

## وهر سمت ابواب دُرمتُ

| مة في نمبر<br>المجار | عنوان                                                                | نمبرشار |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------|---------|
| ٨                    | ابواب الزكوة عن رسول الله                                            |         |
| _H                   | باب ما جاءً عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في منع الزكوة من التشديد | ۲       |
| 10                   | باب ماجاءاذ ااديت الزكاة فقدقضيت ماعليك                              | ۳       |
| ۲۳                   | باب ما جاء في زكو ة الذهب والورق                                     | ۸       |
| <b>t</b> ∠           | باب ما جاء في زكوة الابل والغنم                                      | ۵       |
| ۳٩                   | باب ماجاء في زكوة البقر                                              | ۲       |
| 64)                  | باب ماجاء في كرامية اخذ خيارالمال في الصدقة                          | ۷       |
| 64Z·                 | باب ماجاء في صدقة الزرع والتمر والحبوب                               | ۸       |
| or                   | باب ماجاءليس في الخيل والرقيق صدقة                                   | 9       |
| ar                   | باب ماجاء في زكوة العسل                                              | 10      |
| ۵۵                   | باب ماجاء لا زكوة على المال المستفادحتي يحول عليه الحول              | II.     |
| ۵۸                   | باب ماجاءليس على السلمين جزية                                        | 15      |
| ۵۸                   | کا فروں کے قرب سے بچنا جاہیے                                         | ır      |
| 44                   | باب ما جاء فی ز کو ة الحلی                                           | IM .    |
| ۸۲                   | باب ماجاء في زكوة الخضر وات                                          | 10      |
| ۷٠                   | باب ماجاء في الصدقة فيما يسقى بالانهاروغير ما                        | 14      |
| ۷۳                   | باب ماجاء في زكوة مال اليتيم                                         | 14      |
| ۸۰                   | باب ماجاءان العجماء جرحها جباروفي الركازانمس                         | IA      |

|       | فبرمست | 527 3                                                                 | تشر يحات   |
|-------|--------|-----------------------------------------------------------------------|------------|
| ونمبر |        | عنوان                                                                 | نمبرثنار   |
| ٨     | ٨      | باب ماجاء في الخرص                                                    | 19         |
| ۹     | ٥      | باب ماجاء في العامل على الصدقة بالحق                                  | . r•       |
| ٩     | ۲      | باب ماجاء في المعتدى في الصدقة                                        | rı         |
| ٩     | ^      | باب ماجاء في رضاا لمصدق                                               | rr         |
| '     | ••     | باب ماجاءان الصدقة تؤ خذمن الاغنياء فتر دعلى الفقراء                  | **         |
|       | •1     | باب من تحل له الزكاة                                                  | <b>r</b> r |
| 1     | ٠,٠    | بحث اول<br>·                                                          | ra         |
|       | •      | البحث ثاني                                                            | 77         |
|       | ۱۰۸    | بحث ثالث                                                              | 12         |
|       | 111    | بحث را بع<br>                                                         | <b>FA</b>  |
|       | Hr     | ً باب ماجاء من لا بحل له الصدقة<br>يا                                 | <b>r</b> 9 |
|       | 116    | باب من تحل له الصدقة من الغارمين وغير جم                              | ۳.         |
|       | 119    | باب ماجاء في كرامية الصدقة للنبي صلى الله عليه وللم والل ببية ومواليه |            |
|       | 170    | باب ماجاء في الصدقة على ذي القرابة                                    | FT         |
|       | 114    | باب ما جاءان فی المال هقاسوی الز کا ق<br>مرب به به فردن به            |            |
|       | 11"1   | باب ماجاء فى نضل الصدقة<br>·                                          |            |
|       | ira    | باب ماجاء فی حق السائل<br>مصر مصر المسائل                             | 1          |
|       | Ima    | باب ما جاء في اعطاء المؤلفة قلوبهم<br>حليطا المرابعة                  |            |
|       | 164    | حل طلب <i>مسئل</i> ه                                                  |            |
|       |        |                                                                       |            |

| صفحه نمبر   | عنوان                                             | نمبرثثار   |
|-------------|---------------------------------------------------|------------|
| ۱۳۳         | باب ماجاءالمتصد ق ريث صدقة                        | ۳۸         |
| Ira         | باب ماجاء في كرامية العود في الصدقة               | <b>1</b> 9 |
| Irz         | باب ماجاء في الصدقة عن الميت                      | 4٠)        |
| 101         | ایصال ثواب کے نام پرمروجہ قران خوانی اوراس کا تھم | ابم -      |
| 102         | بأب ماجاء في نفقة المرأة من بيت زوجها             | ۳۲         |
| 144         | باب ما جاء فی صدقة الفطر                          | ٣٣         |
| 121         | استك                                              | لدلد       |
| 121         | باب ماجاء في تقديمها قبل الصلوة                   | ۳۵         |
| 122         | باب ماجاء في تعجيل الزكاة                         | ۳٦         |
| . 1/1       | باب ماجاء في النهي عن المسئلة                     | ۰۳۷        |
| ۱۸۳         | ابواب الحموم عن رسول الله عليه                    | ۳۸         |
| YAL         | باب ماجاء في فضل شهر رمضان                        | ۴٦         |
| 195         | باب ماجاء لا تقدّمواالشهر بصوم                    | ۵۰         |
| 190         | باب ماجاء في كرامية صوم يوم الشك                  | ۵۱         |
| 199         | باب ماجاء في احصاء ملال شعبان لرمضان              | or         |
| <b>r</b> •1 | باب ماجاءان الصوم لرؤيت الهلال والا فطارليه       | ٥٣         |
| r+r         | باب ماجاءان الشهر يكون تسعأ وعشرين                | ar         |
| r•4         | باب ماجاء في الصوم بالشها دة                      | ۵۵         |
| <b>11</b> + | باب ماجاء شهراعيد لاينقصان                        | ra         |
| rim         | باب ما جاءِلكل ابل بلدرؤ يعتبم                    | ۵۷         |

| فېرمت<br>موسوس | 9 5.7 =                                              | تد عن      |
|----------------|------------------------------------------------------|------------|
| صغی نبر        | عنوان                                                | نبرثار     |
| r19            | رؤيت بلال كاتقريبي اصول اورحل                        | ۵۸         |
| rri            | باب ماجاء مايستخب عليه الافطار                       | ۵٩         |
| 777            | باب ما جاءان الفطريوم تفطر ون والاخي الح             | ٧٠         |
| rry            | باب ماجاءاذ ااقبل الليل وادبرا اننهار فقدا فطرالصائم | 41         |
| 777            | باب ماجاء في تتجيل الافطار                           | <b>4</b> r |
| 1771           | باب ماجاء في تاخيرالسحور                             | 41"        |
| 444            | باب ماجاء في بيان الفجر                              | 4r         |
| rma            | باب ماجاء في التشديد في الغيبة للصائم                | ۵۲         |
| rrr            | باب ماجاء في فضل السحور                              | 44         |
| rra            | باب ماجاء في كرامية الصوم في السفر                   | 7Z         |
| rai            | باب ماجاء في الرخصة في الصوم في السفر                | NF         |
| rar            | باب ماجاء في الرخصة للمحارب في الإفطار               | 1          |
| rar            | باب ما جاء في الرخصة في الا فطالكحبلي والمرضع        | ۷٠         |
| ran            | باب ما جاء في الصوم عن الميت                         |            |
| 777            | باب ما جاء في الكفارة                                | <u> </u>   |
| ۲۲۳            | باب ماجاء في الصائم يذرعه التي                       | , 2m       |
| 777            | باب ماجاء في من استقاء عمر أ                         |            |
| MA             | إب ما جاء نی الصائم یاکل ویشرب ناسیاً                | ۷۵ عا      |
| 141            | اب ما جاء في الا فطار متعمد أ                        | 1          |
| 121            | ب ما جاء فی کفارة الفطر فی رمضان                     | ļ 22       |

| مه فحه مبر     | عنوان                                                         | نمبرثار    |
|----------------|---------------------------------------------------------------|------------|
| r20            | مسائل الحديث ببلامئله                                         | ۷۸         |
| 124            | د وسرا مسئله                                                  | <b>4</b> 9 |
| 722            | تيسرامستكه                                                    | ۸۰         |
| ۲۷۸            | چوتھا مسئلہ                                                   | ۸۱         |
| r <u>~</u> 9   | بإنجوال مسكله                                                 | ۸۲         |
| <b>17</b> /4 • | باب ما جاء في السواك للصائم                                   | ۸۳         |
| TAO            | باب ما جاء في الكحل للصائم                                    | ۸۳         |
| MA             | استك                                                          | ۸۵         |
| <b>1</b> 74.4  | باب ماجاء في القبلة للصائم                                    | ۲۸         |
| r9•            | باب ماجاء في مباشرة الصائم                                    | ۸۷         |
| 797            | باب ماجاء لاصيام كمن لم يعزم من الكيل                         | ۸۸         |
| 794            | باب ما جاء فى افطارالصائم المتطوع                             | <b>19</b>  |
| 799            | باب ما جاء في ايجاب القصاء عليه                               | 9+         |
| ۳++            | باب ماجاء فی وصال شعبان برمضان                                | 91         |
| ۳۰۳            | باب ماجاء في كردمية الصوم في النصف الباقي من شعبان لحال رمضان | 98         |
| p==            | باب ما جاء في ليلية النصف من شعبان                            | 91-        |
| ۳•۸            | باب ما جاء فی صوم الحر م                                      | ۹۳         |
| 1111           | باب ما جاء فی صوم لیوم الجمعة                                 | 90         |
| mim            | باب ماجاء في كرامية صوم يوم الجمعة وحده                       | .94        |
| mm             | باب ما جاء في صوم يوم السبت                                   | 92         |

| ات<br>معادید | ر ندی                                                            | تشريحات |
|--------------|------------------------------------------------------------------|---------|
| صفحنمبر      | عنوان                                                            | نمبرشار |
| 110          | باب ماجاء في صوم يوم الاثنين والخميس                             | 9/      |
| 717          | باب ما جاء فی صوم یوم الا ربعاء والخمیس                          | 99      |
| 114          | باب ما جاء فی فضل صوم یوم عرفة                                   | 1++     |
| MIV          | باب ماجاء في كرابهية صوم بيم عرفة بعرفة                          | 1•1     |
| ۳۲۰          | باب ما جاء فی الحث علی صوم یوم عاشوراء                           | 1+1     |
| <b>1771</b>  | باب ماجاء فی الرخصة فی ترک صوم یوم عاشوراء                       | 1+4     |
| rrr          | باب ما جاء فی عاشوراءای پوم ہو؟                                  | 1+1~    |
| سهم          | باب ماجاء فی صیام العشر                                          | 1+0     |
| rro.         | باب ماجاء في العمل في ايام العشر                                 | 1+4     |
| rry          | باب ما جاء فی ستة ایام من شوال                                   | 1.4     |
| 277          | باب ماجاء صوم ثلاثة من كل شهر                                    | 1•A     |
| <b>779</b>   | باب ما جاء في قصل الصوم                                          | 1+9     |
| ٣٣٣          | باب ماجاء فی صوم الد ہر<br>ن                                     | 11+     |
| ۳۳۸          | باب ما جاء فی سردالصوم                                           | 111     |
| <b>14/4</b>  | باب ماجاء في كرامية الصوم يوم الفطرويوم الخر                     | 111     |
| الماليا      | ا باب ماجاء فی کرامیة الصوم ایام التشریق<br>زر                   | 11111   |
| ساماسا       | باب ماجاء في كرامية الحجامة للصائم                               | וות     |
| ۳۳۷          | باب ماجاء تن الرخصة في ذالك                                      | 110     |
| ۳۳۹          | باب ماجاء فی کرامیة الوصال فی الصیام<br>ما ما ما من فی لیم سریان | IIY     |
| ror          | باب ما جاء فی الجنب یدر که الفجر د مهویریدالصوم                  | 114     |

| 1111         | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·              |         |
|--------------|----------------------------------------------------|---------|
| صفحةبسر      | عنوان                                              | نمبرشار |
| rar          | باب ما جاء في ا جابة الصائم الدعوة                 | ΠΛ      |
| <b>r</b> 02  | اباب ماجاء في كرامهية صوم المرأة الاباذ ن زوجها    | 119     |
| ran          | إباب ماجاء في تاخير قضاء رمضان                     | 114     |
| myl          | أباب ماجاء فى فضل الصائم اذ ااكل عنده              | Iri     |
| ۳۲۲          | باب ماجاء في قضاءالحائض الصيام دون الصلوة          | ITT     |
| ۳۲۳          | باب ما جاء في كرامية مبالغة الاستنشاق للصائم       | 144     |
| אאיין        | باب ما جاء فیمن نزل بقوم فلایصوم الا با ذنهم       | Irr     |
| ۲۲۳          | باب ما جاء في الاعتكاف                             | Iro     |
| ۳۲۹          | باب ماجاء في ليلة القدر                            | Iry     |
| r2r          | باب منه                                            | 174     |
| r2r          | باب ماجاء في الصوم في الشآء                        | 117     |
| m2m          | باب ما جاء وعلى الذين يطيقونه                      | 179     |
| <b>174</b> 1 | باب ماجاء فیمن اکل ثم خرج مرید سفرأ                | 15.     |
| <b>17</b> /1 | باب ماجاء في تحفة الصائم                           | 1111    |
| <b>171</b> 1 | باب ما جاء في الفطر والأخلى متى يكون؟              | ırr     |
| <b>የ</b> ለም  | باب ماجاء في الاعتكاف اذ اخرج منه                  | 122     |
| <b>ም</b> ለም  | باب المعتلف يخرج لحاجته ام لا؟                     | مهرا    |
| 711          | باب ما جاء في قيام شهر رمضان                       | iro     |
| m90          |                                                    | ا ۲۳۱   |
| <b>794</b>   | ا باب الترغيب في قيام شهررمضان وماجاء فيه من الفضل | 12      |

| ت<br><b>معمد</b> | نبر.                                               | تشريحات |
|------------------|----------------------------------------------------|---------|
| صفح نمبر         | عنوان                                              | نبرشار  |
| <b>19</b> 1      | ابواب الصبي عن رسول الله يخ                        | IFA     |
| ۳۹۰۳             | باب ماجاء نی حرمة مکة                              | 1179    |
| ריוו             | باب ماجاء في ثواب الحج والعمرة                     | ۴۳۱     |
| מות              | باب ماجاء في التغليظ في ترك الحج                   | الها    |
| MZ               | باب ماجاء في ايجاب الحج بالزاد والراحلة            | IM      |
| ۳۲۲              | باب ماجاء في كم فرض الحج؟                          | ۳۲      |
| ייזייו           | باب ما جاءً ثم جج النبي صلى الله عليه وسلم؟        | 1144    |
| ۳۲۲              | مسئلة الباب                                        | irs i   |
| ۳۲۸              | باب ماجاءكم اعتمر النبي صلى التدعلية وسلم؟         | ורץ     |
| اسم              | باب ماجاء في اىموضع احرم النبي صلى الله عليه وسلم؟ | Irz     |
| rra              | باب ماجاء تن احرم النبي صلى الله عليه وسلم؟        | IM      |
| 42               | باب ماجاء في افراد الحج                            | IMA     |
| 42               | پېلامسکله                                          | 10+     |
| ۳۳۸              | دوسرامستله                                         | 101     |
| ויייי            | تيرامئله                                           | ior     |
| ערר              | چوتھا مسکلہ<br>د پر پر                             | 101     |
| rra              | باب ماجاء في الجمع بين الحج والعمرة<br>. لة        | 100     |
| ויירץ            | باب ما جاء في التمتع                               | 100     |
| గదిద             | باب ماجاء في التلبية                               | 127     |
| ٣٧٠              | باب ماجاء في فضل التلبية والنحر                    | 104     |

| مت          |                                                                           |         |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------|---------|
| صفحةبمر     | عنوان                                                                     | نمبرشار |
| ۳۲۲         | باب ما جاء في رفع الصوت بالتلبية                                          | 101     |
| arn         | باب ماجاء في الاغتسال عندالاحرام                                          | 109     |
| ۳۲۷         | باب ماجاء في مواقيت الاحرام لا بل الآ فاق                                 | 14.     |
| rzr         | باب ما جاء فی مالا یجوزلمحر م لبسه                                        | ודו     |
| rz9         | باب ماجاء في لبس السيراويل والخفين للمحرم ازالم يجد الإزار والنعلين       | ואר     |
| ۳۸۰         | باب ماجاء فی الذی بسحرم وعلیه بیص اوحیة                                   | 145     |
| MAF         | باب ما جاء ما يقتل المحر م من الدواب                                      | الالد   |
| ۲۸۳         | باب ما جاء في الحجامة للمحرم                                              | arı     |
| MZ          | اباب ماجاء فی کر نهمیة تزویج انمحر م                                      | ייין    |
| <b>የ</b> ለዓ | باب ماجاء في الرنصية في ذالك                                              | 147     |
| ۲۹۳         | باب ما جاء فی اکل الصیدللمحرم                                             | AYI     |
| ۵۰۰         | باب ما جاء فی کراہمیة کم الصید للمحرم                                     | 179     |
| 0+r         | باب ماجاء فی صیدالبحرلمحرم                                                | 14.     |
| ۵۰۳         | باب ماجاء في الضبع يصيبها المحر م                                         | 121     |
| ۵٠۷         | باب ماجاء في الاغتسال لدخول مكة                                           | 128     |
| ۵۰۹         | باب ماجاء في دخول النبي صلى الله عليه وسلم مكة من اعلاما وخروجه من اسفلها | 128     |
| ۱۱۵         | باب ماجاء في دخول النبي صلى الله عليه وسلم مكة نهاراً                     | اکلا    |

#### تــــمـــت ويليه" باب كراهية رفع اليدين عند رؤية البيت "

بم ال*تدال حن الرحيم* حامداً ومصلباً ومسلماً

# ابواب الزكؤة

عن رسول الله صلى الله عليه وسلم

ربط:۔

قیاس کا تقاضا تو یہ تھا کے صلوٰۃ کے بعد صوم کا ذکر کیا جاتا کیونکہ صلوٰۃ وصوم دونوں عبادات بدنیے ہیں اور زکوۃ عبادت مالیہ ہے کین متابعۂ للقرآن صلوٰۃ کے بعد زکوۃ کو ذکر کیا اس لئے کہ صلوٰۃ اور زکوۃ کا ذکر قرآن میں عموماً ساتھ ساتھ ہوتا ہے۔ یہ بھی ہوسکتا ہے کہ اس میں اشارہ ہواس بات کی طرف کہ فرضیت ذکوۃ صوم پر علی قول ) مقدم تھی زمانا تو ذکراً بھی اسے مقدم کیا۔ تیسری وجہ یہ ہوسکتی ہے کہ چونکہ یہ خداوند تعالیٰ کی صفت جال کی مظہر ہے بلکہ اس کا تقاضا ہے کہ جوذات جمیع اشیاء کی خالق وما لک ہواس کے سامنے عاجزی وانکساری رنماز) کی جائے اور بادشا ہوں کی عادت ہے کہ ایسے خادموں کوخزانے کی تنجیاں دے دیا کرتے ہیں تا کہ خازن اس کوامانت اور دیا نت سے خرج کرے۔ مال اللہ تعالیٰ کا ہے۔

در حقیقت مالک ہر شی خدا است

این امانت چند روز نزد ما است

اس لئے زکو ۃ کا بیان نماز کے بعد ہونا مناسب ہوا۔

د نیا میں اس وقت نین نظریئے اور نظام رائج ہیں۔(۱)سر مایہ دارانہ۔(۲) کمیونز م (اشترا کیت)۔ (۳)اوراسلامی قانون۔

سرمایہ دارانہ نظام کا مطلب یہ ہے کہ آ دمی جو مال حاصل کرتا ہے اس میں کسی کا پچھ حق نہیں ہے۔ اشترا کیت کا مطلب یہ ہے کہ مال کسی کاشخص حق نہیں ہوتا ہے یہ سب کے درمیان مشترک ہوتا ہے۔ پہلا نظام یورپ وامریکہ وغیرہ میں رائج ہے جبکہ دوسرے کی نا کام کوشش روس والوں نے کی مگر سوائے افسوس کے ان کے ہاتھ کچھ بھی نہیں آیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ بقرہ (1) کے شروع میں انگی تر دید فرمائی''و مسسار زقت اہم میں دوسر نے نظریے کارد فرمایا تو تیسر انظریے تن ثابت ہوا کہ مال اگر اسباب متعینہ فی الشرع کے ذریعہ حاصل کرلیا جائے تو آدی اس کا مالکہ ہوجا تا ہے۔ تا ہم اس مال میں اس کے ذیر بحد حقوق ق العباد بھی واجب الا داہیں جیسے کہ ان شاء اللہ یہاں بیان ہوئے۔

احکام السلطانی للما وردی التونی ۴۵٪ هیں ہے کہ جو تحض جو دانمازترک کردی تواس کا تھم تھم المرتد ہے اگر استثقالاً ترک کردی بینی کوئی نسیان یا مرض نہ ہوتواس میں فقہاء کے اقوال مختلف ہیں۔ امام ابو صنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک اسے ہر نماز کے وقت مارا بیٹا جائے گا تا ہم جان سے مارنے کی اجازت نہیں ہے۔ امام احمہ اور بحض اہل حدیث فرماتے کہا ہے مرتد کی طرح قبل کیا جائے گا امام شافعی فرماتے ہیں کہ وہ مرتد تو نہیں ہوا تا ہم اور بحض اہل حدیث فرماتے کہا جائے گرتو ہدنہ کرنے کی صورت میں اسے قبل کردیا جائے ایک قول کے مطابق حالاً اور دوسرے قول کے مطابق حالاً اور دوسرے قول کے مطابق میں دن کے بعد پھر ماہ والمشہو رمیں تی تبل تا کو الوباس بن سُریج فرماتے ہیں کہا کہا ہے۔ کہا جائے تا کہ تو ہدکا موقع حتی الا مکان ماتار ہے۔

تارک صوم کو بالا جماع قتل نہیں کیا جائے گاالبیۃ تعزیر دینا جائز ہے نیز پورے رمضان (نہاراً) میں اس سے کھانے پینے کی اشیاءرو کی جائیں گی۔

تارک زکو ق کا تھم یہ ہے کہ اولا اسے تعزیری سزاد یکر زبردئی زکو ق وصول کیجائے گی مگراس سے لینااگر دشوار ہوجائے تو اس سے قبال کیا جائے گو کہ اس قبال میں اس کی جان چلی جائے جیسے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے مانعین زکو ق سے قبال کر کے اعطاء زکو قریم مجبور کیا تھا۔

حج چونکہ امام شافعی کے نزدیک علی التراخی فرض ہے لہذا ان کے یہاں تواس کی تاخیر ہے بچھ فرق نہیں پڑتا امام ابو حنیفہ کے یہاں اگر چہ حج کی فرضت علی الفور ہے مگروہ جب بھی کرے گا تواداء ہی کہلائے گانہ کہ قضا اس لئے یوں کہنا جا ہے کہ تراخی حج سے کسی کے یہاں حدیا تعزیز نہیں ہے۔

بسم الله الرحمن الرحيم

ابواب الزكاة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم

رکو ة لغت میں عہات 'نمؤ برکت اور مدح کو کہتے ہیں اور بیسب معانی قر آن وحدیث میں متعمل زکو ة لغت میں عہات 'نمؤ برکت اور مدح کو کہتے ہیں اور بیسب معانی قر آن وحدیث میں متعمل ہیں کیونکہ زکو ہے آ دمی گناہ سے پاک ہوجا تاہے مال بھی پاک وحلال ہوجا تاہے اس سے مال بڑھ جا تاہے چنانچارشادے بمحق الله الربوا ویربی الصدقات (2)اسے مال دکاروبارمین برکت ہوتی ہےاورلوگ وفر شتے مدح کرتے ہیں تاہم زمانہ جاہلیت میں اس کوصدقہ کہا جاتا تھا شریعت نے اس پر پچھ قیو دات کا اضافہ کردیا جیے تمام منقولات شرعیہ کا طریقہ ہے کہ معانی لغویہ پر پچھ شرائط وقیودات کا اضافہ کر دیا جا تا ہے اس کے شرىم عنى پەيىں۔

هي تمليك جزء مال عينه الشارع من مسلم فقير (حقيقة كالمسكين او حكماً كابن السبيل وغيره) غير هاشمي ولامولاه مع قطع المنفعة عن المملك من كل وجه لله تعالىٰ \_

ز کو ق کی فرضیت کے بارے میں متعدد اقوال ہیں جمہور کے نز دیک اس کی فرضیت ہجرت کے بعد ہوئی ہے'ابن خزیمہ نے اپن سی عوی کیا ہے کہ اس کا وجوب مکہ میں ہوا تھا اور اس پر ام سلمہ رضی اللہ عنہا کی ہجرت کے واقعے سے استدلال کیا ہے جس میں ہے کہ عفر بن ابی طالب رضی اللہ عند نے نجاشی سے کہاویا مونا بالصلوة والزكوة \_ابن كثير في سورت مزمل اورسورت مؤمنون كي آيت والذين هم للزكواة فاعلون (3) ك تفسير ميں دونوں قولوں ميں تطبيق اس طرح دي ہے كەاصل زكوة تو مكه ميں نازل ہوئى تقى البسته اس كے نصاب كالتين اورمقادر كاحكم مدينه مين نأزل ہوا تھااس تطبق سےان تمام آیات پرسےاشكال ختم ہوا جو ہیں تو كلى مگران میں زکوۃ کا ذکرو حکم ہے۔

مثلاً سورت مزل (4) كي آيت "واقيمو الصلواة و آتوا الزكواة "سورت ذاريات كي آيت" وفي اموالهم حق للسائل والمحروم "سورت ماعون (5) كي آيت" الذين هم يراء ون ويمنعون (2) سوره بقرد آیت:۲۷

<sup>(3)</sup> مورومؤ منون آيت:٣

<sup>(4)</sup> مورومزال آیت: ۲۰

<sup>(5)</sup> مور دالما مون آیت: ۲۰۷

الماعون "اورسورت انعام (6) كي" و آتوا حقه يوم حصاده "\_

پھراس میں کلام ہواہے کہ زکو ۃ ذات النصاب مدینہ میں کب نازل ہوئی تو اس میں مشہوریہی ہے کہ سنۃ میں نازل ہوئی تو اس میں مشہوریہی ہے کہ سنۃ میں نازل ہوئی ہے تا ہم مہینہ کی تعیین کسی روایت سے نہیں ہوتی البتۃ امام احمد وابن خزیمہ نسائی (7) اور ابن ماجہ (8) نے قیس بن سعد بن عہادہ رضی اللہ عنہ کی روایت کی تخ تن کی ہے۔

امرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بصدقة الفطر قبل ان تنزل الزكواة ثم نزل

فريضة الزكواة فلم يامرنا ولم ينهنا ونحن نفعله

صاحب بذل المجهو دفر ماتے ہیں اسادہ سے رجالہ رجال اسے اسے معلوم ، یتاہے کہ اس کا وجوب سنہ ۲ میں بعد الرمضان ہوا۔ والنّداعلم

پھراصل زکو ۃ میں کی کواختلاف نہیں ہے کیونکہ نفس زکو ۃ نصوص قطعیہ سے ثابت ہے البیتہ اس کی تفاصیل میں اختلاف یا یا جاتا ہے کماسیجی تفصیلہ ان شاء اللہ۔

## باب ماجاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في منع الزكواة من التشديد

(معسرور بن سوید) الکوفی بروزن منصور بعض نے مغرور بالغین المعجمۃ پڑھاہے یوم البحرین قیدی بنائے گئے تنصے پھراسلام قبول کیاان کی کنیت ابوا میہ ہے ثقة من الثانیة ۔ایک سوہیں سال کی عمر پائی ہے۔

(عن ابی فر )الغفاری مشہور صحابی ہیں ان کا نام جندب بن جنادہ ہے بہی صحیح ترین قول ہے لہٰذا امام تر مذی کا ابن السکن پر جزم کرنا صحیح نہیں عراقی اور ابن حبان نے اس کو وہم قرار دیا ہے۔اعلام اور زباد صحابہ میں

<sup>(6)</sup> سور دانعام آیت: ۱۸۱

<sup>(7)</sup> سنن نسائي باب فرض صدقة الفطر قبل نز ول الز كاة ج:اص: ٣٣٧

<sup>(8)</sup> ابن ماجه كتاب الزكاة باب صدقة الفطرح: اص: ٣١ الفظ لمستدرك حاكم باب زكوة الفطرطبرة للصيام ج: اص: ١٠٠٠

ے ہیں کہاجاتا ہے کہ انہوں نے مکہ میں پانچویں نمبر پر اسلام قبول کیا ہے پھر مکہ سے اپنی قوم کے پاس جاکر ربائش بزیرہوئے یہاں تک کہ حضور علیہ الصلوٰ ہ والسلام سے بعد الجر ت غزوہ خندق کے بعد آ ملے ذہبی فرماتے ہیں کان بوازی ابن مسعود فی العلم چارسودیناروظیفه ان کامقررتھا مگران میں سے بچھ بچا کرندر کھتے تھے۔ بیں کان بوازی ابن مسعود فی العلم چارسودیناروظیفه ان کامقررتھا مگران میں سے بچھ بچا کرندر کھتے تھے۔ حضرت عثمان رضی اللّٰدعنہ کے دورخلافت میں سنہ ۳۲ھ کوریذہ مقام میں انتقال ہوا جسکا واقعہ شہوراور

رفت آموز ہے۔رضی اللہ عنہ باب کی حدیث میں اگر چہ میا حتمال ہے کہ بی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے میارشاد ہجرت سے پہلے فر مایا ہو کیونکہ حضرت ابوذ ررضی اللہ عنہ نے اسلام مکہ میں قبول کیا ہے کما مراور یہی ایک جماعت علماء کا قول بھی ہے تا ہم ظاہر یہ ہے کہ بیوا تعد فتح مکہ یا ججة الوداع وغیرہ کے موقع پر پیش آیا ہے۔

حافظ ابن حجرر حمه الله نے لکھا ہے کہ ابوذ روضی اللہ عنہ سے بیالفا نابھی مروی ہیں کہ کنت امشی مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حرة المدينة عشاء (1) جس سے پتہ چلا ہے كديرواقعه دينه كام كر هي قصة اخرى مختلفة الزمان والمكان والسياق.

هم الاحسرون بم ضمير كامرجع اكرچه فدكورنيس مراس كي تفيير بعديس بوتى مي يعنى هم الاكثرون حضور پاک صلی الله علیہ وسلم نے بیفر مان ابوذ ررضی الله عنه کو دیکھ کر ارشاد نہیں فر مایا تھا بلکہ آپ پراس وقت مانعین کا حال منکشف ہوایا آپ کسی فرشتے سے بات فرمار ہے تھے یا پھر آپ کو خیال آیا تو ہم الاخسرون فرمایا اور ا تفاق ہے ابوذ ررضی اللہ عنہ کا آنا ای وقت ہوا تو جب انہوں نے سنا اور وہاں کوئی اور تھا ہی نہیں تو اس کیے فرمایا فقلت فداک ابی وامی لینی پہلے تو میں اپنے دل میں سوچتار ہاکہ شاید بیتھم ووعید میرے بارے میں نازل ہوئی جب صبرنه بوسكاتويس نے يو چھاف داك ابسى وامى فداك بفتح الفاء ماضى كاصيغة خربمعنى الدعاء باس ميس كسراه بھی جائز ہےککٹر ۃ الاستعال ای یفد یک ابی وامی و ہمااعز الاشیاء عندی پہلی صورت میں جملہ فعلیہ اور دوسری میں اسمیہ ہے گا۔

باب ماجاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في منع الزكاة من التشديد (1) في مسلم ن اص ١٩٥٠ إب اثم مانع الزكاة"

ابن العربی رحمه الله نے لکھا ہے کہ یہاں خسارے سے مراد مالی نقصان یا تو اب کا خسارہ ہے و لا بے قال عسروا انفسهم کیونکہ نفس کا خسارہ تکذیب کا اثر ہے نہ کہ تقصیر فی العمل کا۔

کثرت مال بذات خود کوئی گناہ تو نہیں گر مالداری کے بعد آ دمی پر بہت سے حقوق مالیہ واجب ہوجاتے ہیں جنگی ادائیگی میں عمو ما کوتا ہی ہوتی رہتی ہے اگر دولت مندی فی نفسہ گناہ کی بات ہوتی توام سلیم رضی اللہ عنہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وکلم سے حضرت انس رضی اللہ عنہ کے لئے مال کی دعا کی درخواست تین مرتبہ نہ کرتیں اور آ پ صلی اللہ علیہ وکلم ہے نفر مائے اللہ م اکثر مالہ و ولدہ۔

هم الاكثرون السعمرادصاحب النصب بير

اشکال: - صاحب نصاب تو وہ ہوتا ہے جس کے پاس دوسودرہم یااس کے برابر مالیت دوسری جنس سے ہوحالانکہ دوسودراہم تواکثر نہیں بلکہ کثیر ہیں کیونکہ فقہاء نے تصریح کی ہے کہ اگر کسی نے مال کثیر پرتسم کھائی تو اس سے نصاب یعنی دوسودراہم مرادہو نگے جبکہ حدیث میں صیغہ نفضیل کا آیا ہے۔

حل:۔ یہاں اسم تفضیل معنی تفضیل ہے مجرد ہے اس کی دلیل ہے ہے کہ اس کے بعض طرق میں ہم المکٹر ون کالفظ آیا ہے۔

اگراس مدیث کوبل البحرت پرمحمول کریں تو کوئی اشکال وارد نه ہوگا کیونکہ نُصُب بعد میں مقرر ہوئے لہٰذااس مدیث کے لفظ الاکثر دن کا نصاب ہے کوئی تعارض نہ رہا۔ تدبر

الا من قال هكذا وهكذا فحثى بين يديه وعن يمينه وعن شماله

یہاںقال بمعنی اشار کے ہاورقال بیدہ بمعنی اخذ کے بھی آتا ہے اور قبال برحلہ بمعنی صرب موتا ہے وقال بنو به ای رفعہ ای اعطی فی و جوہ الخیر حثوت لہ بمعنی اعطیته یسیراً کے ہوتا ہے۔

مسئلہ:۔ درمختار وغیرہ میں ہے کہ فقیر کواتنا دینا مندوب ہے کہ اس کوایک دن کے لئے ما کگنے ہے رو کنے میں کافی ہوگو یا بجائے ایک شخص کے زیادہ لوگوں کو دیناافضل ہے۔

اس روایت ہے اس مسکلے کی تائید ہوتی ہے کیونکہ دوسومیں پانچ روپییز کو ۃ بنتی ہے اور اس میں سے چاروں میں سے چاروں طرف اتنادینا ہر سکین کو کہ اسکے یومیداخرا جات سے نیج جائے نہیں ہوسکتا ہے۔

فیدع ابلاً او بقراً ای بترك ابلاً أو بقراً ال میں او تنویع کے لئے ہے اعظم ما کانت و اسمند ای فید ع ابلاً او بقراً ای بترك ابلاً أو بقراً ال میں او تنویع کے لئے ہے اعظم ما کانت و اسمند ای اسمن ما کانت و احسن هیئاتها التی کانت علیهما فی الدنیا چونکہ اس کور نیا میں ان حالت اس کی خالت اس کی خالت اس کی خالت اس کی خالت میں دوبارہ زندہ کیا جائے گا تا کہ وہ می فرحت بخش حالت اس کی خالت اس کے جانوروں کے جتنے اجزاء میں اللہ کی اطاعت و خوشنو دی دنیا میں ملحوظ رکھی گئی مزال سب برعذاب ملے اور جنے اجزاء میں نافر مانی کی تھی ان سب پرعذاب ملے اور سے کہ وہ زیادہ تھی ان سب پرعذاب ملے اور جنے اجزاء میں نافر مانی کی تھی ان سب پرعذاب ملے اور سے کہ وہ زیادہ حالی کی تھی ان سب پرعذاب ملے اور جنے اجزاء میں نافر مانی کی تھی ان سب پرعذاب ملے اور جنے اجزاء میں نافر مانی کی تھی ان سب پرعذاب ملے اور جنے اجزاء میں نافر مانی کی تھی ان سب پرعذاب ملے اور جنے اجزاء میں نافر مانی کی تھی ان سب پرعذاب ملے اور جنے اجزاء میں نافر مانی کی تھی ان سب پرعذاب میں ان کی تا کہ اور جنے این اور فیل کے تا کہ اور جنے این کوزیادہ تو کی تھی ان سب پرعذاب میں کا کہ دور کیا ہوں تا کہ ان کے دور کی دور کیا ہوں تا کہ ان کے دور کیا ہوں تا کہ ان کے دور کیا ہوں تا کہ ان کی دور کیا ہوں تا کہ ان کے دور کیا ہوں تا کہ ان کی دور کیا ہوں تا کہ ان کی دور کیا ہوں تا کہ ان کی دور کیا ہوں تا کہ ان کے دور کیا ہوں تا کہ ان کیا کی دور کیا ہوں تا کہ دور کیا ہور کیا ہوں تا کہ دور کیا ہوں تا

تطوہ باحفافها ای تدوسہ بارجلها لین وہ اسے اپنے بیرول سے روندتے رہیں گے' ہما ''کی ضمیر ابل کی طرف ہے کیونکہ خف اونٹول کے ساتھ مختل ہے جبکہ طلف بقروغنم اور ظبی کے ساتھ مختل ہے جبکہ حافر گھوڑ کے کر سے اور نچر کے خواص میں ہے ہانیان کے لئے قدم کا لفظ مستعمل ہوتا ہے قالمہ السیوطی: تنطحہ بقرونها اس میں طاء کا کرہ مشہور ہے ای تضربه البقر۔

''کلی نفدت''یالفظ دوطرح پڑھاجاتاہے۔ بکسرالفاءمع الدال المہملة بینفلاہے ہے بمعنی ختم ہونے کے بفتح الفاء والذال المعجمة بینفوذہے ہے مطلب اور مآل دونوں کا ایک ہے۔

یہاں تر ذری کی روایت میں ہے کہ 'کلمانفدت اخراھا عادت علیہ اُولھا 'جبکہ مسلم (2) میں اس کے برعکس ہے' کلمانفدت اُولھا عادت علیہ اخراھا" بعض شراح نے اس کوراوی کا تصرف وتغیر قرار دیا ہے گر شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ کوئی قلب کلام میں نہیں ہوا بلکہ ان جانوروں کی قطار گول وائر کی شکل میں ہوگی حضرت گنگوہی صاحب فرماتے ہیں کہ جانور کی لائن میں اول و آخراعتباری چیزیں ہیں بایں طور کہ گئتی بھی سائق کی جانب سے یعنی جانوروں کی پشت سے شروع ہوتی ہے اور بھی اگلے جانور سے پہلی صورت میں آخری اول بنتا ہے لہذا ہرایک جانب کو اول و آخر کہا جانب کو اول کہا جانب کو اول و آخر کہا جانگ کہا جانب کو اول و آخر کہا جانگ ہے جانب کو اول و آخر کہا جانگ ہے جانب کو اول و آخر کہا جانگ ہے گھا جانگ ہے۔

قال الا كشرون اصحاب عشرة آلاف ماشيه ميس ب كضاك كي يقيرايك اور مديث كي توضيح

<sup>(2)</sup> صحيح مسلم ج:اص: ٣١٨' 'باب اثم ما نع الز كاة''

ہے وہ یہ ہے من قرا الف آیة کتب من المکثرین المقنطرین (3) پھرمکثرین المقنطرین کی تفسیر میں فرمایا ہم اصحاب عشرة آلاف ورہم لہذاتر ندی کااس قول کو یہال نقل کرنااونی مناسبت ضعیفہ کی بناء پر ہے۔

مبار کپوری صاحب فرماتے ہیں کہ مجھے معلوم نہ ہوسکا کہ اس صدیث کی تخ تئے کس نے کی ہے؟ بنوری صاحب فرماتے ہیں کہ مجھے معلوم نہ ہوسکا کہ اس صدیث فرماتے ہیں کہ شاید ضحاک کی بیت نفیر اس آیت کی تاویل ہو والقناطیر المقطر ق نیز مذکورہ حدیث ابوداؤد (4) میں ہے ابن حبان نے بھی ابن حیاس کی تخ تئے کی ہے۔

بظاہر ضحاک کی یہ تو جیہ یہاں بنتی نہیں ہے کیونکہ الاکٹرون سے مراد اصحاب النصنب ہیں کمامراور نصاب دوسودرہم ہے نہ کہ دس ہزار گر گنگوہی صاحبؒ نے اس کی تو جیہ ریک ہے کہ ضحاک کا مطلب یہ ہے کہ کثر ق کا اطلاق بھی بھی اس مقدار غنی پر بھی ہوتا ہے۔

اوراگراس كوبل البحرة كاواقعة قراردے ديا جائے تو كوئى اشكال نہيں رہے گا۔

#### باب ماجاء اذا اديت الزكواة فقدقضيت ما عليك

#### رجال:\_

(دراج) بتشديد الراء قيل اسمه عبدالرحمن ودراج لقبه وثقه ابن معين وضعفه البدارقطني قال ابوداؤد وحديثه مستقيم الاعن ابي الهيثم \_ (ابن حجيرة) بضم الحاء وفتح الجيم مصغراً اسمه عبدالرحمن ثقة وهو ابن حجيرة الاكبر-

#### تشریج:۔

حضرت ابو ہریرۃ رضی اللہ عنہ ہے روایت ہے کہ نبی سلی اللہ علیہ وسلم نے ارشا وفر مایا کہ جبتم اپنے مال کی زکوۃ اداکر و گے توفیقہ و فیست ماعلیك شافعیہ وغیرہ اس حدیث سے عدم وجوب اضحیہ پراستدلال

<sup>(3)</sup>معارف السنن ج:۵ص:۱۲۳

<sup>(4)</sup> ابودا ؤرص: ١٩٨ ج: ١' ' با ب في كم يقر االقرآن' كتاب الصلواة

کرتے ہیں مگرانکا ستدلال کمزور ہے کو یا شافعیہ نے ''مساعلیك '' میں ما کوعام بمجھ کرمطاق حق پر تمل کیا ہے اور مطلب بیا مطلب بیا خذکیا ہے کہ مال میں تجھ پر جوحق تھاوہ سب ادا ہو گیا لہٰذا قربانی کرنا ضروری نہیں ہوئی مگر بیہ مطلب لینا صحیح نہیں ورنہ پھر تو صدقة الفطر بھی اختیاری ہونا چاہئے حالانکہ وہ آ ب کے نز دیک فرض ہے فما ہو جوا بم فہو جوا بنا اس طرح دوسرے نفقات واجبیہ بھی اختیاری ہو جا کیں گے۔

ابوطیب سندهی اور گنگوی صاحب فرماتے ہیں کہ صدیث کا مطلب یہ ہے کہ زکو قادا کرنے وہ صدقہ اور حقوق ختم ہو گئے جن کا سبب نفس مال ہے اگر دوسرے اسباب سے کوئی حق واجب ہوجاتا ہے تو اس حدیث ہے اس کی نفی ہر گزنہیں ہوتی ہے فعلی بذا قرابت کی وجہ سے زیر کفالت افراد کا نفقہ فطر کی وجہ سے صدقۃ الفطریا زوجیت کی وجہ سے یوی کا نان نفقہ کے وجوب کا انکاراس حدیث کی وجہ سے کرنا سے ختیس ۔ قربانی اگرز کو ق کی طرح نفس مال کی وجہ سے ہوتی تو اس سے مالک کے لئے کھانا جائز نہ ہوتا تد ہر گو کہ جہورز کو ق کے علاوہ کی حقوق مالیہ کے قائل نہیں لیکن فدکورہ بالاحقوق عند البعض لازم ہیں اور یہی فدہ جن ہے والحق احق بالا تباع۔ امام ترفدی نے بھی آ گے اس مسئلے پر باب ما جماء ان فسی المال حقاً سوی الزکاۃ ''مزید تفصیل انشاء اللہ وہاں آئے گی۔ آ

ندکورہ حدیث باب کا ایک جواب یہ بھی دیا گیا ہے کہ بیصدقۃ الفطر کے وجوب سے پہلی کی ہے گریہ جواب سے خطریہ جواب می بیلی کی ہے گریہ جواب سے خطریہ بیلے احمد وغیرہ کی روایت گذری ہے کہ امر نا رسول الله صلی الله علیه وسلم مصدقة الفطر قبل ان تنزل الز کواۃ ثم نزل فریضة الزکواۃ اور بیصدیث سے بھی ہے۔

ي بھی جواب دیا گيا ہے' قصبت ماعليك '' مراد ماوجب عليك بالكتاب ہے لہذا فدكور ه صدقات كاوجوب بھی سيح بوا۔

دوسری روایت امام ترندی نے اسپنے استاذ امام بخاری سے نقل کی ہے مگرامام بخاری نے اس کواپی سیجی . میں تعلیقاً ذکر کیا ہے اس میں سلیمان بن المغیر ہ سے عدم احتجاج کی طرف اشارہ ہے۔

، كنانتمنى ياس وقت كى بات بجب اس آيت إلى الله اللذين امنوا الاتسالوا عن اشباء ان

نسدلکم مسوکم ''(1) میں ان کو بغیر کسی حادثہ یا واقعہ کے پیش آنے سے سوال کرنے سے منع کیا گیا تھا کیونکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم حسن اخلاق کے جس پیانے پر تھے اس میں سوالات کی ضرورت نہتی بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حسب موقعہ خود بخود صحابہ کی راہنمائی فرماتے مگر پھر بھی حرص وشوق علم کی وجہ سے صحابہ کی شدید خواہش ہوتی تھی کہ کوئی اجنبی یا دیہاتی ہوشیار قسم کا یا نہی عن السوال سے بے خبر آدمی آکے سوال کرے تاکہ آپ کے جواب سے ہم بھی مستفید ہو تکیں۔ پھر طبر انی وغیرہ میں ابن عباس سے روایت ہے کہ صحابہ نے بی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے تیرہ سوالات کئے۔ یہ معارف السنن کی تعداد ہے عرف الشذی میں چودہ کا لفظ آیا ہے مرادان سے وہ سوالات ہیں جو قرآن میں فرور ہیں۔

ابن العرفی فرماتے ہیں کتمنی ارادے کی ایک قتم ہے پس اگریکسی دینی امرے متعلق ہوتو ممدوح ہے اگر دنیا ہے متعلق ہوتو مکروہ ہے۔

ان بیندی الاعرابی العاقل اس قید کودوطرح پڑھا گیا ہے غافل بینی نین اور فاء کے ساتھ مطلب یہ ہے کہ جس کو نہی عن السوال کاعلم نہ ہواس توجیہ کے مطابق نہی عن السوال عام ہوگی اعراب کو بھی شامل ہوگی گر گئی ہی صاحب فرماتے ہیں کہ ولم یمنع الاعراب و من اُتیٰ من بعید یعنی یہ نہی صرف مذیبین کے لئے تھی۔ سیوطی رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ مشہور بالعین والقاف ہے پھراس قید کا فائدہ ظاہر ہے کہ شجیدہ آدی مفید سوال اٹھا تا ہے بخلاف غیر عاقل کے کہ ایک تو اس کے سوال میں کوئی خاص فائدہ نہیں ہوتا ہے کہ وہ تو اپنی دائش کے مطابق سوال کرے گدوسر سے اس کے سوال میں سوءادب کا بھی اندیشہ ہوتا ہے جو حضور پاکے صلی اللہ علیہ وہلم کی ناراضگی صحابہ کے غیظ وغضب اور اسے حیط مل کا سبب بن سکتا ہے چنا نچہ یہ سائل ان کی تو قع پر بالکل علیہ وہ سائل ان کی تو قع پر بالکل علیہ وہ سائل ان کی تو قع پر بالکل بیں۔

(۱)اس نے اصول دین (اعتقادیات)اوراصول اعمال میں خبروا مدیرا کتفاء نہیں کیا بلکہ مزیدیقین حاصل کرلیا۔

باب ماجاء اذااديت الزكاة فقد قضيت ماعليكب

<sup>(1)</sup> سوره ما كده آيت: ١٠١

(۲) اپنی احتیاج شوق اور عجز ظاہر کرنے کے لئے گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا۔

(۳)اس نے پہلے حلف میں اللہ کی الیمی صفات ذکر کر دیں جومحلوف کی عظمت شان اور جلال کبریاء پر دلالت کرتی ہیں تا کہ جواب میں یفین کے علاوہ کسی دیگر چیز کا شائبہ باقی نہ رہے پھر جب اس نے رسالت کا

اقراركياتوباقى قَسَمون مين فقط 'فبالذي ارسلك' 'پراكتفاء كيا-

نیزاس نے بنیں کہا کہ اپنی رسالت پر بینہ یعنی فرشتے پیش کرو کیونکہ فرشتے کودیکھانہیں جاسکتا اور جو انسان کی شکل میں آ کر گواہی دیتو اس کی کیادلیل ہوگی کہ بیدواقعی فرشتہ ہے اس لئے عدم بینہ کی صورت میں اس نے حلف اٹھوایا کیونکہ ایمی صورت میں قتم پریقین کرنالازمی ہوتا ہے۔

(٣) جب سوالات کے جوابات من چکا تو بلاتا خیر فوراً اٹھا تا کہ ایک تو جوسوالات اپنی قوم سے قاصد کی صورت میں لایا تھا ان مین خلط ملط نہ ہوجائے دوسرے بیر کہ زیادہ دیر تک بیٹھنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نا گواری طبع کاسب نہ بے گوکہ اس کے اپنے آپ کواس طرح سمجھنے سے بیلازم نہیں کہ آپ پراس کا بیٹھنا تقل ہوگا\_(الكوكب الدرى)

"ونحن عنده" كافاكده جلى ہے كہ وال مارى موجودگى ميں مونا جا بئے جس سے ہميں بھى فاكده موجائے۔ فبینا نحن عندہ کذالك يعنى ہم اى خواہش كولئے نى كريم صلى الله عليه وسلم كے ياس بيشے تھابن العربی فرماتے ہیں کہ اس ہے معلوم ہوا کہ قاضی عالم کے پاس بیٹھنا جائز ہے اور فقہاء نے جولکھا ہے کہ ہیں بیٹھنا چاہے تو یہ طلق نہیں ہے بلکہ مرادیہ ہے کہ دنیا کالالچی نہ بیٹھے تحصیل علم اور اس کے قضایا واعمال دیکھنے اور کیھنے کی نیت سے بیٹھنا جائز ہے۔

اذاتاه اعرابی اس کانام صام بن تغلبہ ہے ای طرح ایک واقعہ سیحین (2) میں بھی ہے جو طلحہ بن عبید الله ہے مروی ہے۔

حاء رجل الى رسول الله صلى الله عليه وسلم من اهل نجد ثاثر الراس نسمع دوى صوته ولانفقه مايقول \_

ابن بطال وغیرہ نے اس پر جزم کیا ہے کہ بیرجل وہی صام بن نقلبہ ہے گر قرطبی فر ماتے ہیں کہ بیدو الگ الگ واقعتین ہیں کیونکہ دونوں حدیثوں کا سیاق بھی مختلف ہے اور دونوں کے سوال میں بھی بڑا فرق ہے حافظ کا میلان بھی اسی طرف ہے۔

فحثی ای جلس علی رکبتیه کمامر.

فزعم لنا ای فقال لنا زعم کااطلاق اعتقاد فاسداور غیرمعتمد علیة ول پربھی ہوتااور تول محقق پر بھی کیاجا تاہے جیسے کہ ابوعمر والزاہدی نے شرح فصیح میں نقل کیاہے سیبویہ نے بھی استدلالات کے بہت سے مقامات میں فرمایا ہے زعم الخلیل یہاں بھی معنی ثانی مرادہے۔

(انك تزعم) اي تقول\_

فبالذى رفع السماء اى اقسمك بالذى رفع السماء السيميين كى تغليظ الفاظ كماته كا جواز ثابت ہوالہذابي صديث مالكيد كے خلاف جحت ہے جواس كے منكر ہيں۔

(ان علينا الحج)

اعتراض: رجج توسنه ۹ پاسنه ۲ میں فرض ہوا جمہور کے نز دیک سنه ۲ میں فرض ہوا جبکه حضرت ضام بن تعلبہ رضی اللّه عند کی آمد سنه ۵ میں قبل فرضیت الحج ہوئی ہے تواس حدیث میں حج کا ذکر کیسے ہوا؟

جواب ا: \_ بدراوی سے دہم ہوا ہے \_

**جواب۲: پیدوا فدصام بن نغلبہ کے علاوہ کو ئی اور ہے لیکن پیدونوں جواب کمزور ہیں ۔للہذا سیح** 

جواب ۱۰۰ بیے کہ ندراوی ہے وہم ہوااور نہ ہی بیدوافدکوئی اور ہے بیضام ہی ہیں مگران کی آ مد سند میں نہیں بلکہ سند میں ہوئی ہے۔ چنا نچہ ابن اسحاق ابوعبیدہ اور طبری وغیر ہم نے اسی پر جزم کیا ہے علامہ عینی اور حافظ ابن حجر نے بھی اس قول کو پہند کر کے اس کی گئ تا ئیدات پیش کی ہیں۔ (3)

(لاادع منهن شيئا ولااحاوزهن)

يهال پرايك اشكال وارد موتاب كرترك رواتب پركوئي گناه نهيس مونا چابئيے كيونكه اس حديث ميسنن

<sup>(3)</sup> عمالقارى باب الزكاة من الاسلام ص: ٢٦٥ ج: افتح البارى باب الزكاة من الاسلام ص: ١٠٠ ج: ا

کاذ کرنہیں پھر بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مخص کے لئے بعنت کی خوشخبری سنادی۔

جواب ا: \_شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ بیاس آ دمی کی خصوصیت تھی کسی اور کے لئے ترک رواتب

جائز نہیں۔

جواب ۱: مرادیہ کے میں تبلیغ میں کی بیشی نہیں کرونگا مگراس پر بھی سابقہ اشکال وارد ہوتا ہے۔ جواب ۲: مطلب میہ کہ آپ نے مجھے جوار کان بتلادیئے میں ان میں کی بیشی نہیں کرونگا۔وفیہ

افيه

جواب 3: ۔ ایک ہے دخول جنت اور دوسرا ہے رفع الدرجات یہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دخول جنت کی بات کی ہے جومحض ارکان پر موقوف ہے رہا تطوع کا مسئلہ تو کہا جائے گا کہ سنن ونوافل سے درجات برجے ہیں جس سے حدیث ساکت ہے لہٰذااس سے سنن کی فعی پراستدلال نہیں ہوسکتا۔ تدبر

جواب ۲: \_ابن العربی نے دیا ہے کہ آپ علی اللہ علیہ وسلم سمجھ گئے کہ اس آ دمی نے اصول برخی سے کاربندر ہے کا فیصلہ کرلیا اور ایسے آ دمی کے لئے فروع وسنن پر چلنا آسان ہوتا ہے۔

اشکال:۔اس حدیث میں وضو وغیرہ کا ذکر کیوں نہیں کیا حالانکہ وضو فرض بھی ہے اور دوسرے فرض لینی نماز کی صحت بھی اس پر موقوف ہے۔

حل: شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ یہاں اختصار ہے اس مدیث کے دیگر بعض طرق میں کافی سارے احکام ذکور ہیں جینے کہتے بخاری (5) کتاب الصیام میں ہے۔

<sup>(4)</sup> صحيح البخاري باب الزكاة من الاسلام ص: ااج: ا

<sup>(5)</sup> صحیح البخاری كتاب الصوم باب وجوب صوم رمضان ص: ۲۵ مج: ۱

فاخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم بشرائع الاسلام\_

للنداباتی فرائض بھی اس میں آ گئے۔

(ثم وثب)اى قام بسرعة \_ اكل وجه بهل گذر جكل ب و قال النبى صلى الله عليه وسلم ان صدق الاعرابى دخل الحنة اى ان بلغه كماقال أو فعله كماقال لانه لمابلغه غيره فالظاهر انه لايتركه \_

اشكال: صحيحين (6) ميں ابو ہرير ورضى الله عندكى روايت ميں ہے كه:

فلما ولى قال النبي صلى الله عليه وسلم من سره ان ينظر الى رجل من اهل

الحنة فلينظر الى هذا

یعنی آب صلی الله علیه وسلم نے یقین سے فرمایا تھا کہ بیشتی ہے اور یہاں ان شرطیہ استعمال فرمایا جس سے یقینی طور پر جنتی ہونا معلوم نہیں ہوتا گویا دونوں روایتوں میں تعارض ہے۔

جواب ا: \_ بيدواقعه اور ماوروه واقعه اور ميعنى ابو هريره رضى الله عنه كى حديث ميس كسى اوراعرا بى كا ذكر مي لبندا تعارض ندر با-

جواب۱: اگرسلیم کرلیں کہ دونوں ایک ہی واقعہ ہے تو پھر''ان صدق''وحی آنے سے پہلے فر مایا تھا اور من سرہ ان ینظرالخ وحی آنے کے بعد فر مایا۔

جواب اند جب تک وه من رمانها آپ سلی الله علیه وسلم نے فرمایان صدق تا که وه خود پندی اور عب میں واقع نه ہوجائے اور جب وه چلا گیا تو آپ سلی الله علیه وسلم نے فرمایا ''من سره ''کیونکه اب وه جاچکا تھا اور جب میں اہتلاء کا اندیشہ بیس رہا تھا۔

قال بنعض اهل الحديث فقه هذالحديث الخاس مرادكون عن تحفيم بحواله فتح الإس مرادكون عن تحفيم بحواله فتح الماري (7) م كرمراداس بابوسعيدالحداد م اوراس برامام بيهى كاقول بطوردليل پيش كيا م -

<sup>(6)</sup> مجعمسكم كماب الايمان باب السوال عن اركان الاسلام

<sup>(7)</sup> فتح الباري ص: ١٠ اج: اباب الزكاة من الاسلام ص: المولى: ١

من طريق ابن خزيمة قال سمعت محمد بن اسماعيل البعارى يقول: قال ابوسعيد الحداد..الخ

چونکہ بعض متشددین من اہل العراق کہا کرتے سے کہ قراءت علی الشیخ جائز نہیں تو انہوں نے اس صدیث سے استدلال کر کے فرمایا جائز ہے کیونکہ حضرت صام رضی اللہ عنہ نے عرض کیا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اقرار کیا تا ہم اب اس مسئلہ پراتفاق ہے کہ قراءت علی الشیخ جائز ہے۔

معارف السنن میں ہے کہ یہاں بعض اہل حدیث سے مراد حمیدی شیخ البخاری ہے نہ کہ وہ حمیدی جنہوں نے 'البخاری ہے نہ کہ وہ حمیدی جنہوں نے 'البحد مع بین الصحیحین' الکھی ہے دونوں میں فرق یہ ہے کہ پہلے حمیدی قریشی ہیں جبکہ دوسر نے اللہ مقلد ہیں امام شافعی کے خاص تلامیذ میں سے ہیں جبکہ دوسر سے بظاہر ظاہری ہیں نیز پہلے کی وفات سنہ ۲۱۹ ھکوہوئی ہے جبکہ ثانی کی سنہ ۴۸ ھے بعد ہوئی ہے داللہ اعلم ۔

پھراس میں کلام ہوا ہے کہ بہترصورت کوئی ہے ٹاگرد کا استاذ کو سانا افضل ہے یا بالعکس تو یہ مسکد کتاب کے شروع میں گذرا ہے بیصد بیٹ الم ابوصنیفہ کی دلیل ہے افضلیت عرض علی الشخ پر وجہ بیہ ہے کہ جب شاگرد کے ذمہ سانا ہوگا تو وہ مطالعہ بھی کرے گا اور اطمینان سے پڑھ کر مطلب سمجھے گا کیونکہ اپنا کام ہے اور وہ اپنے ہی کہ مسانا ہوگا تو طالب علم کیا سمجھے گا؟ گرافسوں کہ اس زیانے میں علم ودانش کا نام نہیں رہا بلکہ کاغذی سند حاصل کرنے کا نام علم رکھا گیا طلباء کی اکثریت کے طاہری مال سے بیتا تر دیکھنے میں آتا ہے کہ گویا یہ مدارس میں سند کے لئے آتے ہیں جیسے جیسے دورہ صدیف کے قریب تر حاصر یوں کی بھر مار ہوجاتی ہے ورشد بدا تظار ہوتا ہے کہ یہ سال کیے گذرے گا؟ ایک صورت حال میں وہ کیا سمجھیں گے جا ہا ستاذ پڑھے اور شدید اتنظار ہوتا ہے کہ یہ سال کیے گذرے گا؟ ایک صورت حال میں وہ کیا سمجھیں گے جا ہا ستاذ پڑھے یا وہ خود پھر شم ظریفی یہ ہے کہ احادیث کی بڑی بڑی کتابوں کے لئے صرف چند ماہ مقرر ہیں ایسے میں احادیث کا بوہ جا تھیں۔ میں احادیث کا میں وہ کیا عفراغت کے بعد معاش کی فکر میں در بدر میں ہوجاتے ہیں۔

#### باب ماجاء في زكواة الذهب والورق

رجال: ـ

(عاصم بن ضمرة) الكوفى تقريب ميس بيك "صدوق" خلاصميس ب وثقه ابن المديني وابن معين و تكلم فيه غيرهما-

تشریخ:\_

حضرت على رضى الله عنه يدروايت م كدرسول الله صلى الله عليه وسلم في ارشا وفر مايا - قد عفوت عن صدقة المحيل والرقيق فهاتوا صدقة الرقة اى الفضة

ترجمة الباب میں لفظ ورق کا ہے جبکہ حدیث پاک میں رقد کا لفظ ہے اس میں دونوں کی وحدت کی طرف اشارہ ہے کیونکہ رقة اصل میں ورق تفاعدة کی طرح اعلال ہوا ہے۔ حافظ نے فتح الباری (1) میں لکھا ہے کہ ''المرقة الفضة المحالصة سواء کانت مضروبة او غیر مضروبة ''اگر چہ قاری اور طبی نے اس کا اطلاق معزوبہ پرکیا ہے گرشاید یہ باعتباراصل لغت کے ہے وجوب زکوۃ میں معزوبہ وغیرہ برابر ہے۔

پھرعفوت کے لفظ ہے اگر چہ بظاہر یہ معلوم ہوتا ہے کہ گھوڑ وں ورغلاموں پرزکو ہ پہلے واجب تھی جو اس حدیث ہے منسوخ ہوگئ مگر چونکہ ایک تو بیاس میں صرح نہیں دوسرے اس وجوب کی کوئی دلیل بھی نہیں اس اس حدیث ہے منسوخ ہوگئ مگر چونکہ ایک تو بیاس میں صرح نہیں دوسرے اس وجوب کی کوئی دلیل بھی نہیں اس کے اس کا مطلب بیدلیا جائے گا کہ سما بقہ نفقات (غیر واجبہ یاغیر نصابیہ) میں جوکوتا ہی ہوئی ہے اس پر پچھ گناہ نہیں ہے یا پھر الخیل اور الرقیق میں الف لام عہد کے لئے ہمطلب بیہ وگا کہ جہاد کے گھوڑ وں اور خدمت کے فلاموں پر پچھوڑ کو چہیں ہے۔

اس تاویل کی ضرورت فقط امام ابوحنیفه رحمه الله تعالیٰ کے قول کے مطابق پڑتی ہے جمہور یعنی ائمہ ثلاثہ

باب ماجاء في ذكونة الذهب والورق (1) فتح الباري ص: ١٠١٠ ج: ٣٠ ' باب ذكوة الورق' كتاب الزكوة

اورصامبین کے نز دیک اس ناویل کی ضرورت نہیں بلکہ اس کا صاف مطلب بیہ ہے کہ تجارت کے علاوہ باقی سب گھوڑ وں اور غلاموں پرز کو ۃ نہیں ہے۔

دراصل اس بارے میں دونوں طرح کی روایات پائی جاتی ہیں بعض نے نفی معلوم ہوتی ہے جیسے روایت باب بش کوائمہ ملا شاورصاحبین رئم ہم اللہ نے متدل بنایا ہے۔ اور بعض سے اثبات وجوب معلوم ہوتا ہے ہی ند جب ہے امام ابوصنیفہ اور ابرا ہیم نختی اور حماد بن ابی سلیمان شیخ ابی حنیفہ رحم ہم اللہ تعالیٰ کا اور صحابہ میں سے حضرت عمرضی اللہ عنہ کا تاہم حضرت عمرضی اللہ عنہ نے زکو ۃ الخیل کا فیصلہ چونکہ صحابہ کی موجودگی میں فرمایا تھا اور کی نے اس پر نکیز نہیں کی تو کہا جا سکتا ہے کہ بیصرف ان کا قول و مذہب اور کی نے اس پر نکیز نہیں کی تو کہا جا سکتا ہے کہ بیصرف ان کا قول و مذہب ہے۔ واللہ اعلم

خیل کی تین حالتیں ہیں۔ (۱) جو تجارت کے لئے ہوں۔ (۲) جو ذاتی ضروریات مثل رکوب وحمل وقتل وغیرہ کے لئے ہوں۔ (۳) جونسل بڑھانے کے لئے پالے جائیں۔ اس قتم اخیر کوسائم کہتے ہیں جیسے روس وغیرہ سر دعلاقوں میں پالے جاتے ہیں کیونکہ ان کا دودھادر گوشت گرم ہوتا ہے تواس پر اتفاق ہے کہ تجارت کے لئے جوخیل یارقیق ہوں ان پرز کو ہ واجب ہے بشرط نصاب اس پر بھی اتفاق ہے کہ رکوب وخدمت کے لئے خیل در تیق ہوں ان پرز کو ہ واجب ہے بشرط نصاب اس پر بھی اتفاق ہے کہ رکوب وخدمت کے لئے خیل در تیق ہرز کو ہ نہیں ہے۔

تیسری صورت اختلافی ہے کمامر جمہور کے نزدیک ان پر بھی زکوۃ نہیں ہے جبکہ امام صاحب کے نزدیک ان پر بھی زکوۃ نہیں ہے جبکہ امام صاحب کے نزدیک ان پر زکوۃ ہیں اور فقط ذکور کی صورت میں مانچ قول کے مطابق ان پرزکوۃ نہیں جبکہ خالص اناث کی صورت میں بالعکس ہے یعنی رانچ قول وجوب کا ہے جمہور کا استدلال مذکورہ باب کی حدیث ہے ہے۔

امام ابوصنیفدر حمداللہ تعالیٰ کا استدلال اس آیت سے بھی ہوسکتا ہے حذ من اموالھم صدفة (2) اور حضرت عمر کے عمل سے بھی کہ وہ خیول سے زکوۃ وصول فرماتے تھاس روایت کوزیلعی نے دارتطنی (3) کے

<sup>(2)</sup> موروالتوبه آيت:١٠١٣

<sup>(3)</sup> سنن دارقطنی ج:۲ص:۱۱رقم عدیث:۲۰۰۱ باب زکوة مال التجارة وسقوطهاعن الخیل والرقیق

حوالے سے ذکر کیا ہے معارف میں ہے کہ احمد (4) وطحاوی (5) وطبر انی (6) اور حاکم (7) نے بھی نقل کیا ہے حاکم نے سیح بھی کی ہے۔ بیٹی (8) نے کہا ہے رجالہ ثقات ابن رشد مالکی نے بھی قواعد میں لکھاہے۔

قد صح عن عمر رضي الله عنه انه كان ياخذ الصدقة عن الحيل ـ

علاوہ ازیں سی حسلم (9) میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مرفوع حدیث ہے کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا۔

النحيل ثلاثة هي لرجل وزروهي لرجل ستر وهي لرجل اجر فأما التي هي له وزر فرحل ربطها رياءً و فخراً و نواء على اهل الاسلام فهي له وزر واما التي هي له ستر فرجل ربطها في سبيل الله ثم لم ينس حق الله في ظهورها و لارقابها فهي له ستر فرجل ربطها في سبيل الله ثم لم ينس

ظاہرہے کہ رقاب میں زکوۃ کے علاوہ اور حق کیا ہوسکتا ہے۔

ابن جوزی نے انتحقیق (10) میں اور ابن دقیق العید نے''الامام'' میں اس سے امام ابو صنیفہ کے لئے استدلال کیا ہے۔

ر ہاائمہ ثلاثہ وصاحبین کا استدلال تو اس کا جواب یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں سائمہ گھوڑ نے نبیس ہوتے تھے بلکہ صرف رکوب کے لئے ہوا کرتے تھے لہٰذا اس کا مطلب وہی لیا جائے گا جو شروع میں بتلایا گیا۔

<sup>(4)</sup>منداحمر بن صنبل ج:ارقم حدیث:۲۱۸٬۸۲ ص:۴۱۱ و ۷۷

<sup>(5)</sup> طحاوي باب المخيل السائمة بل فيها صدقة ام لاج:اص: ١٣٢٠ ٢٣٣٠

<sup>(6)</sup> رواه الطبر اني في الاوسط بحواله جمع الزوائد ص: ٢١٠ج: ١٣ رقم حديث: • ٢٣٧م

<sup>(7)</sup> متدرك ما كم ص: ٥٠٠م ج: اصدقة الرقة كتاب الزكاة قال صحح الا سنادالا ان الشخيين لم يخرجاه

<sup>(8)</sup> مجمع الزوائدج:٣٠ص: ٢١٠ كتاب الزكاة " بإب صدقة الخيل والرقيق وغيرذ الك "رقم حديث:٣٣٧٢

<sup>(9)</sup> محيح مسلم كتاب الزكاة "باب اثم مانع الزكوة" ج: اص: ١١٩

<sup>(10)</sup> التحقيق كتاب الزكاة مسئلة ' لا زكاة في الخيل وقال ابوصد فية حجب' رقم ٩٥٦ ج:٢ ص:٣٣

شیخ ابن جهام (11) نے ایک اور جواب کی طرف اشارہ کیا ہے وہ فرماتے ہیں واجہ عبوا علی ان الامام لایا حذصدقة النحیل یعنی عفوت من صدقة النحیل کا مطلب سے کے قضاءً اور سرکاری سطح پرخیول کی زکوۃ وصول نہیں کی جائے گئے کیکن دیانة فیما بینہ و بین اللہ ذکوۃ واجب علی الذمہ ہوگی۔

اموال کی دو تسمیں ہیں۔ (۱) ظاہرہ (۲) باطنہ۔ وجہ تسمیہ دونوں کی ظاہر ہے کہ جو مال محقی ہے یااس کو مخفی رکھنا آ سان ہوتا ہے وہ باطنہ ہے اور جن اموال کو مفی نہیں کیا جاسکا اور حکومت کواس کی اطلاع ہو سکتی ہے وہ ظاہرہ ہیں جیسے اونٹ گائے اور بحریاں وغیرہ اس کا حکم ہے ہے کہ اس کی ذکا ق ظاہری طور پر دینا ہوگی اور منع کی صورت میں سامی اور امین حکومت اسے دینے پر مجبور بھی کرسکتی ہے جبکہ باطنہ میں ہے ما لک کے صوابہ ید پر ہے کہ وہ جیسے چاہ تو دیدے اور نہ دینے کی صورت میں اسے مجبور نہیں کیا جاسکتا کیونکہ کسی کو کیا پینہ کہ اس نے زکاو ق نہیں دی ہے تو صدقۃ الخول کا حکم بھی اموال باطنہ کی طرح ہے کہ اس سے قبراً وجبراً وصول نہیں کی جائے گی گو کہ نہیں دی ہے تو صدقۃ الخول کا حکم بھی اموال باطنہ کی طرح ہے کہ اس سے قبراً وجبراً وصول نہیں کی جائے گی گو کہ نہوں ہے کہ وہ تو ہو کہ اس کی تعربی کو اس پر تو مجبور کیا جائے گی گو کہ کی اور خربی کو سے کہ دینے کہ وہ کو مت والے کی کو اس پر تو مجبور کیا جائے گی گو کہ کیا جائے گی گو کہ کی اور خربی کو تا اور خربی کو تا اور خربی کو تا اور خربی کو تا ایک کی تابی تعربی کو تا ہوگی؟ کیا جائے گی کے تاب میں تو تملیک ہی نہیں ہوتی۔ از الیں اور غربیوں تک ایک قطرہ بھی نہ بہنچ جیسے حکومت پاکتان والے کرتے ہیں بھلا یہ زکاو ق کیسے ادا ہوگی؟ جباس میں تو تملیک ہی نہیں ہوتی۔

اوریہ جوطحاوی (12) نے ''باب النزکو'ۃ هل باحد ها الامام ''میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کاممل نقل کیا ہے کہ وہ نقدین سے زکو ۃ وصول کر کے بیت المال میں جمع کرتے تصفو وہ تو خلیفہ تھے اور غرباء کے نائب تھے اخذالصد قات میں تو کیا وہ حکومت بھی ایساحق رکھ کتی ہے جہاں نانو سے فیصد زکو ۃ مالداروں کے بیٹ میں جاتی ہو' اور پھر آج بیت المال ہے یا کی صدر اور وزیر کے اکاؤنٹ کا نام بیت المال ہے؟

پھر چونکہ امام ابو صنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کے مذہب کا دار و مدارا حتیاط پر بنی ہوتا ہے اوراحوط یہی ہے کہ خیل پرسے زکو ۃ وصول کی جائے تا ہم بعض حنفیہ نے فتوی جمہوراورصاحبین کے قول پر دیا ہے حضرت گنگوہی صاحب (11) شرح فتح القدیرص: ۲۳۱ج: ''دفعل نی الخیل'' کتاب الزکوۃ (12) طحاوی باب الزکاۃ ہل یا خذ ہا الامام ج: اص: ۳۳۳

" کا میلان بھی اسی طرف ہے امام طحاوی نے بھی اس کو اختیار کیا ہے۔ بنائیج میں ہے کہ اس پر فتو ی ہے۔ فقاوی قاضی خان میں ہے والفتو ی علی قولہما۔

من کیل اربعین درهمأ درهم اس پراتفاق ہے کہ جب تک نصاب پورانہ ہوتو اربعین پر بچھز کو قا نہیں لہٰذا یہ اربعین کا ذکر حماب کے اعتبار سے کہا ہے جب دوسو تک پہنچ جائے تو ان میں پانچ رو پیہ چالیسویں کے حماب سے یعنی ڈھائی فیصدز کو ق ہوگی یہ دونوں صور تیں اتفاقی ہیں اختلاف اس میں ہے کہ کسور پرز کو ق ہوگی مثلاً یانہیں تو صاحبین کے نز دیک دوسو کے بعد جتنے بھی پیے ہوں کے چالیویں کے تناسب سے ان پرز کو ق ہوگی مثلاً دوسو ہیں پرساڑھے پانچ رو پے ہوئے جبکہ امام ابوصنیفہ کے نز دیک جب تک 240 نہیں ہوجاتے تو اس پر زکو ق نہیں ہوگی۔

ایسائی اختلاف سوائم میں بھی ہے گر بالعکس تا ہم کسور سوائم میں فتوی صاحبین کے قول پر ہے۔

### باب ماجاء في زكواة الابل والغنم

(زیاد بن ایوب البغدادی )الطّوی حافظ اور ثقه ہیں بخاری ابوداؤ دنسائی اور ترندی ان ہے روایت لیتے ہیں۔

(ابراهيم بن عبدالله الهروي) نزيل بغداد قال الدارقطني ثقة ثبت وضعفه ابو داؤد\_

(محمد بن كامل المروزى) ثقة من صغار العاشرة\_

المعنى واحد ليني ان كے الفاظ تو مختلف بيں مرمعنی اور مضمون ايك ہے۔

(عبَّاد بن العوَّام) ثقة من الثامنة\_ (سفيان بن حسين) الواسطى ثقة في غير الزهرى\_

چنانچے مذکورہ روایت اس لئے ضعیف ہے کہ یہال سفیان بن حسین امام زہری ہے روایت کرتے ہیں اوراس پرا نفاق ہے کہ ان کی روایت زہری ہے نا قابل استدلال ہے تاہم صاحب تحفۃ الاحوذی نے منذری کا کلام فل کر کے دعوی کیا ہے کہ سلیمان بن کثیر نے ان کی متابعت کی ہے مگریہ متابع کہاں ہے جھے اس پراطلاع نہ ہوسکی تاہم معارف میں بحوالہ نصب الرابیہ ہے کہ سلمان بن کثیر بھی زہری ہے روایت کرنے میں ضعیف ہے۔

فقرنه بسيفه اس كلام ميس تقديم وتاخير باصل ترتيب سيب

كتب كتاب الصدقة فقرنه بسيفه لارادة ان يخرجه الى اعماله فلم يحرجه

حتى قبض\_

ابوطیب سندھیؒ فرماتے ہیں کہ اس میں اشارہ ہے کہ مانع زکوۃ سے قبال بالسیف ہوگا چنانچہ ابو بکر الصدیق رضی اللہ عنہ کے دورخلافت میں ایساہی ہوا کہ صحابہ کے تردد کے باوجودوہ مانعین زکوۃ کے ساتھ قبال بالسیف کے موقف پر جے رہے کیونکہ وہ یہ اشارہ مجھ گئے تھے۔

پھراس حدیث کے ظاہر ہے معلوم ہوتا ہے کہ یہ کتابت عہدرسالت کے اخیر میں ہوئی ہے مگرابن العربی نے عارضہ میں لکھا ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جعرانہ سے واپس مدینہ تشریف لے آئے تو انہوں نے عارضہ میں لکھا ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جعرانہ سے واپس مدینہ تشریف لے آئے تو انہوں نے مختلف اطراف کی طرف مصدقین بھیجنا شروع کردیئے میں محرم کامہینہ تھا۔

شیاه 'شاق کی جمع ہے شاق کالفظ عام ہے الضان د نبے کے ساتھ فاص ہے جبکہ معز بکری کے ساتھ مختص ہے خواہ نرہویا مادہ۔

ست محاص بنت مخاص جمال ہوراہو چکا ہواوردوسرے میں داخل ہوئی ہواس کو بنت مخاص اس کے بنت مخاص ہوئی ہواس کو بنت مخاص اس کے مال دوسرے مل کے وقت میں ہے گو کہ تسمیہ کے لئے اس کا حامل ہونا شرط نہیں ہے سام کہتے ہیں کہ خاص بمعنی حوامل ہے اس کا مفرد مستعمل نہیں۔

بنت لبون فق اللام جوتيسر المين داخل ہو چکى ہووجہ شميد باللون يہ ہے كم و ماس وفت اس وفت اس کی مال دوسرے نیچ کودودھ بلاتی ہے۔

حقہ مبسرالحاءوتشدیدالقاف جوچوتھ سال میں داخل ہوئی ہواس کو حقداس لئے کہتے ہیں کہ بیمل' مال برداری اور نرکے بیاہنے کی اہلیت رکھتی ہے۔

حدادعة بفتح الجيم والذال جو پانچويسال مين داخل ہو چکي ہواس کوجذعه اس لئے کہتے ہيں که اس وقت اس لئے کہتے ہيں که اس وقت اس كے دودھوالے دانت سارے نكل جاتے ہيں لانها تحذع اى تقلع اسنان اللبن۔ زكوة كى تمام صورتوں ميں مادہ كى ادائيگى كى جائے گى الابيك مادہ نہ ہوتو نر باعتبار قيمت

دياجاسكتاہے۔

پھرایک سوہیں تک طریق زکوۃ میں ائمہار بعہ کے درمیان کوئی اختلاف نہیں ہے بلکہ ابن رشداور ابن المنذری نے تواس پراجماع کا دعوی کیا ہے۔ایک سوہیں کے بعد پھراختلاف ہے۔

امام مالک امام احمداور فحمد بن آخل وغیرہ کے نزدیک ایک سوتمیں تک کوئی مزیدز کو قانهیں جب ایک سو تمیں تک کوئی مزیدز کو قانهیں جب ایک سو تمیں ہوجا کیں تا ہے۔ اربعینات اور خمسینات کا حساب شروع ہوجائے گالہذا ۱۳۰ پر دو بنت لبون اور ایک حقہ ہوگا کے ونکہ اس میں دوار بعینات جن میں دو بنت لبون ہیں اوا کی خمسین ہے جس پر ایک حقہ ہے پھر ایک سوچالیں پر تین حقے ہوئے۔ ایک سوچالیں پر تین حقے ہوئے۔

امام شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ کا مذہب بھی اسی کے مطابق ہے تاہم دونوں میں تھوڑا سافرق ہے کہ امام شافعی بیدار بعینات اور خمسینات کا حساب ایک سواکیس سے شروع کرنے کے قائل ہیں لہذا ان کے نزدیک ایک سوہیں پر ایک کی زیادتی ہے بھی فرض متغیر ہوجا تاہے فعلی ہذا ایک سواکیس پر تین بنت لبون واجب ہو نگے کیونکہ ذکورہ عدد میں تین اربعینات ہیں بید حساب ایک سوانتیس تک چلے گا جب ایک سوتمیں ہوجا تیں تو اس پر دو بنت لبون اورایک حقہ واجب ہوگا کما قال ہما لک واحمر آگے ان میں کوئی اختلاف نہیں۔

ماساً تی ان شاء اللہ تعالی ۔ کہ میہ حضرات استیناف فرض کے قائل نہیں دوسرے ان کے نزدیک تغیر تھم کا مدار اربعینات اور مدار خسینات ہیں اربعینات نہیں اربعینات نہیں کا سینات اور مدار خسینات ہیں اربعینات نہیں کا سینات اور مدار خسینات ہیں اربعینات نہیں کا سیناتی ان شاء اللہ تعالی ۔

حنفیہ کا فدہب ہے کہ ایک سوہیں کے بعد اضافے سے استینا ف تھم ہوگا لہٰذا پانچ پر ایک بکری دس پر و پندہ پر تین ہیں پر چارشیاہ اور ایک سو پینتالیس پر ایک بنت مخاض اور دو حقے اور جب ایک سو بچاس تک بہنچ و پندہ پر تین حقے ہوئے کیونکہ ہر خمسین پر ایک حقہ ہوگا یہ استینا ف ناقص کہلا تا ہے کیونکہ اس میں بنت مخاض کے بعد حقہ آیا بنت لیون نہیں آئی پھر ایک سو بچاس کے بعد استینا ف کامل ہوگا یعنی اولین تر تیب سے ذکو ۃ آئے گی۔

شافعیداور مالکید کا استدلال مذکورہ باب کی حدیث ہے ہے گو کہ تاویل کی صورت میں بیر ہمارے

منک پرجمی منطبق ہو عمق ہے مگران کے مسلک کے لئے زیادہ موزون وموافق ہے۔

حضرت شاہ صاحب رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ بید حدیث ہمارے خلاف نہیں ہے کیونکہ بیال پرصری دلالت نہیں کے کہ مدار اربعینات اور خمسینات ہی ہیں کیونکہ اس میں بیا حتمال ہے کہ مراداس سے تقذیر حساب بوجیے کہ مابقہ باب میں فہاتو اصد قة الرقة من کل اربعین درهما درهم کے مطلب میں گزراہے ورنہ تو ماننا پڑے گا کہ اقل من الصاب میں زکو ہے لہذا جس طرح وہاں مراد بیان حساب ہے تو یہاں بھی بیا حتمال ہے۔ حنفیہ کے دلائل:۔

دلیل نمبرا:۔ شرح معانی الآ نار (1) میں ایک سوبیں کے بعد کا تھم بتلاتے ہوئے فر مایا ہے فی کل خمس زود شاقا اور یہ ہمارے ند ہب کے عین مطابق ہے بیاس حدیث کا نکڑا ہے جوعمر و بن حزم رضی اللہ عنہ کے کے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت لکھ کر دی تھی جب ان کوصد قات کی وصولی کی خاطر نجران بھیج رہے تھے تاہم طحاوی نے بید حدیث دوسندوں کے ساتھ نقل کی ہے اور متن پہلی سند سے متصل ہے ان دونوں سندوں میں ٹانی اعلی ہے بنسبت پہلی کے کیونکہ اول میں نصیب بن ناصح ہے جس میں لین ہے گو کہ وہ سنن سندوں میں ٹانی اعلی ہے بنسبت پہلی کے کیونکہ اول میں نصیب بن ناصح ہے جس میں لین ہے گو کہ وہ سنن کے رجال میں سے بیں نیز اس حدیث کی تخریخ اسحاق بن را ہو یہ نے اپنی مسند میں ابوداؤد نے مراسیل (2) میں بھی کی ہے۔

امام بیہ بی (3) نے معرفۃ السنن والآ ٹار میں اس پر بیاعتراض کیا ہے کہ حماد بن سلمہ کے پاس قیس بن سعد کی کتاب تھی جس سے وہ روایت کرتے تھے گر اس کتاب کے کھوجانے کے بعد حماد زبانی سنایا کرتے تھے جس سے ان کو دہم ہوجا تا تھا۔

شاہ صاحب رحمہ اللّٰد تعالیٰ فرماتے ہیں کہ حماد مسلم کے رجال میں سے ہیں اور اکثر محدثین ان کی توثیق

باب ماجاء في زكوة الابل والغنم

<sup>(1)</sup> من ٢٨٥ ج: ٢' باب فرض الزكاة في الإبل السائمة في مازا دعلى عشرين و مائة "كتاب الزيا وات

<sup>(2)</sup> مراسل الى داؤدس: ٨' باب صدقة المافية ''

<sup>(3)</sup> كذا في تهذيب التهذيب من: ١٥ ج:٣

مطلقا کرتے ہیں اور مطلقان کی تھی کرتے ہیں مطلقا کا مطلب یہ ہے کہ اس میں اول عمر اور آخر کی قید نہیں مطلقا کرتے ہیں اول عمر اور آخر کی قید نہیں لگاتے ہیں لہٰذا بیروایت کم از کم حسن لذاتہ کے درجہ میں ہے امام احمد اور یعقوب بن سفیان نے بھی عمر و بن حزم کے خط کو تیجے قرار دیا ہے کذافی المسک الذکی۔

ولیل ۲: عبدالله بن مسعودرضی الله عند کااثر ہے فیاذابیل نعت العشرین و مائة استقبلت الفریضة بالغنم النی پیائر کتاب الآثار (4) میں امام محمد نے شرح معانی الآثار (5) میں امام طحاوی نے تقل کیا ہے اس طرح آثار ابی یوسف میں بھی ہے بیروایت بھی قابل استدلال ہے کیونکہ کتاب الآثار کی اسانید قو کی ہیں۔

یہی اثر کتاب الاموال میں ابوعبید نے اور امام بہم قی (6) نے حضرت علی رضی الله عنہ سے بھی نقل کیا ہے اس میں ہے اذازادت الابل علی عشرین و مائة یستقبل بھا الفریضة شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ حضرت علی ہے ۔ ابوداؤد (7) میں ایک مرفوع روایت بھی ہے جو حنفید کی جمت ہے کیونکہ جب ان کا ند جب اور موقو فی اثر حنفید کے مطابق ہے توظا ہر ہے کہ ان کا ند جب مرفوع حدیث کے خلاف تو نہیں ہوسکتا ہے لہذا ان کی مرفوع حدیث کے خلاف تو نہیں ہوسکتا ہے لہذا ان کی مرفوع حدیث کے خلاف تو نہیں ہوسکتا ہے لہذا ان کی مرفوع حدیث کے خلاف تو نہیں ہوسکتا ہے لہذا ان کی مرفوع حدیث کے خلاف تو نہیں ہوسکتا ہے لہذا ان کی مرفوع حدیث کے خلاف تو نہیں ہوسکتا ہے لہذا ان کی مرفوع حدیث کے خلاف تو نہیں ہوسکتا ہے لہذا ان کی مرفوع حدیث کے خلاف تو نہیں ہوسکتا ہے لہذا ان کی حدیث کے خلاف تو نہیں ہوسکتا ہے لہذا ان کی مرفوع حدیث کے خلاف تو نہیں ہوسکتا ہے لہذا ان کی مرفوع حدیث کے خلاف تو نہیں ہوسکتا ہے لہذا ان کی مرفوع حدیث کے خلاف تو نہیں ہوسکتا ہے لیک مرفوع حدیث کے خلاق ہو نہیں ہوسکتا ہے لیک مرفوع حدیث کے خلاف تو نہیں ہوسکتا ہے لیک مرفوع حدیث کے خلاف تو نہیں ہوسکتا ہے لیک مرفوع حدیث کے خلاف تو نہیں ہوسکتا ہے لیک مرفوع حدیث کے خلاف تو نہیں ہوسکتا ہے لیک مرفوع حدیث کے خلاف تو نہیں ہوسکتا ہے لیک مرفوع حدیث کے خلاف تو نہیں ہوسکتا ہے لیک مرفوع حدیث کے خلاف تو نہیں ہوسکتا ہے لیک مرفوع حدیث کے خلاف تو نہیں ہوسکتا ہے لیک مرفوع حدیث کے خلاق ہو نہیں ہوسکتا ہے لیک مرفوع ہو تو نہ میں مرفوع حدیث کے خلاف تو نہ کی مرفوع ہو تو نہ کی مرفوع ہو تو نہ کو نہ کی کو نہ کی مرفوع ہو تو نہ کو نہ کی کو نہ کو نو نہ کو نہ ک

ولیل ۲۰ دانین اور عراقین و ونوں کے جین کہ محد بن جربر طبری نے تسلیم کیا ہے کہ جازیین اور عراقیین وونوں کے قول سے جی بیں کہ محد بن جربر کے نزدیک حنفیہ کے مسدل طرق سیح ہیں چنانچہ وہ فرماتے ہیں۔

قال ابن جرير الطبرى ان قول العراقيين والحجازيين صحيحان وتتادى الزكواة على الترتيبين اقول فقطع ان الترتيبين ثابتان فلامساغ لاحد انكاراحدهما\_ "ولايحمع بين متفرق ولايفرق بين مجتمع"\_

<sup>(4)</sup> روى بمعناه ص: ٨ 2' بإب زكوة الابل'

<sup>(5)</sup> شرح معانى الآثارص: ٣٨٧ ج: ٢' باب فرض الزكوة في الابل السائمة الخ'' كتاب الزيادات

<sup>(6)</sup> سنن كبرى للبيبقى ص: ٩٢ ج: ٣٠ ، إب ذكر رواية عاصم بن ضمر ة عن على رضى الله عندالخ ' ' ولفظه تستا نف الفريضة

<sup>(7)</sup> چنانچيدر كيصة ابوداؤد ص: ٢٢٦ ج: ١٠ باب في زكوة السائمة "كتاب الزكوة

اس میں اختلاف ہے کہ اس نہی کا تعلق کس ہے ہا لک سے یاسائی سے؟ یا پھر دونوں سے؟

امام شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ کی طرف تینوں اقوال کی نسبت کی گئی ہے تا ہم مشہور ہیہ ہے کہ ان کے نز دیک

اس کا تعلق ساعی سے ہے امام مالک ہے نز دیک ہینی مالک کے لئے ہے عارضة الاحوذی میں ہے کہ اس نہی کا
مخاطب عند الحنفیہ ساعی ہے معارف میں بحوالہ عمدہ ذکر ہے کہ بظاہر حنفیہ کے نز دیک ہینہی مالک اور ساعی دونوں
کے لئے ہے۔

پھرائمہ ثلاثہ کے نزدیک یہ نہی عن الجمع والتر یق باعتبار امکنہ کے ہے بینی متفرق جگہوں کے جانو را یک جگہوں ہے جانو را یک جگہ میں جمع نہ کیا جائے زکو ق کے سقوط کے ڈریے جگہ میں جمع نہ کیا جائے زکو ق کے سقوط کے ڈریے یا کمی وبیش کے خوف کے بیش نظر جبکہ حنفیہ کواس مسئلہ میں ائمہ ثلاثہ سے تھوڑ اساا ختلاف ہے۔

بیاختلاف بنی ہےایک اوراختلاف پروہ یہ ہے کہ خلطہ اور شرکت کی دوصور تیں ہیں۔(1)خلطۃ الجوار (۲)خلطۃ الشیوع۔

ائمَه ثلاثه کے نزدیک شراکت که بید دونول تشمیں تھم زکو ۃ میں باعتبارلزوم زکو ۃ وسقوطہامؤ ثر اورمعتبر ہیں۔

خلطۃ الجواریہ ہے کہ کم از کم دوآ دمیوں کے جانور باہم اس طرح مخلوط ہوں کہ ان میں تقریباً دس چیزیں مشترک پائی جاتی ہوں۔(۱) چراہ گاہ ایک ہو۔(۲) صبح چرنے کے لئے ایک ساتھ جاتے ہوں۔(۳) شام کو ایک ساتھ آتے ہوں۔(۳) ہیا ہے والا نرایک ہولی مشترک ہو۔(۵) پانی پینے کی جگہ ایک ہو۔(۲) جس برتن میں دودھ نکالا جاتا ہووہ ایک ہو۔(۵) دودھ دو ہے والا ایک ہو۔(۸) کتا ایک ہو۔(۹) چروا ہا بھی ایک ہو۔(۱۰) نیت بھی شراکت کی ہو۔ بیشرا لکھ امام شافعی کے ہاں ضروری ہیں۔

امام احمد کے نزدیک خلطۃ الجوار کی تا ثیر کے لئے چھٹرالط لازمی ہیں۔(۱) چرنے کے لئے ایک ساتھ جانا۔(۲) ایک ساتھ واپس آنا۔(۳) ایک برتن میں دودھ دوھنا۔(۴) مشرب کا ایک ہونا۔(۵) فخل کا ایک ہونا۔(۲) اور راعی کا ایک ہونا۔

امام ما لک کا ندہب بھی اس کے قریب قریب ہے۔

ان شرائط بالاسے خلطہ جوار مخقق ہوجائے گاالبتہ زکوۃ کی ایجاب میں خلطے کے مؤثر ہونے کے لئے مزید تین شرائط درکار ہیں۔(۱) دونوں شریکین زکوۃ کے اہل ہوں۔(۲) مال مشتر کہ نصاب سے کم نہ ہو۔ (۳) اس پریوراسال گذر چکاہو۔

ان حفزات کے نزدیک اس صورت میں زکو قاس مجموعے پرآئے گی اور یوں سمجھا جائے گا گویا کہ یہ ایک ہی شخص کا مال ہے تاہم امام مالک کے نزدیک ہر شریک کا مال بقدر نصاب ہونا چاہیے جبکہ امام شافعی کے یہاں حصوں کا کوئی اعتبار نہیں بلکہ مجموعہ کو دیکھا جائے گا مثلاً اگر چالیس آدمی چالیس بحریوں میں شرائط مذکورہ کے مطابق شریک ہوں تو امام شافعی کے نزدیک مجموعہ تو نصاب کے مطابق شریک ہوں تو امام شافعی کے نزدیک مجموعہ تو نصاب سے جبکہ امام مالک کے نزدیک اس پرکوئی ذکو ق نہیں کے ونکہ کمی شریک کا حصہ نصاب تک نہیں پہنچتا ہے۔

ان کی دلیل دارقطنی (8) میں حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے۔ و السحیلہ طان ما اجت معا فی الحوض و الفحل و الراعی گرید روایت ابن لھیعہ کی وجہ سے ضعیف ہے لہذا یوں کہا جائے گا کہ ان حضرات کے پاس اِس شراکت کے جواز اور شرا لط بالا پر کوئی دلیل نہیں نہ قرآن سے نہ حدیث سے نہ کی صحابی کا قول ہے اور نہ ہی قیاس اس کو مقتضی ہے اور یہی وجہ ہے کہ ابن حزم نے اس خلطے کی نفی و تر دید کی ہے اور امام بخاری نے اس خلطے کی نفی و تر دید کی ہے اور امام بخاری نے اس خلطے کی نفی و تر دید کی ہے اور امام بخاری نے اس خلطے کی نفی میں امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کا ساتھ ویا ہے۔

خلطۃ الشیوع کا مطلب یہ ہے کہ ہرشریک کا پورے مال میں شائع حق وحصہ ہوا ملاک الگ الگ نہ ہوں مثلاً دو بھائیوں کوبطور میراث یا ہبہ وغیرہ نصاب سے زیادہ جانور ملے۔

حنفیہ کے نزد کیک خلطہ جوار کی کوئی حیثیت نہیں بلکہ ذکاوۃ ہر آ دمی پراس کے مال کے تناسب سے آئے گی دوسر سے شریک کے مال کے تناظر میں اسے نہیں دیکھا جائے گا گویا بید دونوں بالکل الگ الگ ہیں گو کہ مکاناً ایک ہوں۔

جہاں تک خلطۃ الثیوع کا تعلق ہے تو بعض فقہاء کے کلام سے اس کا اعتبار متر شح ہوتا ہے مگر مشہوریہی ہے کہ شم اول کی طرح اسکی بھی کوئی حیثیت نہیں ہے یہاں بھی دونوں پرالگ الگ زکوۃ آئے گی۔

<sup>(8)</sup> دارقطني ص: ٨٩ج: ٢ رتم حديث ص: ١٩٢٦ ، باب تغيير الخليطين وماجاء في الزكاة على الخليطين " ولفظه مااجتمع حني

یه بات ذبن میں رہے کہ ائنہ مماا نہ لے نزد یک مجموعت پر زالو ۃ واجہ بنوٹ کی سورت بعض مرہ بہ انفرادی حصے پر زکلو ۃ کم اور نبع کی صورت میں زیادہ ہو جاتی ہے بھی اس لے برماس ، وتا ہے۔

(۱) مشلا دوآ دمیوں ئے پاس دورو و بلریاں مشترک ، وں نو ان کے مجموعت کی تین بلم یاں واجب ہوتی ہے ہیں ہلم یاں واجب ہوتی ہیں ہار یاں انہاں انہاں ہوتی ہیں اب ایک ہوتی ہیں ایک ہوتی ہوا یک ہرا یک برا یک برصرف ایک ایک ایک برصرف ایک ایک برا یک برصرف ایک ایک برصرف ایک ایک برصرف ایک ایک برصرف ایک ایک برا یک برصرف ایک ایک برا یک برایک برای

(۲) یا اگر دوآ دمیوں کے پاس حالیس حالیس بکریاں ، دن تو انفرادی الور پر ہراکی پرایک پرایک بلری واجب ہوگی اور مشترک ہونے کی صورت میں مجموعے برسرف ایک بکری واجب ہوگی ۔

اب ائمہ ثلاثہ کے بزو کے اس صدیث کا مطلب بیہ وگا کہ متفرق جانوروں کوز کو ہ کم کرنے کے لئے جمع نہ کیا جائے جیسے کہ مثال ثانی میں ہے۔ اور مجتمع جانوروں کوز کو ہ کم کرنے یاسا قرا کرنے کے لئے متفرق نہ کیا جائے جیسے کہ پہلی مثال میں بیان ہوا۔

حاصل بحث میہ کہ ان کے نزد کی ایسا کرنانہیں چاہئے لیکن آگر کسی نے کیا تو وہ جمع وتفریق تعلم زکو ہم پراثر انداز ہوگی جس سے زکو ہ کم یازیادہ ہوگی۔

حنفیہ کے نز دکیہ چونکہ ہرشریک پر الگ الگ زکو ۃ واجب الا دا ہوگی کیونکہ ابوداؤد (9) میں ملی بن معادیہ کی مرفوع حدیث ہے۔

وفى الغنم في كل اربعين شاة شاة فان لم يكن الاتسع وثلاثون فليس عليك فيها شيء

اورابوداؤد(10) ہی میں حضرت ابو برصدین کا کا توب ہمی اس پر نا التی ہے کہ اقل من النصاب پرکوئی زُنو و تنہیں ماں لہ تبلغ سائمہ الرحل اربعین فلیس فیہ اسی اس لئے اس قالعہ صدیث کا مطلب میہ ہوگا کہ بن بین المسلم بی جن بین المسلم نے میں کوئی فائدہ بن بین المسلم نے میں کوئی فائدہ بن بین المسلم نے میں کوئی فائدہ بن المسلم نے میں کوئی نے میں کوئی فائدہ بن المسلم نے میں کوئی نے میں کوئی نے میں کوئی نے میں کوئی نے کہ بن کے میں کوئی کوئی کوئی نے کہ بن کے میں کوئی نے کہ کہ بن کے میں کوئی کوئی کوئی کوئی کوئی کوئی کے کہ بن کے میں کوئی کوئی کے کہ بن ک

<sup>(9)</sup> ابداؤوس ٢٠١١ ف اللهب في زَالوة السامة " أتاب الزكوة

<sup>(10)</sup> دالهالا

نہیں یہ تو جیداس وقت ہوگی جب نہی کا تعلق ہالک وسائل دونوں ہے ہوا گرنہی کا مخاطب پہلے ہو۔ الآجی بنان متفرق میں سائل کو قرار دیا جائے اور دوسر ہے قطعہ والا یفرق میں مجتمع میں ہالک کو شہرایا جائے تو مطلب اور زیادہ واضح ہوجائے گا اور مقصد کلام یہ ہوگا کہ سائل کو اس بات کی اجازت نہیں ہوگی کہ وہ مختلف اوگوں کے جانوروں کو واضح ہوجائے گا اور مقصد کلام یہ ہوگا کہ سائل کو اس بات کی اجازت نہیں ہوگی کہ وہ مختلف اوگوں کے دودو چارچار جانوروں کو جمع کر کے نصاب پورا کرنے کی کوشش کرے جینے کے عام طور پر دیباتوں میں لوگوں کے دودو چارچار جانوروں کو ایک ساتھ چرتے ہیں گو کہ ان کا مجموعہ مقدار نصاب یا اس سے زیادہ ہوتا ہے مگر در حقیقت اس پر زکو ق نہیں ای طرح مالک کو بھی اس بات کی اجازت نہیں ہے کہ وہ اپنے جانوروں کو الگ الگ کر کے سائل کو دھو کہ دیدے کہ بعض جانور مشلاً پندرہ میں ایک باڑہ و چراہ گاہ میں رکھے اور میں نجیس کہیں اور رکھے کہ سائل کا دوقیت کی وجہ سے ان کو الگ الگ مالکوں کا سمجھ کر زکو ق نہ لے کیونکہ بید دونوں صورتیں نا جائز ظلم اور زیادتی میں آتی ہیں پہلی صورت میں مالک پرظلم ہے دوسری صورت میں فقراء کی حق تعلقی ہوگی ھذا مما المهمنی رہی و اللّٰہ اعلم و علمہ اتم سے سے مالک پرظلم ہے دوسری صورت میں فقراء کی حق تعلقی ہوگی ھذا مما المهمنی رہی و اللّٰہ اعلم و علمہ اتم سے سے مالک پرظلم ہے دوسری صورت میں فقراء کی حق تھاری (11) میں خشیة الصد قة ہے یہ ہردومفعول لہ ہیں تجمع و یفرق کا اس میں تنازع ہوا ہے تقدیم یوں ہوگی معافة و حشیة ان تکثر الصد قة ۔

و ماکان من حلیطین فانهما یتراجعان بالسویة اس جملے کی تشریح میں بھی اتکہ ثلاث اور حفیہ کے اقوال مختلف ہیں یہ حضرات فرماتے ہیں کہ مصدق جب خلطۃ الجوار میں دوآ دمیوں کی استی بکریوں میں سے ایک بکری وصول کرے گاتو چونکہ یہ بکری شریکین میں سے کسی ایک شخص کی ہوگی تو وہ اپنے دوسر سے ساتھی سے نصف قیمت وصول کر لے اور خلطۃ الشیوع میں اس کی صورت یوں ہوگی کہ جب وہ دونوں مثلاً پندرہ اونٹوں میں برابر کے شریک سے اور مصدق نے تین بکریاں کسی ایک شریک کی ملکیت سے وصول کر لیں تو وہ اپنے دوسر سے پائنر سے ذیر ہے بکری کی قیمت وصول کر لے گا۔

حنفیہ کے نزویک خلطۃ الجوار میں ساعی ہرا یک مالک سے الگ الگ ذکو ۃ وصول کرے گالہذا تراجع کی ضرورت پیش نہیں آئے گی اور خلطۃ الثیوع میں تراجع کی صورت صرف اس حالت میں ہوسکتی ہے کہ ذکو ۃ کسی ایک شریک کی ممیز ملک ہے وصول کرلی جائے۔

<sup>(11)</sup> سحيح بخاري ص: ١٩٥ ج: ١' باب لا تجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع "كتاب الزكاة

هرمة بفتح الهاء وكسر الراء الكبيرة التي سقطت اسنانها

و لا ذات عیب ای معیبة عیب ہے کیا مراد ہے تو عندالبعض جس سے خیار عیب ثابت ہوتا ہے جبکہ عند البعض ذات عيب وه ہے جو قربانی ميں کارآ مدنه ہو۔

قال الزهرى اذاجاء المصدق بامام زبرى كا قول ممرفوع مديث كا حصفين ممدق ار باب تفعیل سے ہوتو جمعنی آخذ کے ہوتا ہے بعنی ساعی اور اگر باب تفعل سے ہوتو جمعنی معطی کے ہوتا ہے جس کااطلاق مالک پر ہوتا ہے بعض نے فرق نہیں کیا ہے۔

ولم يذكر السزهرى البقر لين زبرى في ابن عركى حديث مين بقركا فركم بين كيا باور ابوداؤد (12) نے جومرایل میں ذکر کیا ہے اور نسائی (13) نے دیات میں تو وہ ابو بکر بن محمد بن عمر و بن حزم عن ا بیٹن جدہ کی وساطت سے ہے۔

### باب ماجاء في زكواة البقر

قال ابن الهمام البقر من بَقَرَ اذاشق سمى به لانه يشق الارض \_كيونكماس \_ بل چلانكا كام لياجاتا ہے بقراسم جنس ہے اس میں'' ت' وحدت كے لئے ہے نہ كہ تا نبیث كے لئے لہذا بقرہ كا اطلاق ذكر وانثیٰ یعنی گائے اور بیل دونوں پریکساں ہوتاہے۔

(نصیف) ابن عبدالرحمٰن مصغر صدوق ہے آخری عمر میں حافظہ کمزور ہو گیا تھا۔ (ابی عبیدة) ہوابن عبدالله بن مسعودا بني كنيت ميمشهور بين والاشهرانه لااسم له غير ماويقال اسمه عامركوفي ثقة من كبارالثلاثة -این والدے اے جائے کے بارے میں اختلاف کی تفصیل پہلے گذر چکی ہے۔

(عن ابیعن عبداللہ) میشریک کی سند ہے امام تر مذی نے اسکی تغلیط کی طرف اشارہ کیا ہے چنانچہ

فرمایابه

<sup>(12)</sup> مرايل الى داؤوس: ٨' باب في صدقة المافية "

<sup>(13)</sup> 

ه كذا روى عبدالسلام بن حرب عن خصيف وعبدالسلام ثقة حافظ وروى شريك الخ

یعنی شریک کی روایت عن ابید کااضافہ شریک کی فلطی ہے گربعض نے کہا ہے کہ عبداللہ ابیہ سے بدل ہے باعاد ۃ الجارلہٰذا پھر شریک کی عبارت بھی سے جے ہوسکتی ہے۔

"فی ٹیلاٹیسن مین البقیر تبیع او تبیعة و فی کل اربعین مُسِنَّة "تبیعة جس کا ایک سال پوراہوکر دوسرے سال میں داخل ہووہ کی بہلانہ پہنچ امہ بعد مُسِنَّہ جس کا تیسراسال چل رہا ہواور دانت ظاہر ہوئے ہوں۔
طبرانی (1) کی روایت میں ہے'' و فی کل اربعین مسنة او مسن" لہذاابن العربی کا امام ابوضیفہ یہ جوازمن (ذکر) میں اعتراض کرنا غلط ہوا جیسا کہ وہ عارضہ میں فرماتے ہیں۔

وقال ابوحنيفة ان كانت اناثاكلها حاز فيه مسن ذكر وقلنا هذه غفلة عظيمة في

النظم \_

آ پ خودسوچیں کے ففلت کس سے ہوئی ہے۔

(۱) ائمہ اربعہ اور جمہور علماء کرام کااس پراتفاق ہے کہ میں سے کم بقر پر کوئی زکو ہنہیں ہے جب تمیں تک پنچے تواس پرایک تبیعہ ہے اور جب جالیس ہوجائے توان پرایک مسنہ ہے۔

(۲)اس بارے میں دوسرا قول ظاہر میر کا ہے کہ بچاس سے اقل پرکوئی زکو ۃ واجب نہیں اور بچاس پر ایک بقرہ ہے۔

باب ماجاء في زكو'ة البقر

(1) بتم بيرللطمر اني س:٣٣ ج:١١ رقم حديث:٩٤٣ و

(2) مرائيل الى داؤرس: ٩' ' بإب في صدقة الماشية'

ز مانے میں زہری کی روایت مراسل والی بڑمل ہوتا ہوگرمشہوریہی ہےجس پرجمہورائمہ وفقہاء ہیں۔

پھرجمہور کے آپس میں یہ بات اختلافی ہے کہ آیا کسور لینی چالیس سے زائداور ساٹھ کے عدد سے اقل درمیانی عدد پر کچھز کو ق ہے یانہیں؟ تو ائمہ ثلاثہ اور صاحبین کے نز دیک اس پر زبکو ق نہیں جب تک کہ پورے ساٹھ کا عدد کمل نہیں ہوجا تا ہے جبکہ امام ابوضیفہ سے اس بارے میں تین روایات ہیں۔

ایک روایت میں کسور کے حساب کے مطابق زکوۃ واجب ہے یعنی ایک گائے کی زیادتی کی صورت میں مسند کا چالیسوال دو پر مسند کا بیسوال لازم ہوگاعلی ہذا القیاس بیروایت الاصل ہے دوسری روایت ہیے کہ اس پرزکوۃ نہیں جب تک بچاس پورئے ہیں تیسری روایت ہیے کہ اقل من استین پرکوئی زکوۃ نہیں ہے یعنی مثل صاحبین ۔

اس باب میں دوسری روایت حضرت معاذ بن جبل رضی اللّه عندسے ہے اس میں بیاضا فدہے' و من کیل حیالہ دیستاراً او عدلہ معافر'' عالم سے مراد بالغ ہے جو بلوغت کو پہنچا ہوا حتلام ضروری نہیں بلکہ اس پر رجال کا حکم لگا ہو۔

بعض اہل ذوق نے فرمایا ہے کہ دینار کو دیناراس لئے کہتے ہیں کہ بیلفظ مرکب ہے دین و نار ہے اگر آ دمی اس کو جائز طریقہ سے کمائے اور سیح مصرف میں خرچ کرے تو بیدین ہے ورنہ تو نار ہے۔

امام فراءنے کہاہے کہ عدل اگر بکسسرالعین ہوتواس کا اطلاق مثل صوری پر ہوتا ہےاور بالفتح مثل معنوی بعنی قیمت کو کہتے ہیں جو یہال مراد ہے نہا یہ میں دونوں کوہم معنی قرار دیا ہے۔

جزید کی دوشمیں ہیں ایک وہ جو کفار پر زبردی مقرر کیا جائے اس کو جزیۃ العنوۃ کہا جاتا ہے دوسری قتم جوا مام اور اہل ذمہ کی باہمی صلح ورضا مندی سے مقرر کیا جائے اس کو جزیۃ اصلح کہا جاتا ہے اس کی کوئی مقدار عندالشرع مقرر نہیں ہے مہری ہوسکتا ہے اور زیادہ بھی جبکہ قتم اول میں اہل ذمہ کی حیثیت کے مطابق تنہیں مختلف مقادر متعین ہیں۔

(۱) غریب آ دمی پر ماہاندا یک درہم کے حساب سے سالاند بارہ دراہم جبکہ متوسط طبقے والوں پر ماہاند دو درہم کے حساب سے سالانہ چوجیس دراہم اورامیر آ دمی پر ڈبل یعنی ماہانہ چار درہم کے اعتبار سے سالانداڑ تالیس

ورہم واجب الا دا ہو کگے۔

اس صدیث میں لفظ دینار کا آیا ہے اور ایک روایت میں (3) اثنا عشر در نہا کا افزا آیا ہے۔ ثام صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دونوں میں کوئی تعارض نہیں کیونکہ در اہم بعن نہو نے ہیں جن بار ، ایک دینار کے برابر ہوتے ہیں جکہ بعض نسبتا بردے ہیں اس طرح کہ ان کے دس ایک دیار ہے ، مادی ہوتے ہیں۔

صدیث باب میں جس جزیہ کا ذکر ہے اس سے مراد جزیۃ اصلی ہے کیونکہ اہل نجران پہلے مبلالہ لی نرس سے آئے تھے مگر پھراس سے رک گئے اور جزیہ قبول کرلیا اس کی دلیل رہے کہ اس کے بعض الرق (1) میں ن کل حالم وحالمۃ دیناراً کے الفاظ ہیں حالانکہ عورت پر بالا تفاق قتم اول دالا جزیہ بیں ہے۔

معاف بروزن مساجد ہمدان کے ایک قبیلے کا نام ہان کی طرف منسوب کیڑوں کو موافر کہتے ہیں صیغہ منسوب کیڑوں کو موافر کہتے ہیں صیغہ منسوب کیڑوں آئی ہے 'نہاں سی میں یہاں اسکی تفییر یوں آئی ہے 'نہاں تکون بالیمن''۔

اس حدیث ہے معلوم ہوا کہ جزیہ وصدقہ میں دراہم کے بجاے اسکی قیمت کے مساوی کو کی اور چیزمثل ثیاب وغیرہ دینا جائز ہے امام بخاری نے اس مسئلہ میں حنفیہ کی موافقت کرکے اس پر داائل دیئے ہیں وراس پر با قاعدہ باب' باب العرض فی الز کاۃ''(6) قائم کیا ہے چنانچہ ابن رشد فرماتے ہیں۔

وافيق البخياري في هـذه المسئلة الحنفية مع كثرة مخالفته لهم لكن قاده الي

ذالك الدليل \_

بہر حال مذکورہ حدیث جمہور کے خلاف حنفیہ کی حجت ہے۔

هذا حدیث حسن ابن بطال نے اس صدیث کوسیح ومتصل قرار دیا ہے مگر حافظ فران ماتے ہیں کہ یہ بات

<sup>(3)</sup> كذا في المعارف ص: ١٩٥٥ ج: ٥

<sup>(4)</sup> بِنانچِو كَصِيَّ نصبِ الراميص: ٦٤١ ج:٣" بإبِ الجزية ''

<sup>(5)</sup> ص:٢٢٢ ج: ١' بإب زكوة السائمة ' كتاب الزكاة

<sup>(6)</sup> د کھیے ص:۱۹۱۸ج:۱٬۱ کتاب الز کا ق''

تشريحات ترندى صیح نہی گئی کیونکہ مسروق کی معادِّ سے ملاقات ثابت نہیں تاہم امام تر ندیؓ نے اس کی تحسین دوسرے شواہد کی روشیٰ میں کی جیسے کہ مؤ طا (7) میں طاؤس عن معاذ کے طریق سے بھی مروی ہے گو کہ وہ بھی منقطع ہے۔

# باب ماجاء في كراهية اخذ خيار المال في الصدقة

(يحى بن عبدالله )المكى ثقة من السادسة

بعث معاذاً الى اليمن اى السله اليه اميراً او قاضياً ابن حجرفر مات بين كمنه و الحجرائع الثاني من بھیجاتھا۔ بخاری (1) مغازی میں ہے کہ بعث معاذ وابی موسی یعنی الگ الگ صوبوں کی طرف پھر سیجے قول کے مطابق ان دونوں کی واپسی رسول اللّه صلی اللّه علیہ وسلم کے وصال کے بعد ہوئی تھی۔

فادعهم الى شهادة ان لااله الا الله واني رسول الله\_

ابن العربی عارضہ میں تحریفر ماتے ہیں کہ اس میں اصناف خلق کو تبلیغ کی کیفیت وطریقہ کا بیان ہے کہ سمنتم کے لوگوں کوئس نوعیت کی دعوت دی جانی چاہئے تو دہری کو وجو د صالع کی تبلیغ ہوگی مشرک کوتو حید کی مثلاً ' چونکہ اہل کتاب الوہیت ونبوت کے تو قائل تھے مگران میں خامی پیھی کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی ورسول نہیں مانتے تھے اور حضرت عزیر وعیسی علیماالسلام کواللّٰہ کے بیٹے قرار دیتے گو کہ آج کل یہود ونصاری اس کاا نکار كرتے ہيں مگراس انكار سے ان كى مراد حضور صلى الله عليه وسلم كى تكنريب اور قرآن كى " و قالت اليه و د عزير د ابن الله" (2)"وقال النصارى مسيح ابر الله" (3) كافي كرنام ورنيوان آيات كنزول كووت مدینداوراس کےاطراف میں جو بے شاریہود آباد تھے آہوں نے کیول نہیں کہا کہ ہم ان کوابن اللہ نہیں مانتے بہر

<sup>(7)</sup> يؤ طاامام ما لكص:٢٩٢ "ماجاء في صدقة البقر" كتاب الزكاة

باب ماجاء في كراهية أخذخيار السر في مددفه (1) سيح بخاري ص: ٩٢٣ ج: ٢' باب بعث الب موى ومعاذ الى اليمن قبل حجة الوداح (2) سور وتوبه آیت: ۳۰

<sup>(3)</sup> سورة حواله بإلا

حال چونکدان کی تو حیر بھی ناقص برائے نام تھی اور عقیدہ رسالت بھی کافی للنجاۃ نبیں تھااس لئے فرمایا وادعہ۔ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ کیونکداس کے بغیران کا ایمان نہ قابل قبول ہے اور نہ ہی ان کو مفید ہے۔ مفید ہے۔

یہ حدیث خبر واحد کے قبول کرنے اور اس کے مطابق عمل کے لزوم کی دلیل ہے کیونکہ اگر حضرت معافیٰ کی بات سے اہل یمن کے لئے کوئی تھکم شرعی لازم نہ ہوتا تو آپ ان کو کیوں جیجتے یہ مسئلہ اتفاقی ہے سوائے قدریہ کے گران کا مقصداس انکار سے احکام شرعیہ کے ابطال کا راستہ ہموار کرنا ہے۔

فان هم اطاعوا لذالك حضرت شاه صاحب رحمه الله تعالى فرماتے ہیں كه اس بعض احناف نے استدلال كر كے كہا ہے كه كفار فروع كے مخاطب نہيں ہیں شافعیہ نے اس كاجواب بید یا ہے كہ يبال حدیث میں مقصود ترتیب بین الاصول والفروع ہے كہ كافر پہلے اصول كاعلم ویقین حاصل كرے گا پھر فروغ كا حضرت تمانوى صاحب نے اس پراعتراض كيا ہے كه اگر مقصود ترتیب بتلانا ہوتو لازم آئے گا تو قف زكوة كا نماز پرللہذا جونماز نہ يرجے وہ زكوة ہمى ندد سے حالا نكه بيتو دونوں متنقل فرض ہیں۔

ابن العربی رحمہ اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب دیا ہے کہ یہاں ترتیب سے مراوترتیب فی الدعوۃ ہے کیونکہ رعوت میں تفصیل ضروری ہوتی ہے اور تفصیل بغیر ترتیب کے نہیں ہوسکتی بھر بیان میں الاہم فالاہم کو مقدم رکھا جاتا ہے لہٰذا بیتر تیب وجو بہیں ہے۔

اس میں اختلاف ہے کہ آیا کفار فقط اصول کے مخاطب ومکلّف ہیں یا فروع کے بھی ہیں؟ تو عندالثافعیہ والمالکیہ دونوں کے مخاطب ہیں عندالی حدیفة صرف اصول کے مخاطب ہیں۔

حضرت تھانوی صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرے زدیک امام صاحب کے اس قول کے بیہ معنی ہیں کہ جب آخرت میں کفار سے سوال کیا جائے گا کہتم ایمان کیوں نہیں لائے تو اس سوال میں سوال عن الفروع بھی واخل ہوگیا کیونکہ فروع تا بع اصول ہیں چونکہ فقہا اتو جواز وعدم جواز سے بحث کرتے ہیں نہ کہ امور آخرت سے اس لئے انہوں نے اس مسئلہ پر کلام نہیں کیا ہال مشکلمین نے اپنی کتابوں میں اس کو جگہ دی ہے۔ تھانوی صاحب کے اس کلام کا مطلب ہے کہ امام ابو صنیفہ کے زدیک کفار اولا بالذات ایمانیات کے مخاطب

ومکلف ہیں لہذا ان سے براہ راست مطالبہ ایمان باللہ ایمان بالرسالۃ والآخرۃ وغیرہ ہوتا ہے اگر چہ بالتع وہ فروع کے بھی مکلف ہیں لہذا آخرت میں ان کو جوسزا ملے گی اس کا تعلق اولا وبالذات ایمانیات سے ہوگا بالواسط چونکہ وہ اعمال کے بھی مکلف ہیں نو سز اہترک الفروع اعتقاداً وعملاً خانیا وبالتبع ہوگی ۔ واللہ اعلم بالصواب شاہ صاحب فر، تے ہیں کہ احناف وشا فعیہ اس پر توشفق ہیں کہ کفارا یمانیات عقوبات یعنی حدوداور معاملات کے مکلف ہیں اس پر بھی ان کا اتفاق ہے کہ کا فرجب ایمان لائے تو اس پر سما بقہ صلوات وغیر ہاکی قضا مناس ہے ہاں مرتد جب توبہ کرے دوبارہ سلمان ہوجائے تو اس کی فوائت میں دوقول ہیں مگر اس میں اختلاف ہے کہ عبادات جے نیمان دوزہ وہ کو تا اور شیحی مکلف ہیں جہ کہ عبادات جے نیمان اور شیحی عنان دوزہ وہ کو تا اور سیحی کے مکلف ہیں۔

حنفیہ کے اس سلسلہ میں تین اقوال ہیں۔

(۱) عراقبین حنفیہ کے نز دیک وہ اعتقاداً واداءً ہر دو کے مکلّف ہیں۔

(۲) ماوراءالنهر کے بعض مثا کُخ حنفیہ (علاء بخارا) کے نز دیک وہ صرف اعتقاداً مکلّف ہیں اداءً نہیں ہیں لہٰذاان کوعدم اعتقاد پر مزاہوگی نہ کہ ترکیمل پر۔

(۳) جبکہ ماوراء النہر کے بعض حنفیہ (علاء سمرقند) اس کے قائل ہیں کہ کفار نہ تو فروع پرایمان کے مکلّف ونخاطب ہیں اور نیمل داداء کے لہذاان کو صرف اصول پر عدم ایمان کا عذاب ہوگا ترک الفروع پرنہیں۔
شاہ صاحب و بنوری صاحب رحمہما اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ بہتر قول عراقیوں کا ہے اس طرح شافعیہ اور حنفیہ کے درمیان اختلاف ختم ہوجا تا ہے۔

البتہ یہ جوکہا گیا کہ کفار معاملات میں بالا تفاق مکلّف ہیں تواس کا مطلب سے کہ باعتبار حل وحمت یعنی ثواب وعقاب کی حیثیت سے وہ سب معاملات کے مکلّف ہیں نہ کہ صحت وفساد کے اعتبار سے کیونکہ اس حیثیت سے وہ سب معاملات کے مکلّف ہیں نہ کہ صحت وفساد کے اعتبار سے کیونکہ اس حیثیت سے وہ بعض کے مخاطب نہیں ہیں مثلاً ان کا نکاح بغیر گواہوں کے بھی صحیح ہے بشر طیکہ بیان کے دین کے مطابق جائز جواس پر مرتب سارے نتائج بھی صحیح ہیں لہذا ایسے نکاح کے بعدا گروہ اسلام لائے تو اس نکاح کو برقر ار رکھا جائے گا اور اولاد جائز وستحق میراث اور محرم وغیرہ ہوگی گو کہ وہ ترک اشہاد پر گناہ گاروستحق سزا

تھہرتے ہیں۔

"فاعلمهم" اعلام ت ب- ان الله افته ض عليهم حدس صاه ات في اليوم و الليلة اتن العربي كاس عدم وجوب وتر براستدال سيم نهين ب كيونكه وتركوني مستقل نماز بين به جس بنمازول كي العربي كاس عدم وجوب وتر براستدال سيم نهين ب كيونكه وتركوني مستقل نماز بين بهرت اور عليحده وكر تعداد چرين جائ بلكه وه تو عشاء كتالع بهاور ذكراله و ي ست ذكرالا الى منه في باتا به تصرت اور عليحده وكر من من بين نهين آتى علاوه ازير بهر تو عدم ذكر ست بين كي نهي بريمي وفي بياب في وجوالي -

"تو حدا من اغنیائهم و ترد علی فقرائهم "حضرت کنگوبی ردم الله تعالی فرمات بین کهاس ارشاد کامقصد دراصل دفع تو بم ہے کہ بیس بیلوگ بینہ بہمیں کہ بمارا مقصد مال بین کرنا ہے کیونکہ اگر مقصد دوات مند بونا ہوتا تو اطراف کے صدقات سارے مدینہ لانے کا تخم دیتے البذا اس سے شافعیہ کا استدلال نحمیک نہیں کہ سیسیہ ی ۔اس سے بیمعلوم ہوا کہ کوئی مقتدیٰ آ دمی مثنا قاضی منتی اور واعظ وغیر وکوئی بات کہ یا کہخمل کرے جس سے غلط نہی پیدا ہوگئی ہوتو اس کا از الہ کرنا چا ہیے تاکہ لوگوں کے عقائد خراب نہ ہوں ۔ ابن العربی فرماتے ہیں کہ اس حدیث میں ایک معنوی فقہ ہے کہ ہر علاقے والوں کوا ہے ہم وطنوں کی ضروریات وحوائے خود لارے کرنے چا ہمیں تاکہ کی علاقے پر دوسرے علاقے کا ہوجھ نہ پڑے۔

یہاں تین مسلے قابل ذکر ہیں ایک بیر کہ ایک جگہ کی زکو ۃ دوسری جگہنتل کرنے کی شرعی حثیت کیا ہے؟ دوسرا بیر کہ زکو ۃ کم از کم کتنے افراد واصناف کو دینا ضروری ہے؟ تیسرا بیر کہ غیر مسلموں کوز کو ۃ دی جاسکتی ہے؟

پہلے مسئلے میں امام ابو صنیفہ صاحبین اور امام بخاری اور لیث بن سعد کے نزد کی نقل جائز ہے گو کہ افضل یہی ہے کہ اس علاقے کی زکو ہ بلاضر ورت دوسری جگہ منتقل نہ کی جائے اور یہی ایک روایت امام شافعی سے بھی ہے جس کو ابن المنذ ریے نقل کر کے اختیار کیا ہے کما فی تحفۃ الاحوذی تا ہم ان کی مشہور روایت عدم جواز کی ہے مالکیہ کا فد ہب بھی اس کے مطابق ہے البتہ اگر وہاں مستحقین نہ ہوں تو پھر بالا تفاق نقل جائز ہے تاہم اگر کسی نے بلاضر ورت نقل کر دی تو مالکیہ کے نزد کی ادا ہوجائے گی جبکہ شافعیہ کے یہاں ادائیگی نہیں ہوئی۔

وراصل بیاختلاف اس ممیر کے مرجع کے تعین پربنی ہے کہ اترد علی فقرائهم " کی ممیر سلمین کی

طوف راجع ہے یا خاص مخاطبین کی طرف تو شا فعیہ و مالکیہ کے نز دیک مخاطبین کی طرف للہذاان ہی کے فقراء مراد ومعرف ہوئے حنفیہ وغیرہ کے نز دیک سلمین کی طرف عائد ہے لہذا جہاں بھی مسلمانوں پرخرج ہوئی تو حدیث پر عمل ہوا۔ تخنۃ الاحوذی میں ہے کہ امام بخاری نے اس پر باب (4) باندھ کراس صدیث سے استدلال کر کے قل كاجواز ثابت كياب ينانچه و تحريفر ماتے بيں -باب احد الصدقة من الاغنياء و ترد في الفقراء حيث

### ابن المنير فرماتے ہيں۔

اختار البخاري حواز نقل الزكوة من بلد المال لعموم قوله فترد في فقرائهم لان الضمير يعود على المسلمين فاي فقير منهم ردت فيه الصدقة في اي جهة كان فقد وافق عموم الحديث.

ابن دقیق العید نے بھی اس کوراج قرار دیاہے وہ فرماتے ہیں۔

انه وان لم يكن الاظهر الا انه يقويه ان اعيان الاشخاص المخاطبين في قواعد الشرع الكلية لاتعتبر في الزكواة كمالاتعتبر في الصلاة فلايختص بهم الحكم وان اختص بهم الخطاب للمواجهة \_

اس مسئلے پرامام زندی نے آ کے مستقل باب قائم کیا ہے۔

دوسرے مسئلے میں امام شافعی کا مسلک بیہ ہے کہ زکوۃ کی اوائیگی کے لئے آتھوں اصناف میں سے ہر صنف کے کم از کم تین اشخاص کودینا ضروری ہے۔

حنفیداورجمہور کے نزدیک ایک صنف کوادا کرنے سے زکو قادا ہوجائے گی پھر حنفیہ کے نزدیک صرف ا کی فردکور ہے سے بھی یفریضہ ادا ہوجائے گا جبکہ مالکیہ وغیرہ کم از کم تین افرادکودینے کی شرط لگاتے ہیں حنابلہ کا ندہب بھی ای کےمطابق ہے۔

حنفیہ وغیرہ کا استدلال مذکورہ باب کی حدیث ہے بھی ہوسکتا ہے جیسے کہ ابن ہمام اور ابن جوزی نے

<sup>(4)</sup> فيح بخارى ص: ٢٠٢ ج. اكتاب الزياة

کباہے کیونکہ یہاں فقر او طلق ندور میں اگر تیم علی الاحناف ضروری ہوتی تو حضورہ یہ الصلو ۃ والسالا مان لی وضاحت فرمات یہ

معارف میں ہے کہ ابومبید نے کتاب الاموال میں فرمایا ہے۔

وممايدل على صحة ذالك ان النبي صلى الله عليه وسلم اتاه بعد ذالك مال

فحعله في صنف واحد سوى صنف الفقراء وهم المؤلفة قلوبهم (5)

اس روایت سے جہال دوسرے مسئلہ پر استدانال ہوسکتا ہے وہیں پہلے مسئلے پر بھی احتجاج ہوسکتا ہے کمالا یخی ۔

امام شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ کا استدال آیت انماالصد قات للفقر ا، (6) ہے ہے طریق استدلال ہے ہے کہ اس میں لام بیان استحقاق کے لئے ہے لبندا ہے سب اصناف مستحق ہو گئیں تو ہر صنف کو دیناان کاحق اور ضروی ولازی ہوا۔

اور جہاں تک تین افراد کی شرط کی بات ہے تواس پر'' فقراء'' کے صیغہ جمع ہے کہ اقل جمع تین افراد ہوتے ہیں تاہم جہاں تمام اصناف موجود نہ ہوں تو جتنے اصناف بھی موجود ہوں ان کودیئے سے ادائیگی ہوجائے گی۔

جواب: ۔ اس کا جواب ہے کہ للفقراء میں لام بیان استحقاق کانہیں بلکہ بیان مصارف کے لئے ہے وجہ یہ ہے کہ ذکو ۃ اللہ تعالی کا حق ہے نہ کہ نقراء کا وہ تو صرف مصارف ہیں للہذا استحقاق کا قول صحیح نہیں ان کے دوسرے استدلال کا جواب یہ ہے کہ مذکورہ آیت للفقراء میں دوسرالام جنسی ہے اور لام جنسی کا قاعدہ یہ ہے کہ جب جمع پر داخل ہوجائے تو اس کی جمعیت کو باطل کر ویتا ہے پھریے جس مے شدہ ہے کہ جنس کے حقق کے لئے ایک فرد کا وجود بھی کانی ہوتا ہے تو دوسرا استدلال بھی باطل ہوا۔

تیسرےمئلے میں جمہور کے نز دیک غیرمسلم ذمی وغیرہ کو زکو ۃ وینا جائز نہیں تاہم طرفین ذمیوں کو

<sup>(5)</sup> معارف السنن من ٢٠٠٠ خ. ٥

<sup>(6)</sup> مورة التوبية يت: ١٠

صدقة الفطردینے کے جواز کے قائل ہیں گو کہ مسلم کو دینا افضل قر اردیتے ہیں ہاں صدقات نفلیہ سب کے نزدیک دیناجائز ہے۔

امام زفزامام زہری اور محد بن سیرین رحمهم الله تعالیٰ کے یہاں ذمیوں کوز کو قاسمیت تمام صدقات دیتا جائز ہیں خواہ واجب ہوں یا نفلیہ۔

ندکورہ حدیث جمہور کی دلیل ہے کیونکہ فقرائہم کی ضمیر جاہے مخاطبین بہذاالحدیث کی طرف راجع ہو ياعام سلمين كى طرف مردوحالتول ميں بطور اشارة انص اس مسلمان فقراء مراد ہیں كيونكه جب توخذمن اغنیائہم میں صرف مسلمان اغنیاءمراد ہیں اور بیتھم وجوب ز کو ۃ انہی کے ساتھ مختص ہے تو تر دعلی فقرائہم کی ضمیر کا تجھی وہی تھم ہوگا۔

فاياك وكرائم اموالهم كرائم كريمة كى جمع باى احترزمن اخذ خيار اموالهم جيب كدزكوة الابل والغنم کے باب میں امام زہری کا قول گذراہے کہ متوسط درجہ کا مال وصول کیا جائے گا نہ اعلی نہ ادنی کیونکہ اول صورت میں مالک کونقصان ہوگا اور ثانی میں فقراء کوالا بیکہ مالک ازخود بطیب خاطر عمدہ دیدے۔

واتق دعوة المظلوم" اى اتق الظلم خشية ان يدعو عليك المظلوم.

فانها لیس بینها و بین الله حجاب ای مانع بل هی معروضة علیه تعالی میوطی رحمه الله تعالی میروطی رحمه الله تعالی فر ماتے ہیں۔

اى ليس لها مايصرفها ولوكان المظلوم فيه مايقتضى انه لايستحاب لمثله من كون مطعمه حراماً او نحو ذالك \_

مطلب بیہ ہے کہ بعض اعمال و خصائص اجابت دعاہے مانع ہوتے ہیں مگر جب وہ مظلوم بن کر دعا مانے گاتوان اعمال بد کے باوجور قبول ہوگی حتی کیعض روایات میں ہے وان کان کافراً رواہ احمد (7) من حدیث انس-البته تھانوی صاحب فرماتے ہیں۔

"ولكن السراد بقبول دعاء الفاسق والكافر انما هو حصول مطلوبه لاماهو

<sup>(7)</sup> بحوالة تغيير قرطبى س ٢٥٠ ج: ٢٠ في آخر سورة الاعلى مكتهيد وارالاحياء التراث العربي عن ابي ذررضي التُدعنه

المقصود الاصلى من الدعاو هو اكرام الداعى وحصول الرضا من الخالق عزوجل فافهم"\_

یہ عدم حجاب کنا یہ ہے سرعت ایجابت ہے اور یہ مطلب بطور مفہوم مخالف ندلیا جائے کہ دوسری اشیاء اوراللہ تبارک و تعالیٰ کے در میان حجاب ہوتا ہے کیونکہ کوئی شے اللہ ہے مجوب نہیں ہے۔ ابن العربی رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ عدم حجاب کا مطلب یہ ہے کہ اللہ پر کوئی شے مخفی نہیں ہے اور جب کسی شے کے بارے میں یہ آجائے کہ اس کے اور اللہ کے در میان حجاب ہے تو اس سے مراد منع وحرمان ہوتا ہے۔ تدبر

### باب ماجاء في صدقة الزرع والثمر والحبوب

"لیس فیما دون خمسة ذود" بخاری (1) میں من الابل کا اضافیہ ہے خمسة ذود میں ترکیب اضافی وتوصفی دونوں جائز ہیں تاہم مشہور اضافت خمس الی ذود ہے ذود کا اطلاق مذکر ومؤنث دونوں پر ہوتا ہے اس لئے خمسة تاء کے ساتھ اور بغیرتاء دونوں طرح پڑھا جاتا ہے یہ لفظ بفتح الذال وسکون الواوہ دفع کے معنی میں آتا ہے عمو ما اونوں ہے بھی فقر وغربت دور ہوجاتی ہے اس کا اطلاق تین تادی اونوں پر یادو ہے دی تک پر ہوتا ہے اس میں جمع ومفرد برابر ہیں۔

وليس فيما دون حمسة اواق مؤطا(2) يين من الورق كالضافه باواتى اوقية كى جمع بضم الهزة وتشديد الياء بعض في وقيه بحذف الهزة وفتح الواوبهي ذكر كياب الاحديث مين اوقيه كى مقدار بالاتفاق في أليس درجم ب

ولبس فيسا دون حسسة اوسق صدقة وس كى جعب بفتح الواوكسره بھى جائز ہے ايك وس كى مقدارسا تھ صاع ہے اس طرح پانچ وس تين سوصاع بنتے ہيں جوتقر يبأسوا چيبيس من ہيں -

باب ماجاء في صدقة الزرع والشمر والحبوب (1) سيح بخاري ص: ٢٠١ ج: ١' بإب العشر فيما يتى من ماءالسماء والماء الجاري الخ'' كتاب الزكوة (2) مؤطالما لك رمر الله تعالى ص: ٢٥٥ ' الزكوة في العين من الذهب والورق' كتاب الزكوة

اس مسئلہ میں اختلاف ہے کہ آیازرعی پیداوار میں بھی دوسرے اموال کی طرح نصاب مقرر ہے یام ہ ہے، اور ہے ہوگا؟ تو ائمہ ثلاثہ اور صاحبین کے نز دیک اگر پیداوار پانچ وس سے کم ہے تو اس پر قلیل وکثیر پرعشر یا نصف عشر ہوگا؟ تو ائمہ ثلاثہ اور صاحبین کے نز دیک اگر پیداوار پانچ وس سے کم ہے تو اس پر کوئی صدقہ واجبہیں ہے بیجہور کا مذہب کہلاتا ہے۔

امام ابوحنیفه عمر بن عبدالعزیز' مجامد' ابراہیم نخعی' اور زہری وز فررتمہم اللّٰہ تعالیٰ کے نز دیک قلیل وکثیریر صدقہ واجب ہے۔

جہوری دلیل مذکو ہاب کی حدیث ہے۔

حنفیہ وغیرہ کا استدلال ان روایات سے ہے جن میں زمین کی پیداوار پر وجوب صدقہ کا تو ذکر ہے گر اس میں تعیین مقدار یانصاب کا تذکر ہٰہیں اس تتم کی روایات بخاری (3)مسلم (4) اور ابن ماجبہ (5) وغیرہ میں موجود ہیں جن کے الفظ سے ہیں۔

فيما سقت السماء والعيون اوكان عثريا العشر وماسقي بالنضح نصف العشر وفي رواية فيما سقت الانهار والغيم العشر وفيما سقى بالسانية نصف العشر \_

طریقہ استدلال بیہ ہے کہ اس حدیث میں لفظ ماعام ہے اور کوئی قرینہ یا دلیل شخصیص کی نہیں ہے لہذا اے اپنے عموم پررکھ کر ہر قلیل وکثیر پر وجوب عشریا نصف عشر کا قول کیا جائے گا کیونکہ اصول یہ ہے کہ جب دو حدیثیں آ جا کیں ان میں ایک عام ہواور دوسری خاص اور بظاہر دونوں میں تعارض ہوتو و یکھا جائے گا کہ کولی مقدم ہے؟ اگرعام کا نقدم ثابت ہوجائے تواہے خاص ہے مخصوص کیا جائے گااس کے برعکس اگرخاص متقدم ہو تو عام ان صورتوں میں خاص کے لئے ناسخ ہوگی جن کو دونوں شامل ہوں اور اگر تاریخ معلوم نہ ہواور یہ پتہ نہ چاتا ہوکہ کونسی منقدم ہے تواحتیاط کے پیش نظرعام کومتاً خرسمجھا جائے گا۔

یہاں بھی ایسا ہی کریں گے کیونکہ تاریخ معلوم نہیں ہے اور بظاہر باب کی روایت اور متدل حنفیہ میں

\_\_\_\_\_ (3) شيح بخاري ص:۲۰۱ج:۱' بإب العشر فيما يسقى من ماءالسماءالخ'

<sup>(4)</sup> صحيح مسلم ص: ٣١٦ ج: اكتاب الزكوة

<sup>(5)</sup> ابن ملبص ۱۳۰٬ باب صدقة الزروع والثمار' كتاب الزكوة الى طرح مضمون كى روايات كے لئے رجوع فرمائے۔ سنن نسائي س ٢٢٥٠ ج: ١' باب مايو جب العشر ومايو جب نصف العشر "ابودا وُدص: ٢٢٥ ج: ١' باب صدقة الزرع" كتاب الزكوة

تعارض ہے کہایک میں (جو کہ خاص ہے ) نصاب کا ذکر ہے اور دوسری عام میں نصاب کی کوئی قید نہیں تو عام کو متأخر ما ناجائے گا اور کہا جائے گا کہ ہر لیل وکثیر پرز کو ۃ ہے۔

اعتراض: - یہاں صاحب تخفۃ الاحوذی اور ابن قیم نے ایک اعتراض اٹھایا ہے جس کا خلاصہ یہ ہے کہ ذکورہ اصول وہاں تو قابل عمل ہے جہاں روایات یعنی عام وخاص میں تعارض ہو گر جہاں تعارض شہو دہاں اس قاعدہ کولا گوکرنے کی کیا ضرورت ہے؟ کیونکہ یہاں عام سے مرادیہ بتلا نا ہے کہ کن کن چیزوں پرعشر ہے اور کن کن اشیاء پر نصف عشر ہے جبکہ خاص کا مقصد بیان نصاب ہے لہذا یہاں حدیث عام بیان نصاب سے ساکت ہے تو دوسری خاص نے اسے بیان کردیا تھا تعارض کہاں؟

جواب: ۔ اصل کلمہ ما میں عموم ہے اور تعیم میں بیر تحکم ہے دوسری طرف یہ طے شدہ اصول ہے کہ الاعتبار لعموم اللانفاظ دون خصوص المورد للبذا ہم کہتے ہیں کہ اول تو آپ کے اس مدعی پر کہ ایک کا مقصد بیان عشرونصف عشر ہے اور دوسری کا مقصد بیان مقادر کوئی دلیل نہیں دوسرے بیخلاف اصل ہے۔ چنانچے سیوطی نے اتقان میں براہین سے ثابت کیا ہے کہ اعتبار عموم لفظ کو ہوگا جب تک کہ کوئی دلیل خصوصیت کو مقتضی نہ ہوجائے علاوہ ازیں ہم ابن قیم کو کہتے ہیں کہ آپ تو لحوم الا بل کے کچا کھانے کی صورت میں بھی نقض وضو کے قائل ہیں حالانکہ وہاں تخصیص کا جلی قرید موجود ہے اور یہاں آپ ماکوعوم پرنہیں چھوڑ رہے ہیں۔

پھرعموم میں ہمارااستدلال صرف اس حدیث میں لفظ ما پر منحصر نہیں ہے بلکہ قرآن کی متعدوآیات سے بھی یہی عموم مفہوم ہوتا ہے۔ مثلاً یہا اللہ ین آمنوا انفقوا من طیبات ماکسبتم و مماا حر جنالکم من الارض (6) یہاں آپ کی تو جیہ بیں چلتی ہے۔ ای طرح و آتوا حقه یوم حصاده (7) و حذ من اموالهم صدقة۔ (8)

يہاں تک کہ ابن العربی نے عارضة الاحوذی میں باب ماجاء فی صدقة فیمایسقی بالانہاروغیرہ کے ذیل

<sup>(6)</sup> مورة البقرة آيت: ۲۶۷

<sup>(7)</sup> سورة الانعام آيت: ١٣١

<sup>(8)</sup> مورة التوبية يت:١٠٣

میں ابوصنیفہ کے قول کی قوت کا قرار کیا ہے۔ وہ فرماتے ہیں۔

واقوى المذاهب في المسئلة مذهب ابي حنيفة دليلاً واحوطها للمساكين واولاها قياماً شكر النعمة وعليه يدل عموم الآية والحديث وقد رام الحويني على تحقيقه ان يحرج عموم الحديث من بين يدى ابي حنيفة بان قال ان هذا الحديث لم يات للعموم وانما حاء بتفصيل الفرق بين ما تقل مؤنته و تكثر وأبدا في ذالك واعاد وليس يمتنع ان يقتضى الحديث الوجهين العموم والتفصيل وذالك الحمل في الدليل واصح في التاويل. (ص: ١١٥)

اس سے توبات اور بھی صاف طاہر ہوگئ کہ عموم کی نفی کی کیا ضرورت ہے بلکہ اس سے عموم اور تفصیل و تمییز دونوں مراد لینے میں کیا رکاوٹ ہے؟ علاوہ ازیں زرعی پیداوار کو بجائے دیگر اموال کے بجائے خراج پر قیاس کرنا بہتر ہے کہ دونوں کے درمیان گہری مناسبت ہے توجس طرح خراج کیلئے کوئی نصاب مقرر نہیں ہے تو جس طرح عشر ونصف عشر کے لئے بھی نصاب متعین نہیں ہے خلاصہ یہ ہے کہ احناف کے نزویک حدیث عام کو بنیاد بنا کر ہرقیل وکثیر پیداوار یرعشریانصف عشر واجب ہے۔

اس کی تائید طحاوی (9) کی روایت سے بھی ہوتی ہے۔

" اخرجه في باب العرايا عن حابر بن عبدالله وفي كل عشرة اقناء قنو يوضع في المساحد للمساكين".

شاه صاحب رحمه الله تعالی فرماتے ہیں کہ بیر حدیث قوی ہے حافظ نے بھی اس کی تخریج کی ہے (10) ای طرح زیلعی (11) نے تخریج کی ہے کہ عمر بن عبد العزیز نے فرمایا فیسما انبتت الارض من قلبل او کٹیر العشر۔

<sup>(9)</sup> شرح معاني الآخارص: ١٩٧٥ ج: ٢٠٠٠ باب العرايا"

<sup>(10)</sup> تلغيس الحير ج عن عص " سيس" إب زكوة المعشر ات " صديث رقم : ٨٣٢

المسب الرايس ٢٠٠٠ ج: ٢' باب زكوة الزروع والثمار 'الينامصنفه عبدالرزاق ص: ١٦١ ج: ٣ رقم حديث: ١٩٦٤

شاه صاحب رحمه الله تعالی فرماتے ہیں۔

والنحليفة الرشيد كتب الى رعيته في البلاد ان يؤخذ العشرفي كل قليل وكثير ولم ينقل ان احداً انكر على عمربن عبدالعزيز ( وكذا على الرشيد).

باب کی حدیث کی توجیہ عندالحنفیہ ایک تو صاحب ہدایہ نے کی ہے کہ خمسۃ اوس سے مراد مال تجارت ہے چونکہ اس زمانے میں پانچ وس کی مالیت دوسودراہم ہوا کرتی تھی اور ظاہر ہے کہ مال تجارت جب دوسودرہم ہے کہ موتواس پرز کو قانبیں ہوتی ہے۔

گریہ توجیہ بہت بعیدہا کی تواس لئے کہ یہاں کی مخصوص جنس کے وس کا ذکر ہوتا توبات بن جاتی گر جب شخصیص کی دلیل وقرین نہیں تو ہر جنس کے پانچ وس کو دوسو درا ہم کے برابر قرار دینا بعید از قیاس ہے۔ دوسرا دارقطنی (12) میں حضرت جابر کی حدیث میں ہے۔

> لازكوة في شئ من الحرث حتى يبلغ خمسة اوساق فاذابلغ خمسة اوساق ففيه الزكاة\_

ای مضمون کی روایت ابوسعید خدری سے دار قطنی (13) میں اور طحاوی (14) میں عمر و بن حزم سے مروی ہے اس میں من الحرث کی نضر تک سے مذکور ہ تو جیہ کمزور پڑجاتی ہے۔

، دوسری تو جیہ یہ ہے کہ نہی کی روایت میں مصدق کو لینے ہے منع کیا ہے کہ مالک اپنی مرضی اور صوابدید کے مطابق جس کو چاہے دیدے ساعی اسے بیت المال میں دینے پر مجبور نہیں کرسکتا۔

تیسری توجیہ حضرت شہ صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کی ہے جس کی تفصیل انشاء اللہ بیوع میں آئے گی اس کا خلاصہ یہ ہے کہ اگر ایک زمیندار کسی مختاج کو ایک دو درخت بطور عاربید دیتا ہے بگر پھر بوجوہ اسے کہتا ہے کہ ان درختوں کے بجائے مجھ سے تیار کھجور یعنی پھل لیلوتو اس زمیندار پران درختوں کے پھل میں سے پانچ وئ کی

<sup>(12)</sup> سنن دارقطنی ص:۸۸ج:۲رقم حدیث۱۹۰۵ ما باب لیس فی الخضر اوات صدقة "

<sup>(13)</sup> حواله بالارقم الحديث ٢ • ١٩ فيه تفريح الحرث

<sup>(14)</sup> شرح معاني الآ نارص: ١٠٥٥ ج: ١٠ أب زكوة ما يخرج من الارض "كتاب الزكوة

مقدارتک صدقہ وعشر واجب نہیں ہوگا چونکہ ایک غریب گھرائے کے لئے عموماً پانچ وسی سال بھرکے لئے کافی ہوتے اور زمیندار بھی اکثر اتنے ہی دیدے تھاس لئے حدیث میں اس مقدار کومشنیٰ کر دیا۔ واللّٰداعلم وعلمہ اتم

# باب ماجاء ليس في الخيل والرقيق صدقة

(عبدالله بن دینار) المدنی ثقة ان کوعدوی بھی کہتے ہیں کیونکہ بیان کا مولی ہیں۔ (عراک بن مالک) بکسرالعین وتخفیف الراء الغفاری مدنی الاصل اور ثقه ہیں انہوں نے عمر بن عبدالعزیز کے ایام میں کوئی بات کہی تھی جس کی بناء پر پزید بن عبدالملک نے ان کو ملک بدر کر کے دہلک بھیجا تھا جو یمن کے ناحیہ پر حبشہ کے قریب ایک جزیرے کا نام ہے اس لئے ان کو فقیہ اہل وہلک کہاجا تاہے وہیں ان کا انتقال دوسری صدی کے اوائل میں بزید بن عبدالملک کے دورخلافت میں ہوا۔

ليس على المسلم في فرسه و لاعبده صدقة البات براتفاق عكراس مديث ميس عبد مراد برائے خدمت ہاس طرح اس بات پر بھی اتفاق ہے کہ تجارتی گھوڑوں برز کو ہ واجب ہے بشر طیکہ وہ قدر نصاب ہوں گویا حدیث باب جمہور کے نزدیک بھی مؤل ہے تو اگر حنفیہ دوسرے دلائل کی روشنی میں یہاں فرس ہے مرادللخدمت اور رکوب لے لیں تو اس کو حدیث کے منافی نہیں کہا جاسکتا۔ بقیہ تفصیل باب زکوۃ الذہب والورق میں گذری ہے فلیراجع۔

## باب ماجاء في زكواة العسل

(محدین یکی النیسابوری) ہوالحافظ الذہلی احدالا علام الکباران سے امام بخاری بطور تدلیس یعنی نام کی تعری کئے بغیر روایت کرتے ہیں اصحاب سنن اربعہ بھی ان سے روایت کرتے ہیں انہوں نے امام زہری کی روایات کودوجلدوں میں جمع کیا ہے۔ بیفرماتے ہیں۔''انفقت علی العلم مائة و خمسین الفائ' سجان الله ایسے لوگوں کے علم میں آخر برکت کیوں نہ ہوگی جوعلم پر کمانے کے بجائے اس پرخرج کرتے ہیں ہاراعلم آج اس لئے تو بے برکت ہوکررہ گیا کہ ہم اول تو کوشش ہیکرتے ہیں کہ طالب علمی کے زمانے میں بھی علم کو ذریعہ معاش بنائیں اگر ایسانہیں ہوسکتا تو کم از کم ہمیں کہیں جیب سے تو خرچ کرنانہ پڑے اس لئے آج طلبہ کی اکثریت ایسے مداری کوتر جیح دیتی ہے جہاں وظیفہ زیادہ ملتا ہواور ٹانیا جب سند فراغت وصول کر لیتے ہیں تو علم کو دنیاوی ہنر کے طور پر استعال کر کے بھر پورتغیش کی بنیاد بناتے ہیں الا ماشاء اللہ وقلیل ما ہم۔

امام ذهلی کے بارے میں حافظ نے تقریب میں لکھاہے ' ثقة حافظ جلیل مات سنه ۲۰۸ ''۲۰۸ سال کی عمریائی۔

(ابن البي سلمة التئيس) اس مين "ت" كاكسره وفته دونول جائز بين نون مشدده مكسور باور يا مخففه بين التقريب "صدوق له او هام من كبار العاشرة" -

(صدقة ابن عبدالله) ضعیف من السابعة مگر ابوحاتم اور ابوزرعه نے ان کی توثیق کی ہے علاوہ ازیں ابن ماجہ (1) اور مصنف عبد الرزاق (2) میں ان کے متابع موجود ہیں جن سے ضعف کی کی کو پورا کیا جاسکتا ہے گوکہ ان روایات پر بھی اعتراضات توہیں مگر کثر ت طرق سے ضعیف حدیث بھی جسن کے در ہے تک بہنچ سکتی ہے۔

ابن ماجہ (3) وغیرہ میں ابوسیارہ کی روایت ہے قبلت یارسول الله ان لی نحلا قال اد العشر نیز

عبدالله بن عمر بن العاص كى روايت بحى ابن ماجه (4) مي بعن النبى صلى الله عليه و سلم انه اخذ من العسل العشر

مصنف عبدالرزاق (5) میں ابو ہریر اُگی صدیث ہے۔ کتب رسول الله صلی الله علیه وسلم الی اهل الیمن ان یؤخذ من اهل العسل العشور۔

باب ماجاء في زكوة العسل

<sup>(1)</sup> ابن ماجي : ١٣٠١ إب زكوة العسل "كتاب الزكوة

<sup>(2)</sup>ص: ٢٣ ج: ٨ رقم حديث ٢٩٤٢'' بإب صدقة العسل''

<sup>(3)</sup>ص:ا١٦٠ بإب زكوة العسل

<sup>(4)</sup> حواله بالا

<sup>(5)</sup>ص:٦٣ ج:٣ رقم الحديث ١٩٤٢" بإب صدقة العسل"

یمی وجہ ہے کہ امام تر مذی نے اسے بمہور کا مذہب قرار ویا ہے۔

والعمل على هذا عنداكثر اهل العلم وبه يقول احمد واسحاق وقال بعض اهل

العلم ليس في العسل شيء\_

گوکہ ابن المنذر نے اختلاف برعکس نقل کیا ہے نافیین کوجمہور کہا ہے مگران کے قول سے تر**ندی کی نقل** مبرحال زیادہ قابل اعتماد ہے۔

ازف بفتح الہمزة وضم الزاءوتشد بدالقاف زق بکسر الزاء کی جمع ہے۔ سیوطی رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ زق اس جلد کو کہا جاتا ہے جوخلاف عادۃ سرکی جانب سے اتاری جائے جس میں عموماً تھی اور شہدر کھتے ہیں۔

یه مسئلہ بھی مختلف فیہا ہے امام مالک وامام شافعی رحمہما اللہ تعالیٰ کے نزد کیے عسل پرز کو ہنہیں ہے خواہ قلیل ہو یا کشیر جبکہ جمہور کے تابیس بی مقدار قلیل ہو یا کثیر جبکہ جمہور کے تابیس بیس اس کی مقدار ونصاب کے بارے میں اختلاف پایا جاتا ہے۔

ام ابوصنیفدر حمد الله تعالی کے زدیک اس کی کوئی حدم تقرر نہیں جبکہ امام احمد وجمد وابو یوسف رحم ہم الله تعالی کے مطابق وجوب العشر کے لئے دس ازق کا نصاب مقرر ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ اس سے اقل میں زکو ہ واجب نہیں کمانی حدیث الباب۔ امام ابوصنیفہ فرماتے ہیں کہ فہ کورہ دس ازق تحدید نصاب کے لئے نہیں بلکہ مقدار واجبی کے بیان کے لئے ذکر ہوئے ہیں اور بتلانا یہ مقصود ہے کہ دسواں حصہ واجب ہوگا چاہے وہ دسواں دس بوگا جاہے وہ دسواں دس بوگا جاہے ہو مارگرام میں سے سوگرام ہو علی فہ القیاس تا ہم ہدایہ میں امام ابو یوسف سے ایک ہو یا ایک بوتل لیعنی ہزار گرام میں سے سوگرام ہو علی فہ القیاس تا ہم ہدایہ میں امام ابو یوسف سے ایک قول پانچ اوساق کا دوسرا پانچ امناء کا بھی منقول ہے اس طرح امام محمد سے بھی ایک روایت یا نچے افراق کی مروی ہے۔

امام شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ کا ایک استدلال تویہ ہے کہ جس طرح دودالقر بیعنی ریشمی کیڑے سے لکلے ہوئے ریشم پر کوئی زکو ہ نہیں تو اس طرح شہد پر بھی نہیں ہونا چاہیے کیونکہ یہ بھی حیوان ہے اور وہ بھی تو تھم بھی ایک بی ہونا جائئے ۔

اس کا جواب یہ ہے کہ یہ قیاس مع الفارق ہے کیونکہ دو دالقر تو ہے کھا تا ہے جس پر کوئی عشر وز کو ق نہیں

بخلاف کھی کے کہ بیتو تماراور پھل کھاتی ہے جس پرعشر ہے توائی طرح ان سے ماہوالتولد کا تھم بھی مختلف ہوگا۔

دوسرا استدلال ان کا بیہ ہے کہ باب کی روایت ضعیف ہے اس کا جواب بیہ ہے کہ جیسے ہم نے پہلے بتلادیا کہ اس کے متعدوشوا ہد ہیں جس سے اس کی خامی کو دور کیا جاسکتا ہے خصوصاً جبکہ مقابل میں کوئی متعارض روایت بھی نہیں ہے اور رہاام مرز کری و بخاری کا بیکہنا کہ' لا بصح نسی ھذالباب شی ''اس سے بیہ ہرگز لازم نہیں آتا کہ اس سے احتجاج ہی صحیح نہ ہو کیونکہ ایسی تو کئی احادیث ہیں جن سے اتمہ باوجود ضعف کے استدلال نہیں آتا کہ اس سے احتجاج ہی ضبح نہ ہو کیونکہ ایسی تو کئی احادیث ہیں جن سے اتمہ باوجود ضعف کے استدلال کر سے نہیں اپنے نہیں اپنے ہیں تو کیا وہ سب بنیادیں کمزور یا منہدم ہوگی ؟؟

پھر حضرت شاہ صاحب رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ ندکورہ تھم عشراس وقت ہے کہ جب شہد عشری رہوں میں میں پایا جائے یا بقول قاضی خان کے صحراؤں اور پہاڑوں میں شہد پر بھی عشر واجب ہے بشرطیکہ سے ہردو قسمیں داراسلام میں ہوں کیونکہ دار حرب میں نہ عشر ہے اور نہ خراج۔

معبیہ:۔ داراسلام اور دارالحرب کی تعریفوں میں علاء کی آ راء کافی حد تک متعارض ہیں اس کی پچھ پچھ وضاحت عرف الشذی میں اور نسبتا زیادہ تفصیل کے لئے معارف السنن (6) کی طرف رجوع کیا جائے۔

# باب ماجاء لاز كوة على المال المستفاد حتى يحول عليه الحول

ر بارون بن صالح المحلى ) بيان كے جدالجد طلحه كاطرف نبت مصدوق بيں -( بارون بن صالح المحى ) بيان كے جدالجد طلحه كاطرت بالتر فدى ضعف احمد بن حنبل و على بن ( عبدالرحمان بن زيد بن اسلم ) ضعف بين كما صرح بالتر فدى ضعف احمد بن حنبل و على بن المديني و غيرهما من اهل الحديث و هو كثير الغلط-

سمدیسی و عبرهما من اهل الحدیث و سو سیر مال مستفاد حاصل کردہ وحاصل شدہ دونوں کو کہتے ہیں۔ مال کی چارفشمیں ہیں ان میں سے تمین صورتوں پرسب کا اتفاق ہے چوتھی اختلافی ہے۔

<sup>(6)</sup> و يكھينے ص: ١٩٩ و ٢٢٠ ج: ٥

۔۔۔۔۔۔۔۔ پہلی صورت میہ ہے کہا گر کوئی پہلے سے عن نہیں تھااب بفقر رنصاب مال آ گیا جس پر حولان حول نہیں ہوا۔ پہلی صورت میہ ہے کہا گر کوئی پہلے سے عن نہیں تھااب بفقر رنصاب مال آ گیا جس پر حولان حول نہیں ہوا۔ دوسری قتم یہ ہے کہ مال آنے ہے پہلے بھی غنی وصاحب نصاب تھا مگر جو نیا مال آگیا ہے وہ اصل یعنی يبلي مال نصاب سے جنساً مختلف ہواس صورت میں بالا تفاق دونوں کا حولان حول الگ ہوگا اوراس مال مستفادیر ز کو ق تب ہی واجب ہوگی جب اس پر سال بھر گذر جائے جیسے کہ پہلی صورت کا تھم بھی ایسا ہی ہے۔

تیسری صورت رہے کہ مال مستفاد اصل سے متولد ہوا وراس کی جنس میں سے ہو چونکہ رہے نتاج ہاں لئے اس کا حولان حول اصل کے ساتھ تبعاً شار کیا جائے گا یا در ہے کہ مال تنجارت اور نفذین ایک جنس ہیں جبکہ سوائم الگ الگ اجناس ہیں۔

چوتھی اور اختلافی صورت یہ ہے کہ مال متفاداصل مال کی جنس میں سے تو ہے کیکن نہ نتاج ہے اور نہ ارباح ہے بلکسی دوسرے سب سے حاصل ہوا ہے نتاج کا مطلب میہے کہ پہلے مال سے متولد ہے اور ارباح کا مطلب سے ہے کہ مال تجارت میں بطور نفع حاصل ہو یہاں ہے دونو ںصور تیں نہ ہوں بلکہ سبب خارجی ہے مثلاً هبه یا درانت کے ذریعے حاصل ہوا ہواس صورت میں ائمہ کے درمیان اختلاف ہے۔

حنفيه سفيان تورى امام اوزاعي ابوتو ررحمهم الله تعالى اور بقول ابن العربي كما في العارضه امام ما لك رحمه الله تعالیٰ کے نزدیک میہ مال اصل کے تابع کر کے اس میں ضم کیا جائے گا اور د فعاُللحرج سب کا حول ایک ہی شار كياجائ كابشرطيكه اصل مال نصاب سے كم نه هو\_

امام شافعی امام احمد واسخق رحمهم الله تعالی اور بقول تر مذی کے امام ما لک رحمہ الله تعالیٰ کے بیہاں اس کو اصل کا تابع نہیں بنایا جائے گا بلکہ اس کا علیحدہ حساب رکھا جائے گا گویا جتنے اسباب ہوئے اتنے ہی نصاب ہونگے جیسے کہ متعدداجناس کے متعددنصاب ہوتے ہیں اس بارے میں امام مالک کے اور بھی اقوال ہیں۔

ائمہ ثلاثہ کا استدلال باب کی حدیث سے ہاں کا طریق مرفوع اگر چےضعیف ہے مگر موقوف کی سند بالکل سیح ہےا ہیے ہی آ ثار بیبی (1) نے ابو بکر الصدیق حضرت علی اور حضرت عائشہ رضی اللّٰہ عنہم ہے بھی نقل کئے

باب ماجاء لازكوة على المال المستفاد حتى يحول عليه الحول (1) بيهي كبرى ص ٩٥ ج. ٣٠ ' باب لاز كاة في مال حتى يحول عليه الحول '

جیں جہمامام ترندی نے وفی الباب عن سرئری (بفتح السین وتشدیدالراءمع المدوقیل القصر صحابیة ) کی جس حدیث ی طرف اشار و کیا ہے صاحب تحفہ فرماتے ہیں ولم اقف علی حدیثھا۔

چونکہ شافعیہ وغیرہ کے نز دیک مرفوع صدیث سے استدلال نہیں ہے بلکہ اس ہاب میں وہ زیادہ تراعتاد آن راور موقوف احادیث پر کرتے ہیں کیونکہ بیٹ کم مدرک بالعقل نہ ہونے کی وجہ سے مرفوع کے تھم میں ہے اسلئے حننیہ سے جواب تضعیف حدیث کا تھیجے نہ ہوگا۔

اس لئے جواب میں یوں کہا جائے گا کہ یہ پہلی صورت پر محمول ہے یعن جس کے پاس ابتداء مال آئے اور وہ پہلے سے غنی نہ ہوتو اسپر حولان حول تک زکو ۃ نہیں ہوگی۔

یوں پجری صدیث ہمارے فلاف جمت نہیں ہے گیا پھراس سے مراددومری صورت ہے یعنی درمیان مال جوہال آیا ہے اور وہ اصل کی جنس سے نہیں ہے لہذاس صدیث ہے آپ کا استدلال درست نہیں کے ونکہ عام تا عدو ہا اوا اوا اوا الاستدلال اسے چوتی صورت پر حمل کرنا شخص نہیں کیونکہ یہ مفضی الی الحرج ہے کہ پخرا کہ جنس کے کئی نصاب اور سال بنانے پڑیں گے ابن العربی نے بھی ایک ہی بات کہی ہے وہ فرماتے ہیں۔ وقد کیان السباعی یعرج فی زمان النبی صلی اللہ علیه وسلم والمخلفاء فیعد السبخال مع الامهات ویز کی الکل و حمل علیه ربح المال ووقع بینهم السخال مع الامهات ویز کی الکل و حمل علیه ربح المال ووقع بینهم المخلاف فی المستفاد فقال الشافعی: یقاس ربح المال علی اصله لانه متولد منه کتولد المائیة فیاما ماوقع فائدة مبتدأة فکل واحد منهما اصل بنفسه منه کتولد المائیة فیاما ماوقع فائدة مبتدأة فکل واحد منهما اصل بنفسه فیمنی یتبع غیرہ ؟ (قال ابن العربی) ولکن النظر الی ولد الماشیة و ربح الاصل اختلف . . الخ

اورساحب تحفہ کا یہ کہنا کہ حرج والی بات نص کے خلاف ہے جیجے نہیں کیونکہ اول تو نص آپ کی مراد پر اور ساحب تحفہ کا یہ کہنا کہ حرج والی بات نص کے خلاف ہے جیجے نہیں کیونکہ اول تو نص آپ کی مراد پر است کے عموم پرنہیں چلتے میں ہے ان السدیس بسر علاوہ ازیں آپ بھی حدیث کے عموم پرنہیں چلتے اور است کی خلاف ہونا چاہئے۔ آپ جو سب کا قول اور تنہیں واشٹنا ایس کے خلاف ہونا چاہئے۔

<sup>(2)</sup> تَنْ فَارُقُ مِنْ وَانْ أَنْ بِإِبِ الدِّينِ يَسِرُ "كَتَابِ الأَيمَانِ

# باب ماجاء ليس على المسلمين جزية

(یکی بن اکثم) بروزن اکبرصدوق بین الاانه رمیی بسسرقة السحیدیث ولم یقع ذالك له وانما کان بری الروایة بالاحازة والوحادة 'من العاشرة-

(جرر) سے مرادابن عبدالحمید ہے۔

(قابوس بن ابي ظبيان) قال الحافظ فيه لين\_

(عن ابیہ) ای ابی ظبیان ان کا نام حصین بن جندب ہے کوئی اور ثقتہ ہیں۔ عام مصنفین کی عادت جزیہ کو بعد الجہاد ذکر کرنے کی ہے امام ترندی نے امام مالک کی پیردی کرتے ہوئے اسے ذکو ہیں داخل کیا ہے ابن العربی رقم طراز ہیں اول من ادخل الجزیة فی ابواب الصدقة مالک فی المؤطا اس کی وجہ بیہ ہے کہ مال میں دو طرح کے حقوق ہیں۔ (۱) صدقہ یہ مسلمانوں پر ہے۔ (۲) جزیہ یہ کفار پر ہوتا ہے انہوں نے پہلی حیثیت کو دیکھتے ہوئے اسے ذکو ہیں شامل کرلیا۔

"لا يصلح قبلتان في ارض واحدة "لا يصلح بمعنى لا يجوزيالا يستقيم باور قبلتان عمراد دينان وملتان ب كافرول كقرب سے بچنا جا سئے: \_

اشکال: \_ یہاں سے معلوم ہوا کہ کی زمین پر دوا دیان یعنی کفر واسلام ایک ساتھ نہیں چل سکتے ہیں حالانکہ ثبوت واخذ جزیہ سے جواز اجتماع معلوم ہوتا ہے۔

حل: حضرت گنگوبی صاحب رحمہ اللہ تعالی اور حضرت مدنی صاحب فرماتے ہیں کہ ارض ہے مراد
یہاں جزیرۃ العرب ہے اور بیھم اس کی خصوصیت پرمحمول ہے مطلب سے ہے کہ جزیرۃ العرب میں اسلام کے سوا
کسی اور ند بہ کی گنجائش نہیں اس کی تائید مؤطا (1) کی روایت سے ہوتی ہے لا یہ حت مع دینان فی حزیرۃ
العرب اور حق تعالی نے آپواس ارادہ میں کا میاب فرمایا چنانچہ یہودونصاری کو حجاز سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ
العرب اور حق تعالی نے آپواس ارادہ میں کا میاب فرمایا چنانچہ یہودونصاری کو حجاز سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ

باب ماجاء ليس على المسلمين جزية (1) مؤ طالما لكص: ٦٩٨''باب ماجاء في اجلاء اليبودمن المدينة'' كمّاب الجامع ے زمانہ میں نکالا کمیا تھا جیسے کہ بخاری (2) نے تصریح کی ہے۔

دوسراجواب بیہ کے مرادارض سے مطلق ہے ادرارض کی نکارت بھی اس کی طرف مشیر ہے اور مطلب مدیث کا بیہ ہے کہ مرادارض سے مطلق ہے ادرارض کی نکارت بھی اس کی طرف مشیر ہے اور مطلب مدیث کا بیہ ہے کہ کسی زمین میں دودین مسادی یا غالب بہیں ہو سکتے اگر ایک غالب ہے تو دوسرامغلوب ہوگا بیہ جواب تورپشتی نے دیا ہے وہ فرماتے ہیں۔

اى لا يستقيم دينان بارض واحدة على سبيل المظاهرة والمعادلة اما المسلم فليس له ان يختار الاقامة بين ظهرانى قوم كفار لان المسلم اذاصنع ذالك فقد احل نفسه فيهم محل الذمى فينا وليس له ان يحرالى نفسه الصغار واما الذى يخالف دينه دين الاسلام فلايمكن من فى بلاد الاسلام الاببذل الحزية ثم لايؤذن له فى الاشاعة بدينه انتهى.

اس کی تائیدتر فدی کی روایت سے ہوتی ہے حضرت جریر بن عبداللہ کی روایت میں ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔

انابرئ من كل مسلم يقيم بين اظهر المشركين قالوا يارسول الله ولم؟ قال لاترأى ناراهما \_

ایک اورروایت میں ہے جیے امام ترفدی نے سمرہ بن جندب سے تعلیقاً نقل کیا ہے۔ عن النبی صلی اللہ علیہ و سلم قال لا تساکنوا المشرکین و لا تحامعوهم فمن ساکنهم او جامعهم فهو مثلهم۔

میدوایت مطلق ہاں میں جزیرہ العرب کی قدیبیں ہے میدوایت ابوداؤد میں بھی ہے۔ ابن کثیر لکھتے

ميں۔

واماالاستنضاءة بنا رالمشركين فمعناه لاتقاربوهم في المنازل بحيث تكونون معهم في بلادهم (تفيرابن كثيرص:٣٩٨ج:١)

<sup>(2)</sup> ميح بخاري ص: ۴۴٩ ج: ١' بإب اخراج اليهود من جزيرة العرب' كتاب الجهاد

ان تصریحات کے بعداب اس بات میں کوئی شہبیں رہنا چاہئے کہ کفرہ وفسقہ کا قرب امرشنج ہے گر تعجب ہے کہ آج مسلمان بالعوم بعض علاء بالخصوص کا فروں کے ملکوں میں رہنے کوئر جیج دیے ہیں خاص کر پورپ تعجب ہے کہ آج مسلمان بالعوم بعض علاء بالخصوص کا فروں کے ملکوں میں رہنے کوئر جیج دیے ہیں خاص کر پورپ وامریکہ میں تو اگر کسی کوستفل قیام کی اجازت بل جائے تو گویا وہ اعلی مقصد میں کا میاب ہوگیا حالانکہ نظام کفر کے سایہ میں رہنا خود کو کفار کے ہاتھوں ذکیل کرنا ہے گو کہ ہمارے یہاں بھی نظام کوئی اسلامی تو نہیں لیکن یہاں رہنے اور ادھر جانے میں بڑا فرق ہے کیونکہ اس کا کوئی متباول ہمارے بس وقد رہ میں نہیں ہے جبکہ دارلکفر جانا کوئی حالت اضطراری نہیں اگر بالفرض عارضی طور پر جانا مجبوری ہے تو مستقل قیام میں کیا مجبوری ہے؟ واللہ اعلم ۔ قوت میں ہے ای الکافر اذااسلم ببلد حرب فلایقیم بھا جانا تو در کنار۔

ولیس علی المسلمین حزیة اس پراجماع ہے کہ اہل فرمہ سے بلاداسلام میں جزیدوصول کیا جائے گامسلمان پرکوئی جزیہ پیس ہے اس پر بھی اجماع ہے کہ ان میں سے جو اسلام قبول کر ہے اس سے جزیہ ساقط ہوجا تا ہے گوکہ اہل مروان وصول کرتے گر عمر بن عبدالعزیز نے خلافت سنجا لئے کے بعدا سے بھر معاف کردیا ان کے بعد ہشام بن عبدالملک نے پھر نومسلموں سے وصول کرنا شروع کیا ای سبب سے مروا نمین کے خلاف قال کی اجازت دی گئی تھی تا ہم جس ذمی پر جزیہ ایک دفعہ واجب ہو چکا اور وہ اس کے بعد اسلام قبول کر لے تو اس کے بارہ میں اختلاف ہے۔ امام شافعی رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ اس سے وصول کیا جائے گا یعنی سابقہ واجب شدہ ۔ جمہور کے زدیک وہ بھی معاف ہوجائے گااس کی تا نمیر طروی کی روایت سے ہوتی ہے مسن اسلم فیلا حزید علیہ سفیان ثوری رحمہ اللہ تعالی سے بھی بہی تفیر مروی ہے نیز اس میں صفار وتو ہیں ہے واسلم فیلا حزیہ عنی جاور

پھراس میں بھی اختلاف ہے کہ جزیہ تمام غیر مسلموں سے لیا جائے گا یاصرف اہل کتاب سے اہام شافعی کے نزدیک جزیہ صرف اہل کتاب کے ساتھ مختص ہے مگر وہ مجوس کو بھی اہل کتاب سے حکم میں شامل مانخ بیں امام مالک کے نزدیک سوائے مرتد کے ہرکا فرسے جزیہ پرمصالحت ہوسکتی ہے ہمارے یہاں جزیہ تمام اہل

<sup>(3)</sup> بنم اوسط للطمر انى ص: ۳۷۹ ج: ۸ رقم الحديث ۲۸ ک<sup>عن</sup> ابن عمر دضى الله عنه ال**يناً رواه ابودا ؤد فى سند**ص: ۴۳۳ ج: ۱ "باب فى الذى يسلم فى بعض السنة بل عليه جزيية" ولفظه ليس على مسلم جزيية

مرمٹر کین عرب سے جزیة قابل قبول نہیں ہے اس کی وجہ سے کہ ان کا کفر بہت بخت ہوتا ہے کیونکہ ایسے میں کہ جب نبی کریم صلی الله علیه وسلم ان کے درمیان ان کی قوم میں سے مبعوث ہوئے اور وہ انہیں کی زبان ان کو تبلیغ کرتے رہے پھربھی بیننہ مانیں توان کاا نکار و کفرنا قابل فہم اورنا قابل عفوجرم ہےاں کی سزایہی ہوعتی ہے کہان کوتل کر کے ختم کیا جائے الا بیر کہ وہ اسلام قبول کرلیں۔

لیس علی المسلمین جزیة عشور عشور عشور عشور کی جمع ہے دونوں بضم العین ہیں اس سے مراد جزیدر قبہ ے نہ کہ اہل ظلم کا عائد کر دہ فیکس ۔

شاہ صاحب رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ اس کی بنیادی وجہ بیہے کہ زمانہ جاہلیت میں ملوک العرب لوگوں ہے ان کے اموال کاعشر لیتے تھے اس لئے لفظ عشور نا جائز طریقے سے لئے ہوے مال پر بولا جانے لگا ادر حدیث میں جولفظ لعن العشار آیا ہے اس کا بھی یہی مطلب ہے۔ {اخرجہ صاحب المشکوة (4)} ای طرح حدیث میں عشار کے انجام بد کا جو تذکرہ ہے اس کا بھی یہی مطلب ہے۔ یہاں حدیث میں پیعشر مرادنہیں بلکہ جزيه معروفه مراد ہے اور يەظلم نہيں كيونكه جب ان كى جان و مال كى حفاظت كى ذ مه دارى قبول كرلى تو حفاظت تو نوج ادر پولیس ہے ہوتی ہے نوج بیرون خطرات کا دفاع کرتی ہے اور پولیس اندرون نظام کوسنجالتی ہے پھر ذمیوں کو تو فوج و پولیس میں بھرتی نہیں کیا جا سکتا ہے تو ان کی تنخو اہوں علاج واسباب حرب وغیرہ کے لئے جورتم در کار ہے اے ان سے وصول کیا جائے گا اور مسلمانوں پر بیاس لئے نہیں کہوہ اس فوج مین خود بھرتی ہو نگے نیز ان سے تو بھی بھار ہنگامی طور پر چندہ لیاجا تاہے کمابین فی موضعہ-

انما العشور على اليهود والنصاري وليس على المسلمين عشور-

ابن العربی کہتے ہیں کہ امام تر مذی کو یہاں غلط ہی ہوئی کہ انہوں نے اس کو بھی جزیہ رقبہ کہا حالانکہ یہاں اس سے مراد مال تجارت وغیرہ کاعشر مراد ہے یہاں دو چیزیں ہیں اور دنوں الگ الگ ہیں۔(۱)ان کی جان کی بخشش اس پریہ جزید دیتے ہیں تا کہ ان کا خون محفوظ ہو سکے۔ (۲) کاروبار کی اجازت کہ جسطرح مسلم کو

<sup>(4)</sup> كَذَا فِي المعارف ص ٢٢٥ ج. ٥

## باب ماجاء في زكواة الحلي

الحلى بضم الحاء وكسرهافكسر اللام وتشديد الياء حمع الحلى بفتح فسكون \_ قاموس بين \_ \_ \_

الحلى بالفتح مايزين به من مصوغ المعدنيات اوالحجارة جمع حلى كدلى اوهو جمع والواحد حلية كضبية الحلية بالكسر

نہاریمیں ہے۔

الحلى اسم لكل مايتزين به من مصاغ الذهب والفضة .... و تطلق الحلية على الصفة ايضاً\_

یامعسر الساء تصدف ولوس حلیک اس بارے میں اختلاف ہے کہ آیا استعال کے زیورات پرجبکہ وہ سونا جاندی کے ہوں اور بقدر نصاب بھی ہوں زکو ہے یا نہیں؟ ہاں اگر تجارت کے زیورات ہوں تو ان پر بالا تفاق زکو ہے ہوں تو اگر نفذین کے علاوہ موتیوں اور زمرد وغیرہ جواہرات کے ہوں تو ان پر بالا تفاق زکو ہ نہیں ہے الا یہ کہ وہ تجارت کے لئے ہوں تو اس میں جار فداہب ہیں۔

پہلا فد ہب جمہور کا ہے کہ ذکو ۃ واجب ہے۔ بیدام ابوطنیفہ سفیان توری ابن المبارک سعید ابن المسیب سعید بن جبیر وعطا محمد بن سیرین جابر بن زید مجاہد زہری طاؤس میمون بن مہران ضحاک علقمہ اسود عمر بن عبدالعزیز اوزاعی ابن شبر مہ حسن بن حی ابراہیم النحی رحمہم اللہ تعالی اورصحابہ میں سے حضرت عمر بن الخطاب حضرت عبداللہ بن عمر واور حضرت عبداللہ بن عبداللہ بن عبداللہ بن عمرائی اللہ عن کے مطابق ہے۔

دوسرا فرہب عدم وجوب کا ہے بیامام مالک امام احمد اور ایک قول مشہور کے مطابق امام شافعی کا فدہب

قال احمد خمسة من الصحابة لايرون في الحلي زكوة ابن عمر وعائشة

وانس و جابر واسماء رضي الله عنهم -

تيسراند ، ب حطرت انس اور حضرت اساء بنت الى بكر رضى الله عنهما كا ہے ان كے نز ديك ان ميس زكوۃ بس یہی ہے کہ عاربیہ کسی کودیدیا جائے رواہ الدار قطنی عنہما۔

چوتھا قول بیہقی (1) نے حضرت انس سے بیقل کیا ہے کہ زیورات پر فقط ایک دفعہ زکو ۃ واجب ہوتی ہے۔ (۱) جمہور کا استدلال ابوداؤد (2) اور دار قطنی (3) میں امسلمہ کی روایت ہے ہے۔

انهاكانت تلبس اوضاحا من ذهب فقالت يارسول الله اكنز هو؟ فقال اذاأديت ¿ كاته فليس بكنز\_

عاكم نے اس كا تھيج كى ہے درايي ميں حافظ نے فرمايا قو اوابن دقيق العيد۔

(۲) دوسرااستدلال (4) ابوداؤد میں حضرت غائشہ کی روایت سے ہے اس میں ہے عبداللہ بن شداد

#### فرماتے ہیں۔

دخلنا على عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم فقالت دخل على رسول الله فراي في يدي فتحات من ورق فقال ماهذا ياعائشة ؟ فقلت صنعتهن اتزين لك يارسول الله قال اتؤدين زكاتهن؟ قلت لا اوماشاء الله قال هوحسبك من النار اخرجه الحاكم في مستدركه وقال صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه وقال الحافظ في الدراية قال ابن دقيق العيد هو على شرط مسلم. (٣) تيسرااستدلال منداحد (5) ميں اساء بنت يزيد كى روايت ہے ہے۔

باب ماجاء في زكوة الحلي

<sup>(1)</sup> تفصیل نداہب کے لئے ویکھئے المغنی لابن قدامیص: ۲۲۰ و۲۲۱ج:۳۸ رقم مسئلہ ۲۵۰

<sup>(2)</sup>سنن بي داؤدص: ٢١٨ج: ١' باب الكنز ما مووز كو ة الحلي'' كتاب الزكوة

<sup>(3)</sup> لم اجده في دارتطني لكن رواه الحاكم في المستد ركص: ٣٩٠ ج: " التغليظ في منع الزكوة " "

<sup>(4)</sup>س:٢١٨ج: ١٠ بإب الكنز ما بوالخ

<sup>(5)</sup>س. ۲۸۸ ج. ۱۰ رقم حدیث ۲۷۸۵

قالت دخلت انا وخالتي على النبي صلى الله عليه وسلم وعليها اسورة من ذهب فقال لنا اتعطيان زكاتهم؟ قالت فقلنا لا قال اماتخافان ان يسوركما الله اسورة من نار؟ أدياذكاتهم ـ

عافظ نے اسے تلخیص (6) میں نقل کر کے اس پرسکوت کیا ہے تا ہم اس روایت میں پچھ ضعف ہے مگر استنہاد کے لئے اسے پیش کیا جاسکتا ہے۔

(٣) دارقطنی (7) میں فاطمة بنت قیس اور عبدالله بن مسعود کی حدیثیں ہیں بالتر تیب نبی علیه الصلوٰ ة واللام نے ان سے چالیسواں وصول فریایا اور ابن مسعود کوہیں مثقال میں سے نصف مثقال دینے کا حکم دیا۔ (۵) ابوداؤد (8) میں عمر و بن شعیب عن ابیان جدہ کی روایت ہے۔

> ان امرأة اتب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعها ابنة لها وفي يدابنتها مسكتان غليظتان من ذهب فقال لها اتعطين زكواة هذا؟ قالت لا قال ايسرك ان يسورك الله بهما يوم القيامة سوارين من نار؟ قال فخلعتهما فالقتهما الي النبي صلى الله عليه وسلم وقالت همالله ..

اس مدیث کے بارہ میں ابن القطان کہتے ہیں اسادہ سیح منذری فے خضر میں لکھاہے اسنادہ لامقال

(٢) طافظ في دراييم مل كهام - اخرج ابن ابي شيبة باسناد ضعيف ان عمر كتب الخ (4) مصنف عبدالرزاق (9) میں ابن مسعود کا اثر ہے فی الحلی زکا ہ۔

(۸) دارقطنی (10) میں عمرو بن شعیب عن ابیان جدہ کے طریق سے مروی ہے۔

(6) أنيس الحبير ص: ٣٨٣ ج: ٢ رقم حديث ٨٥٣ ' باب زكوة الذهب والفضة "

(7) دارتطن س ۹۴ ج: ۲ رقم حدیث فاطمیة بنت قیس رضی اللّه عنها ۱۹۳۷ رقم حدیث ابن مسعود رضی اللّه عنه ۱۹۳۹

(8)ص:۲۱۸ ت. ۱''باب الكنز ماموالخ''

(9)مصنفه عبدالرزاق ص:۳ ۸ ج:۳٬ باب التمر والحلي''

(10) دارقطنی ص:۹۲ ج:۲ قم الحدیث ۱۹۳۸

عن عبدالله بن عمرو انه كان يكتب الى خازنه سالم ان يخرج زكاة حلى بناته

کل سنة ـ

لبذاا مرتذى كايكمناكه والايصح في هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم شي بيل م ياتو انہوں نے بیتکم اپنے علم کےمطابق لگایا ہوگایا بھراپنے طریقین کے متعلق ورنہ مذکورہ بالامتدل طرق میں بعض کی اسانیدنہایت پختہ ہیں۔

اہم بات رہے کہ مبار کپوری صاحب نے اس مسلے میں نہ صرف حنفیہ کا ساتھ دیا ہے بلکہ وجوب زکو ق پر مخت موقف اختیار کر کے اس کے اثبات پردلائل ا کھٹے کئے ہیں۔ من شاء التفصیل فلیراجعه

جوحضرات عدم وجوب کے قائل ہیںان کا پہلا استدلال حضرت جابر کی مرفوع حدیث سے ہے۔لیس في الحلى زكاة رواه ابن الجوزي في التحقيق \_ (11)

لیکن امام بیہقی اس کے متعلق معرف میں فرماتے ہیں۔

فامامايروي عن حابر مرفوعاً ليس في الحلى زكاة فباطل لااصل له وانما يروى عن جابر من قوله \_

دوسرے وہ کچھآ ٹارہے بھی استدلال کرتے ہیں لیکن سبل السلام میں ہے وککن بعد صحة الحدیث لااثر للا ٹارخلاصہ یہ ہے کہ ان حضرات کے پاس اپنے موقف پر کوئی دلیل نہیں ہے بوں مذکورہ احادیث صحت کے ساتھ ساتھ معارض سے بھی محفوظ ہیں جس سے استدلال میں قوت ومتانت اور بردھتی ہے ہاں بیلوگ کچھاعذار پیش کرتے ہیں مگروہ قابل التفات نہیں مثلاً میہ کہتے ہیں کہ بیا حادیث ابتدائی حالت پرمحمول ہیں جب سونے کا استعال ممنوع تھا پھر جب عورتوں کے لئے اس کا استعال مباح کیا گیا تو اس کے ساتھ زکو ہ کا حکم بھی واپس لے

اس کے جواب میں امام بیہقی (12) فرماتے ہیں۔

(11) كذا في سنن الكبرى للبهتي ص: ١٣٨ ج: ٣' باب من قال لا زكاة في الحلي ''ايضاً رواه عبدالرزاق في مصنفهص: ٨٢ج: ٩٢ أم

(12) را جع لتفصيل نصب الرابيج:۲مس:۳۸۴\_۱۲ شا کر

كيف يصح هذالقول من حديث ام سلمة رضى الله عنها وحديث فاطمة بنت قيس وحديث اسماء فيها التصريح بلبسه مع الامر بالزكاة\_

یہ حضرات بھی ہے بھی کہتے ہیں کہ وجوب زکوۃ ضرورت سے زائد زبورات میں ہے گر فاویا زکاۃ ہذالذی فی ایدیکما کے الفاظ ہے اس کی صراحۃ نفی ہوتی ہے بیروایت تر مذی کے علاوہ منداحمد (13) مصنف ابن الی هیہۃ (14) میں ہے۔

نافیین بھی بیتاویل کرتے ہیں کہ ان روایات میں زکو قسے مراداعار ویانفل ہم قات میں ہے۔ وهما فی غایة البعد اذ لاوعید فی ترك التطوع والاعارة مع انه لایصح اطلاق الزكاة على العاریة لاحقیقة ولامحازاً۔

باقی رہاباب کی حدیث میں لوکا استعال ولومن حلیکن تو اول تو ہمارا استدلال اس روایت پرموقو ف نہیں دوسری بات یہ کہ ابوطیب سندھی شرح تر مذی میں فرماتے ہیں۔

وانما ذكر لو لدفع توهم من يتوهم ان الحلى من الحواتج الاصلية ولاتحب فيه الزكاة\_

مطلب بیہ ہے کہ اس جملے کا مطلب میہ نہ سمجھا جائے کہ حدیث میں دیگر صدقات کا بیان بطور وجوب ہے اور زکو قالحلی کا بطور نفل اور اسے لو کے قاعدے پر بنی کیا جائے کیونکہ بیاتو خلاف ظاہر ہے اور ظاہر کو بلا وجہ ترک کرنا اصول کے خلاف ہے۔

وابومعاویة و هم فی حدیثه لیمنی ابومعاویه نے ابن اخی زینب پر''عن' داخل کر کے وہم کی پیروی کی ہے کا ہے کونکہ اس طرح تو عمر و بن الحارث اور ابن اخی زینب دونوں الگ اللّٰ اللّٰ اشخاص ہوجا کیں گے حالانکہ یہ ایک ہی شخص ہے کما قال شعبة حاصل یہ کہ ابن اخی زینب اللّٰ شخص نہیں بلکہ یہ عمر و بن الحارث کی صفت ہے لہٰذا لفظ عن کا اضافہ غلط ہے تھے یہ بیرعن کے کہا جائے۔

<sup>(13)</sup> منداحمد بن تنبل ج: • اص: ۴۳۷ رقم حدیث ۲۵۹۵ (14) مصنف ابن الی شیبرج: ۳ص: ۱۵۳ 'فی الحمیر زکوة ام لا'

اس کی جمع اسور ق واسا ور واسر ور ق تینول آتی ہے نگن کو کہتے ہیں۔

انهٔ دبیاد زکانه مینمیریا د مب کی طرف عائد ہے یا ماذکرمن السوارین کی طرف؟ طبی کہتے ہیں کہ يهال ضمير بمعنى اسم اشاره به كما في قول وتعالى لافارض و لابكر عوان بين ذالك الآية

# باب ماجاء في زكواة الخضروات

(محمد بن عبدالرحمن بن عبيد) القرشي مولى آل طلحة كوفي ثقة من السادسة. (عيسى بن طلحة) التيمي المدنى ثقة فاضل من كبار الثالثة\_

الحصراوات خضراء كجمع بشرح اليطيب ميس بكرية خضرت الخاء وكسرالضادكي جمع بوزن · ' کف' سنری اور تر کاری وغیره کو کہتے ہیں۔

و هي البقول بيعض رُوات كي طرف سے خضراوات كي تفير ہے۔

"فقال لیس فیها شئ" ملاعلی قاری نے وجوبعشروز کو ق کےسلسلہ میں ایک ضابط ذکر کیا ہے کہ امام ما لک وشافعی کے نزدیک عشر وز کو ۃ صرف ان چیزوں پر ہے جن کو نایا یا تولا جا تا ہوان میں قوت ہوانہیں ذخیرہ اورسٹور کیا جاسکتا ہواورمع ہٰداوہ پانچ وتق یااس ہے زائد ہوں چونکہ سنر یوں اور پچلوں میں پیعلت نہیں ہے لہٰذا ان يرز كوة نهيس موگى كيونكة وت والى اشياء پرحيات موقوف ہے للبذاان ميں غرباء كاحق ركھا گيا۔

امام احمد وصاحبین رحمهم الله تعالی کے ہاں اگر چدان میں قوت کی شرط تونہیں ہے تاہم باقی شرائط کے یے بھی قائل ہیں سبزیوں میں چونکہ باتی شرائطنہیں اس لئے ان میں زکو ہ نہیں ہوگی۔

ا مام ابوصنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ ہادی اور قاسم کے نز دیک گھاس اور لکڑیوں کے علاوہ باقی ہر پیداوار میں عشر ے گھاس اس حدیث کی بناء پرمتنیٰ ہے' الناس شرکاء فی ثلاث'۔

ائمه ثلاثه وصاحبین رحمه الله تعالی کا ستدلال باب کی حدیث ہے۔

حنفیہ کے دلائل تنصیلاً باب الصدقة فی الزرع والحوب میں گذرے ہیں اعادہ کی ضرورت نہیں تاہم

۔ اجمالٰ اتنا بتلا ناضروری ہے کہ حنفیہ کا استدلال ان نصوص ہے ہجن میں عموم ہے مثلاً حسامہ مس صدفة (1) وقوله مساخر حنالكم من الارض (2) وقوله و أنو حقه يوم حصاده الآيات اور اء دیث میں سے فیما سقت السماء والعیون العشر (3) كما في الباب الآتي وغير ہا-

ائمه ثلاثة ان نصوص کی اس مدیث سے تخصیص کرتے ہیں مگر اس کا جواب بیہ ہے کہ مذکورہ مدیث ضعف بالبذااس سان نصوص قطعيه كي تخصيص جائز نبيس - كماقال الترمذي اسناد هذاالحديث ليس بصبحح وليس يصح في هذالباب عن النبي صلى الله عليه و سلم شي-

اس پرمبار کپوری صاحب نے بیکہا ہے کہ بیر صدیث متعدد طرق سے مروی ہے جن کا مجموعہ تخصص ہوسکتا ہے اور اس میں حافظ زیلعی کا قول بھی نقل کیا ہے۔

> وقد ذكرها( 4 ) مع بيان ضعفها الحافظ الزيلعي في نصب الراية وقال بعد ذكرهاقال البيهقي (5) وهذه الاحاديث يشهد بعضها بعضاً ومعها قول بعض

ویے بھی امام ترندی نے جس مرسل کا حوالہ دیا ہے جسے دارقطنی (6) نے روایت کیا ہے حنفیہ کے اصول کے مطابق اسے رد کرنامشکل ہے اس لئے سیح جواب یہ ہے کہ خضروات میں زکوۃ کی دوحیثیتیں ہیں۔ (۱) بیت المال میں دینے کی۔ (۲) براہ راست فقراء میں تقلیم کرنے کی چونکہ سبزیاں رکھنے سے خراب ہوجاتی ي لهذا حضور عليه الصلوة والسلام كامقصد پهلي حيثيت وطريقه كونفي كرنا ہے نه كه دوسرے كو بالفاظ ديكر آپ نے

#### زكواة الخضراوات

<sup>(1)</sup> مورة التوبير آيت:١٠١٣

<sup>(2)</sup> سور والبقروآيت: ۲۶۷

<sup>(3)</sup> سيح بخاري باب العشر فيما يسقى من ماءالسماء ج: اص: ٢٠١

<sup>(4)</sup> نسب الرابية بإب زكاة الزروع والثمار "ج:٢ص:١٣٩٨ لي ٣٠ كماب الزكوة

<sup>(5)</sup> السنن الكبري فتبينقي جنهن: ١٢٩٬١٢٨ الصدقة فيما يزرعه الآوميون '

<sup>(6)</sup> دار قطني رقم حديث:١٨٩٩ج:٢ص:٨٣

تشريحات ترندى

ساعی کو وصول کرنے سے روکا ہے نہ کہ مالک کوا داء کرنے سے لہٰذا دکام اس پرسے عشر حاصل نہیں کریں مے بلکہ مالک اپن صوابدید پرجس کو چاہے دیدے کو کہ مقدار خارج قلیل ہو۔ خلاصه په کهاس پردیانة زکوة موگی نه که قضاءاس سلسله میں پہلے ابن العربی کا قول گذرا ہے که۔ واقوى المذاهب في المسألة مذهب ابي حنيفة دليلًا واحوطها للمساكين

واولاها قياماً شكر النعمة وعليه يدل عموم الآية والحديث \_

# باب ماجاء في الصدقة فيمايسقى بالانهار وغيرها

(مدین) مبتدامقدر کی خبرہے''ای ہو مدین' جن نسخوں میں المدینی معرفہ ہےان کے مطابق سے عاصم کی صفت ہے۔(الحارث بن عبدالرحمٰن ) صدوق من الخامسة ان کووہم ہوجا تا تھا۔

(بسر بن سعيد) بضم الباء حليل من الثانية.

فيما سقت السماء يخبر مقدم ہے اور العشر مبتدامؤ خرہے تركيب اس طرح ہوگی ' العشر واجب فیماسقت السماء' ساءے مراد بارش ہے گویاذ کر کل اور مراد حال ہے پھراس سے بارش کی تخصیص مراد ہیں بلکہ جو ز مین کسی بردی مؤنت کے بغیر جس پانی ہے بھی سیراب ہوجاتی ہے اس کا یہی تھم ہوگا مثلاً نالیوں سے نہروں سے اور کاریزوں اور چشمول ہے۔

(والعدون) يين كى جمع بے چشمہ كو كہتے ہيں يہال مرادايے چشمے ہيں جوز مين كے او پر ہول يعنى أن کا یانی نکالنے کیلئے کسی زیادہ محنت کی ضرورت نہ پڑتی ہو۔

(النضح) شرح الي طيب مي - بفتح النون و سكون المعجمة بعدهامهملة وهو في الاصل مصدر بمعنى السقى - نهاييش ب النواضح هي الابل يسقى عليها والواحد ناضح يهال بھی اونٹ کی شخصیص کرنا مرادنہیں بلکہ جس جانور سے بھی رہٹ وغیرہ چلا کریانی نکالا جائے اس کا حکم بھی نصف العشر ہوگا گویاعشر کا مدارعدم مؤنت ہے اور نصف العشر کامؤنت پرہے۔

یہ حدیث اپنے عموم کی وجہ سے حنفیہ کی دلیل ہے کہ عشر میں قلیل وکثیر کی قید نہیں بلکہ ہر پیداوار پرعشر ہوگا

ی مرتفصیله -

تا ہم اس میں کلام ہوا ہے کہ بیٹ طریانصف عشر کی ادائیگی رفع المؤنت (بعنی اخراجات) کے بعد : دگ مثل مزدوروں کی تخواہیں دغیرہ نکالکر پھر عشرادا کرے یااس سے پہلے تو عندالحنفیہ اس سے پہلے کیونکہ حضور پاک مسلی اللہ علیہ وسلم کا فرق کرنا اورالگ الگ تھم مقرر کرنا کہ اس تیم کی زمینوں پرعشر ہوگا اور اسطرح کی زمینوں پر نصف عشریہ اس بات کا واضح ثبوت ہے کہ بیتھم اخراجات منہا کرنے سے قبل ہے ورنہ تو تھم ایک ہی ہوتا کیونکہ بب افراجات نکالے جا کمیں پھر تو دونوں طرح کی زمینیں اور بیدا وار برابرہو گئیں۔ تدبر

اگرکوئی زمین ایسی ہے کہ جس کی ضرورت نہری اور بارش کے پانی سے پوری نہیں ہوتی ہے بلکہ اسے رہٹ کا پانی بھی اسے ملکہ اسے رہٹ کا پانی بھی دیا جاتا ہے تو اس کی دوصور تیں ہیں ایک رید کہ اس میں دونوں طرح کا پانی علی السویہ استعال ہوتا ہودوسری رید کہ ایک بانی اللّٰہ ہو۔ حافظ ابن حجر نے فتح الباری (1) میں ان دونوں کے الگ الگ تھم بیان کئے ہیں وہ فرماتے ہیں۔

دل الحديث على التفرقة في القدر المخرج الذي يسقى بنضح او بغير نضح فان وجد مايسقى بهما فظاهره انه يجب فيه ثلاثة ارباع العشر (يعني وسلام وسلام العشر العن وهو قول اهل العلم قال سلام العثر اور باقي وسلام والعلم قال العلم قال العلم فيه خلافاً وان كان احدهما اكثر (يرومري صورت م) كان حكم الاقبل تبعاً للاكثر نص عليه احمد وهو قول الثوري وابي حنيفة واحد قولي الشافعي (تحفة الاحوذي)

پھرجمہور کامسلک ہیہے کہ تمام حبوب یعنی اناج وغلہ کی تمام اجناس پرعشرہے مثلاً گندم' جاول' لوبیا' جو اور دالیں وغیرہ یہی ائمہ اربعہ کا بھی مذہب ہے۔

حسن بھری مسن بن صالح ، ثوری ابن سیرین اور معمی کے نز دیک صرف حپاراشیاء پرز کو ہے گندم ،

باب ماجاء في الصدقة فيمايسقى بالانهار وغيرها (1) فق البارى ج: ١٩ص: ٣٨٩ ' باب العشر فيما يسقى من ماءالسماء وبالماء الجارى ' كتاب الزكوة

جو' تھجور'اور ششش پر۔

۔ یہ برید رہ سی پہتے۔ ان کااستدلال طبرانی (2) حاکم (3) اور دار قطنی (4) کی روایت سے ہے جو ابوموی اشعری اور معاذر ضی اللّٰہ عنہما سے مروی ہے۔

ان النبى صلى الله عليه وسلم قال لهما: لاتاخذالصدقة الامن هذه الاصناف الاربعة الشعير والحنطة والزبيب والتمر قال البيهقى (5) رواته ثقات وهو متصل \_

شو کانی نے بھی اس قول کوٹر جیے دی ہے۔

جہورری دلیل آیات واحادیث کاعموم ہے جن میں نہ کی جن کا استناہے اور نہ کوئی قیدو تخصیص ہے۔

فریق مقابل کے متدل کا جواب ہے ہے کہ بیروایت اتن قوی نہیں جوان عمومات کا مقابلہ کرسکے کیونکہ

اس میں ایک راوی طلحہ بن کی مختلف فیہ ہے جبکہ جمہوری متدل روایات انتہائی قوی ہیں اگر بالفرض اس کوسیح مان

بھی لیس تب بھی اس سے اشیاءار بعد مین حصر لازم نہیں آتا کیونکہ لات احد المصدقة الا من هذه الاصناف

الاربعة میں حصراضانی ہے۔ ملاعلی قاری فرماتے ہیں والحصر فیه اضافی مصاحب تحفہ کہتے ہیں کہ حصراضانی
کی دلیل ہے کہ متدرک حاکم (6) میں حضرت معاذ سے روایت ہے۔

ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فيماسقت السماء والبعل والسيل العشر وفيماسقى بالنضح نصف العشر وانما يكون ذالك في التمر والحنطة والحبوب واما القثاء والبطيخ والرمان والقصب فقد عفى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الحاكم هذا حديث صحيح الاسناد ولم يخرجاه.

<sup>(2)</sup> رواه الطبر انی فی الکبیر بحواله مجمع الز وا کدج: ۳س: ۲۲۱رقم حدیث: ۹۹۳۹ ' باب ز کاة الحوب'

<sup>(3)</sup> متدرك حاكم ج:اص:٥٠، 'اخذ الصدقة من الثعير والحيطة ''

<sup>(4)</sup> دارتطنی ج: ۲ص: ۸۴٬ لیس فی الخضر اوات صدقة' 'رقم ۱۹۰۳

<sup>(5)</sup> سنن الكبرى للبيمقى ج. ٢٠ص ١٢٥'' باب لا تؤ خذصدقة شي من الثجر غيرا بخل والعنب''

<sup>(6)</sup> متدرك عالم ج:اص: ۴۰۱ اخذ الصدقة من الحطة والشعير" قال بنرا حديث صحيح الاسنا على شرط الشخين ولم يخرجاه

اس مدیث میں حبوب کا ذکر ہے اور زبیب وشعیر کانہیں پھراس میں'' ما'' کا لفظ بھی عام ہے جو ' ہمر کی نفی کرتا ہے وہ الگ بات ہے کہ رمان وغیرہ پر زکوۃ ہے یانہیں کیونکہ یہ بحث پہلے گذر چکی ہے۔

معارف (7) میں ہے کہ بیا ختلاف ایسا ہی ہے جیسے کہ اموال ربوبی میں اختلاف ہے کہ آیار بوااشیاء ستہ میں منحصر ہے باعلت کی بناء پر دوسرے اموال کو بھی شامل ہے جیسے کہ ہدایہ میں ہے۔ والسحد کے معلول ماحماع القائسین '(باب الربوا) ۔

دوسری حدیث میں عن ابیہ ہے مرادعبداللہ بن عمر ہے۔

(سن) ای شرع وقرر۔

عثريا بفتح العين والثاء وكسر الراء وتشديد التحتانية\_

قاموں میں ہے المعٹری ما سقہ السماء بعض شراح جیسے تورپشتی وغیرہ نے بھی یہی ترجمہ کیا ہے گر سیجے نہیں کیونکہ اس طرح پھر کلام میں تکرار لازم آئے گا کیونکہ یہی مطلب تو پہلے جملے فیما سقت السماء والعیو ن میں بھی بتلایا گیا ہے تاہم اتن ہات ہے کہ اس لفظ کے مطلب میں شراح کی عبارات کافی مختلف ہیں اس کی وجہ شاید بیہ ہے کہ ہرشارح نے اپ علم اور علاقے کے عرف ورواج کے مطابق جو مطلب سمجھا ہے اس سے تعبیر کیا ہے چنانچے نہا ہے میں ہے۔

هو من النحل الذی یشرب بعروقه من ماء المطریجتمع فی حفیرة

یعنی تالاب میں بارش کے جمع شدہ پانی سے خود بخو داپنی جڑوں سے پانی چوستا ہو۔

ابن الفاری نے الجمل میں لکھا ہے العثری ماسقی النحل بالماء المجاری ۔ بعض نے کہا کہ نمناک زمین مراد ہے جس میں اکثر پانی رہتا ہوکی پانی کے قریب کی وجہ سے یا نشیب میں واقع ہونے کی وجہ سے مثلاً '
بعض نے کہا کہ بیلفظ عاثور سے ہے جمعنی کاریز کے شاہ صاحب رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں یعنی جو پانی

كى ناليان زمين ميں ہوں بعض نے كہا كەعثورى ہے ہے بسمعنى الوقوف على شئ والمراد ههنا الاشهجار

الني تكون على شط الماء وتشرب بعروقها

<sup>(7)</sup> معارف السنن جي هن ٢٣٣٠ بإب ماجا ، في الصدقة فيما يسقى بالإنهار وغيريا"

تشريحات ترمذى ضرورت نہ ہوخواہ وہ جاری پانی کے کنارے ہوں یاسمندروتالاب کے کنارے پر ہوں یانمناک زمین میں ہوں اوراس کا قرینہ بیہ ہے کہ اس کے مقابلہ میں وفیماستی باضح کہا گیا جس سے مذکورہ مطلب واضح ہوجا تا ہے۔ العشور يبال بهي سابقه حديث كي طرح تركيب كي جائے كى بيلفظ فتح العين بھى پڑھا جاسكتا ہے اور بضم العین بھی ترجیح میں اختلاف ہے کہ ضمہ اس ہے یافتہ تاہم ایک ادر روایت میں جو''عشور اہل الذمة'' آ تا ہے وہ بالضمة ہے گو كه فظى فرق دونوں ميں نہيں ہے۔

### باب ماجاء في زكاة مال اليتيم

(محد بن اساعیل) ہے مرادامام بخاری ہیں جن کی جلالت شان برا تفاق ہے۔ (ابراہیم بن موی) تفتداور حافظ ہیں امام بخاری امام مسلم اور امام ابوداؤ دان سے براہ راست اور باقی بالواسطەروايت كرتے ہیں۔

"ألاً" تنبيه كے لئے ہے۔

من ولى بفتح الواو وكسراللام ملاعلى قارى نے مرقات ميں لكھا ہے كہ شكلو ق كے بعض شخوں ميں بضم الواووتشد بداللا مالمكسوره آيا ہے جس كے معنى بين اى صار ولى البتيم۔

له مال بيتيم كي صفت ب اى من صار ولياليتيم ذى مال

فلينجر بتشديدالتاء تجارت كرتار باس ميس

فیه کا ضمیر مال میتیم کی طرف او متی ہے۔

و لاینسر ک نهی کاصیغہ ہے بعض نے فی کا بنایا ہے لہذا مجز وم ومتحرک دونوں طرح پڑھا جا سکتا ہے گر اول بہتر ہے۔

حتى تاكله الصدقة اى تنقصه وتفنيه لان الاكل سبب الفناء \_ابن الملك في المحاباى ياخذ الزكاة منها فينقص شيئاً فشيئاً پیمطلب ائمہ ثلاثہ کے مذہب کے مطابق ہے گویاان کے نزدیک صدقہ سے مرادز کو ۃ ہے۔

ہمارے نزدیک اس سے مراداس کا نان ونفقہ ہے اور دلیل اس کی بیہ کہ حدیث میں آیا ہے حضور علیہ اللہ مفرماتے ہیں اپنی اولا دکو کھا نا کھلا نا بیجی صدقہ ہے اپنی زوجہ کو کھلا نا بھی صدقہ ہے اور خود کھا نا بھی صدقہ ہے اور خود کھا نا بھی صدقہ ہے تو مطلب بیہ ہوا کہ ولی کو چا ہے کہ یتیم کے مال میں تجارت کرے تا کہ وہ مال اس یتیم کے نفقہ وخر چہ میں ختم نہ ہوجائے اور بیہ مطلب زیادہ سے کے دیکہ نفقہ سے تو مال کاختم ہونا محقول ہے مگرز کو ق سے مال کیسے ختم ہوگا ارکیے فنا ہوگا کیونکہ جب مال نصاب سے تھوڑ اسا بھی کم ہوجائے گا تو اس پر تو زکو ق نہیں ہوگی تو کیے ختم وفنا ہوگا ؟

اس مسئلہ میں بھی اختلاف ہے کما مرائمہ ثلاثہ کے نزدیک بیتیم کے مال پرز کو ۃ ہے ہمارے نزدیک اس پرز کو ۃ نہیں گو کہ وہ فصاب سے زیادہ ہوا ورحول بھی اس پر گذرے امام سفیان توری اور عبداللہ بن مبارک کا بھی یہی فدہب ہے یا در ہے کہ بیتیم سے مراد نا بالغ ہے گو کہ اس کے والدین زندہ ہوں۔

اس بارے میں کوئی سیح ومرفوع اور صرح حدیث کسی کے پاس نہیں بلکہ دونوں فریقین یا توعمو مات ہے۔ استدلال کرتے ہیں یا پھر موقوف آثار ہے۔

ائمہ ثلاثہ کی ایک دلیل توباب کی روایت ہے جس کا ایک جواب ہماری طرف سے ہوگیا کہ صدقہ سے مرادز کو قانبیں بلکہ نان ونفقہ ہے بینی اس کا خرچہ تا ہم اس جواب پر بیا شکال وارد ہوتا ہے کہ امام شافعی نے بیسف بن ما مک سے روایت کیا ہے کہ اہت خوا فی اموال التیامی لاتا کلھا الزکو قاس میں صدقہ کے بجائے زکو قاکن تیں صدقہ کے بجائے ذکو قاکن تیں صدقہ کے بجائے ذکو قاکن تیں صدقہ کے بجائے دوایت کیا ہے کہ اہت خوا فی اموال التیامی کی تصریح ہے۔

ای طرح حضرت انس رضی الله عنه کی روایت جواوسط للطبر انی (1) میں ہے اس میں بھی زکوۃ کالفظ آیا ہے گراس کا جواب بیہ ہے کہ امام شافعی رحمہ الله تعالیٰ کی روایت تو مرسل ہے اور دونوں کا مجموعی جواب بیہ ہے کہ روایت بالمعنی ہے۔

باب ماجاء في زكاة مال اليتيم

(1) رواه الطبير اني في الاوسط ج:۵ص:۸۹؛ ۹ رقم حديث:۳۱۶۳ انظر لتفصيل مجمع الزوائدج:۳ص:۲۰۷ رقم حديث ۳۳۵۹ "باب زئوة مال الايتام" دوسرا جواب یہ ہے کہ اس باب میں کوئی روایت مرفوع کے طور پر سیجے نہیں ہے چنانچے ابن العربی (2) نے العارض میں تصریح کی ہے ولیس فیھا اثر یعول علیه الاماروی عن عمرو عائشة واضح رے كر حضرت عمروعا کشدی کہ بیردایتیں موقوف ہیں کماسیاتی۔ باب کی حدیث کے بارے میں امام تر مذی فرماتے ہیں۔ وانما روى هـذاالحديث من هـذاالـوجه وفي اسناده مقال لان المثنيٰ بن الصباح يضعف في الحديث.

تیسراجواب میجی ہوسکتا ہے کہ مرادیتیم سے دہ لڑکا ہے جو ہوتو بالغ مگرسمجھ بو جھ کی کمی کی وجہ سے اپنے مال میں خود تصرف کرنے ہے ممنوع ہو مگریہ جواب تسلی بخش نہیں ہے۔ جہور کی دوسری دلیل حضرت عمر کی موقوف حدیث (3) ہے۔

اتحروا في اموال اليتامي لاتاكلها الزكاة رواه البيهقي وقال اسناده صحيح-ان کی تیسری دلیل مؤطا (4) میں حضرت عائشہ صنی اللہ عنہا کامل ہے۔

عن عبدالرحمن بن القاسم عن ابيه قال كانت عائشة تليني و احالي يتيمين في حجرها فكانت تخرج من اموالنا الزكاة\_

ان دونوں کا جواب شیخ ابن ہمام (5)نے یوں دیا ہے۔

واماماروي عن عمروابنه وعائشة رضى الله عنهم من القول بالوجوب في مال الصبى والمحنون لايستلزم كونه عن سماع اذيمكن الرأى فيه فيجوز كونه بناء علیه فحاصله قول صحابی عن اجتهاد عارضه رای صحابی آخر-

(2) عارضة الاحوذ ي ج:٣٠ص: • ١١

(3) اسنن الكبرى للبيه في جنه ص ١٠٤٠ باب من تجب عليه الصدقة " قال مز ااسنا وسيح لكن اعترض عليه صاحب الجوبراتعي قال قله - كذ مد يد مدر شده المدر قلت كيف يكون صحيحاً ومن شرط الصحة الاتصال ومعيد ولدلثلاث منين مصين مصنين من خلافة عمرٌ ذكره ما لك وانكر ساعه وقال ابن معين راه

(4) مو طالهام ما لك ج:اص:۲۸۲ نز كوة اموال اليتامي والتجارة لهم فيهها" (5) فتح القديرج: ٢ص: ١١٥ كتاب الزكوة

حنفیہ کا استدلال اس مرفوع صدیث ہے۔

رفع القلم عن ثلاث عن النائم حتى يستيقظ وعن الصغير حتى يكبر وعن المحنون حتى يكبر وعن المحنون حتى يعقل اويفيق - رواه النسائي (6) وابو داؤد (7) عن عائشة وصححه الحاكم -(8)

البتة اس میں عن الصغیر حتی یکبر کی جگہ عن الصبی حتی یحتلم کے الفاظ ہیں بخاری (9) نے اسے موقو فاعلی علی رضی اللہ عنی لیا ہے۔

اسکا صاف مطلب یہ ہے کہ نابالغ مکلّف نہیں ہے تو اس پرزکو ق کیونکر واجب ہوگی کیونکہ زکو ق کا وجرب تو تھا تھا نے م

ابن العربي رحمه الله تعالى (10) عارضه ميں رقم طراز ہيں۔

وزعم ابوحنيفة ان الزكاة وجبت شكر نعمة المال كماان الصلاة وجبت شكر نعمة المال كماان الصلاة وجبت شكر نعمة البدن ولم يتعين بَعْدُ على الصبى شكرقلنا محل الصلاة يضعف عن شكر النعمة فيه ومحل الزكاة وهو المال كامل لشكر النعمة.

مطلب میہ ہے کہ امام ابوصنیفہ نے زکو ہ کی تشبیہ صلا ہ کے ساتھ دی ہے کہ دونوں بطور شکر ان النعمة واجب ہوتی ہیں تو جس پر نماز نہیں تو اس پرز کو ہ بھی نہیں ہوگی کیونکہ اس پر شکر واجب نہیں ہوگا جب ہی تو نماز کا مطالبہ نہیں ہور ہاہے۔

اس پرابن العربی رحمہ اللہ تعالیٰ نے بیاعتراض کیا ہے کہ یہ تشبیہ سے خیم نہیں کیونکہ نماز آ دمی پر ہوتی ہے اور قبل البلوغت وہ نماز کامتحمل نہیں ہوسکتا ہے جبکہ زکوۃ تو مال پر ہے اور اس میں بیرتفاوت وتمییز نہیں ہے۔

<sup>(6)</sup> سنن النسائي ج: ٢ص: ٣٠ اكتاب الطلاق' باب من لا يقع طلاقه من الازواج' '

<sup>(7)</sup> ابودا ؤدج: ٢٠س: ٢٠٨ كتاب الحدود "باب في المجنون يسرق اويصيب حداً "لفظه للنسائي

<sup>(8)</sup> متدرك ما كم خ: اس: ٢٥٨ "رفع القلم عن ثلاث الخ" قال بذا حديث يح على شرط الشخيين ولم يخرجاه

<sup>(9)</sup> تعجم البخاري ين ٢ س ٩٣ ٤ ٢ ٢ س الطلاق "بابالطلاق في الاغلاق والكره والسكر ان والمجنون"

<sup>(10)</sup> مارينية الاحوذ ي جي: ٣٧س:١١١١

سین ابن العربی رحمه القد تعالی کی میر بات سیخ نہیں کیونکہ احکامات میں حیثیات اور انتبارات و بہت بن بوتا ہے۔ چنانچے حمد الله شار نی بوتا ہے اگر ان حیثیتوں نے نظر صرف کی جائے تو بہت سے احکام مختل ہوجا کیں گے۔ چنانچے حمد الله شار ناموخو کا منام العلوم لکھتے ہیں و بنسخیبر الحیشیات تنبدل الاحکام چنانچے لفظ عربی من حیث الاحتمام کوکا مثلاً۔ ہے اور من حیث البیعت علم صرف کا اور بحیثیت بناء والاعراب علم نحوکا مثلاً۔

بروں یہ بیت ہیں کہ یہ بات علی الاطلاق کہ زکو ۃ مال پر ہوتی ہے مناسب نہیں ورنہ تو پھران اموال پر ہو تی ہے مناسب نہیں ورنہ تو پھران اموال پر ہوتی معاون میں ہیں کیوں زکو ۃ ہا تی ہے اس لئے کہا جائے گا کہ مال پر زکو ۃ ہا تی ہے کئن من حیث الابتلاء والتحکیف اور ابتلاء کا تعلق اس محل سے ہوتا ہے جہال عقل وبلوغت ہو کیونکہ زکو ۃ عبادت ہے اور عبادت کا دار ویدار اختیار پر ہے جبکہ مجنون اور جبی کا کوئی اختیار نہیں اور جو بچہ بل البلوغت شجیدہ بھی ہوتہ بھی اس کی عقل ابھی مدار تکلیف کی صلاحیت ہے کم ہوتی ہے شرعا اس لئے اس پر نماز وغیرہ نہیں ہے اور یہی وجہ ہے کہ اگر بچہ فود زکو ۃ دیدے تو ہے ہے کہ اگر بچہ فود زکو ۃ دیدے تو ہے ہے کہ اگر بچہ فود نہیں ہوگی ابعدم الاختیار ۔ ہدایہ (11) میں ہے۔

ولنا انهاعبادة فلاتتادى الابالاختيار تحقيقاً لمعنى الابتلاء ولااختيار لهما لعدم العقل \_

پھرحفنرت معاذبن جبل رضی اللہ عنہ کی حدیث سے صاف طور پرمعلوم ہوتا ہے کہ زکو ق کا وجوب ولزوم مالک پر ہوتا ہے (جیسے کہ ججمال پرنہیں ہوتا ہے بلکہ آ دمی پر ہوتا ہے )

فان هم اطاعولذالك فاعلمهم ان الله افترض عليهم صدقة اموالهم توخذ من اغنياء هم وترد على فقراء هم\_

(باب ماجاء في كرامية اخذ خيار المال في الصدقة)

اں میں علیہم کے صیغے کا تقاضاوہی ہے جو حنفیہ کہتے ہیں۔

حنفیہ کا دوسراات دلال کتاب الآثار (12) میں ابن مسعود کے اثر سے ہے لیس فی مال البنبہ

<sup>(11)</sup> بداية في الس بهم اكتاب الزكوة

<sup>(12)</sup> كَتَابِ اللَّهُ عَارِسَ بِهِ عَرِقُمْ حِدِيثُ ٢٩٤ أَبِابِ لَوْ وَالذَّهِبِ وَالْفَصْةِ وَمَالَ التَّبِيمُ \*

كاة.

اس حدیث پر دواعتراض کئے گئے ہیں پہلا ہے کہ اس میں لیث بن ابی سلیم ہیں۔ دوسرااعتراض انقطاع کا ہے کیونکہ اس میں مجاہد عبداللّٰہ بن مسعود رضی اللّٰہ عنہ ہے روایت کرتے ہیں حالانکہ ان کا ساع ابن مسعود ہے ثابت نہیں۔

پہلےاشکال کا جواب ابن ہمام (13) پیدیتے ہیں۔

وليث احد علماء العباد وقيل اختلط في آخرعمره ومعلوم ان اباحنيفة لم يكن ليذهب فياخذ عنه حال اختلاطه ويرويه وهو الذي شدد امر الرواية مالم يشدده غيره\_

نیز ابن لہیعہ نے بھی ابن عباس سے اس طرح قول نقل کیا ہے۔انتہی

ترندی نے بھی باب ماجاء فی التمتع اور ابواب الدعوات کے باب مساجاء مایقول اذا نزل منزلاً میں ان کی روایت کی شخسین کی ہے گویا میر تختلف فیدراوی ہیں لہذا کم از کم حسان کے روات میں ان کا ہونا بھینی امر ہے۔ دوسرے اشکال کا جواب ہنوری صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ (14) نے دیا ہے۔

والحواب عن الثاني بان اكثر روايته عن الصحابة او كبار التابعين فالصحابة عدول وليس في التابعين الكبار كذوب فلايضرالانقطاع في مثله.



<sup>(13)</sup> شرح فتح القديرج:٢ص:١١١ كتاب الزكاة

<sup>(1,4)</sup> معارف السنن ج: ۵ص: ۲۳۷ ۲۳۷ باب ما جاء في زكوة مال اليتيم "

# باب ماجاء ان العجماء جرحها جبار وفي الركاز الخمس

العدماء ال كمعنى بهيمه اورحيوان كے بين بيلفظ المجم كى تا نيث ہے اس كو كہتے بين جو بات كرنے پرقادر نه ہوجانوركواس لئے عجماء كہتے بين كه بيہ باتوں پرقادر نہيں ہوتے بين چونكه عجمی لوگ عربوں كی طرح اظہار مافی الضمير پرقادر نہيں ہوتے بين اس لئے انہيں بھی عجم كہتے ہيں۔

جوجها یافظ بین بخوالداز بری ہے کہ یہاں پر الفتحہ دونوں طرح پڑھنا جائز ہے گرنہا ہیں بخوالداز بری ہے کہ یہاں پر بالفتح مراد ہے کیونکہ بالفتری بات ہورہی ہے کہ اگر جوان ہے کہ اللہ عبال اتلاف کی بات ہورہی ہے کہ اگر حیوان کوئی چیز تلف کروے یا کسی کوزشی کروے تو اس پر تاوان نہیں زخم کی بات نہیں کیونکہ اس کامحل تو حیوان ہے۔ تد بر حیوان کوئی چیز تلف کروے یا کسی کوزشی کروے یا کسی چیز کو تلف حیار بضم الجیم و تخفیف الباء بمعنی باطل کے مطلب میہ ہوا کہ اگر جانورکسی کوزشی کروے یا کسی چیز کو تلف کروے تو اس پرضان و تاوان نہیں ہے۔

عارضة الاحوذي (1) ميس ہے كه:

ففعلها هدر لایطالب به احد لانه لم یتعلق بهاامر ولانهی ولاتوجه خطاب (گویالفظ عجماء میں اس کی طرف اشاره کرنا مراو ہے کہ بیے بےقصور سمجھا جائےگا) الا ان یتصل بها مخاطب بان یکون لهاراکب اوقائد او سائق فیتعلق فعلها به لانه محمول علیه اذهو حاکم لها فهی کالآلة بیده۔

اس کا حاصل ہے ہے کہ ندکورہ حدیث کا حکم اس دقت ہے کہ جب جانور کے ساتھ مالک یا کوئی ذمہ دار نہ ہو کیونکہ ایسی صورت میں جانور کسی حکم کا مکلّف و تا ابع نہیں ہوتا ہے اور عدم خطاب کی وجہ ہے اس کو سرزا بھی نہیں

ہو کتی ہے لیکن اگراس پرکوئی بیٹھا ہویا آ کے پیچھے چل رہا ہوتو چونکہ اب جانوراس کا تابع ہے اوراس کے افتیار پر چلا ہے لہٰذااب مالک پرتاوان آئے گا کیونکہ جانور کی حیثیت اب محض ایک آلہ کی ہے ہان یہ کون لھارا کب ہے آج کل کی موٹر گاڑیوں کا حکم معلوم کیا جا سکتا ہے کیونکہ وہ بھی ڈرائیور کے اختیار میں ہوتی ہے۔

پھر ہمار بے نز دیک اس تھم میں دن اور رات دونوں داخل ہیں امام شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ اس تھم کو فقط دن رمحمول کرتے ہیں رات میں اتلاف کا مالک ذمہ دار ہوگا۔

ہمارااستدلال فرکورہ حدیث سے ہے کہ یہ مطلق ہے دن رات کی تمیز وتفصیل اس میں نہیں ہے امام شافی کا استدلال عرف وعادت سے ہے کہ چونکہ لوگ رات کو جانور باند ھتے ہیں اور کھلا چھوڑنے کی کوئی ضرورت بھی نہیں کیونکہ چرانے اور پانی پلانے کا کام تو دن کو ہوتا ہے تو جوشخص اسے رات کو کھلا اور آزاد چھوڑتا ہے کو یااس کا مقصد شرارت کر نااور نقصان پہنچانا ہے تو جس طرح لا پرواہی اور بے احتیاطی کی وجہ سے قل خطاء پردیت ہے اس طرح یہاں بھی عدم احتیاطی بناء پروہ ماخوذ ہوگا کہ ساری تقصیراس کی ہے۔

علاوه ازیں ان کا استدلال براء بن عازب رضی الله عنه کی حدیث ہے بھی ہے گراہ یعض انکه نے معلول قرار دیا ہے اس میں حرام نامی راوی مجہول بھی ہے اور اس کا ساع حضرت برائے سے ثابت بھی نہیں۔
قال کانت لنا ناقة ضاریة فدخلت حافظاً فافسدت فیه فکلم رسول الله صلی
الله علیه و سلم فقضی فیها ان حفظ الحوافط بالنهار علی اهلها وان حفظ
السماشیة باللیل علی اهلها وان علی اهل الماشیة مااصابت ماشیتهم باللیل
اخرجه ابوداؤد (2) وابن ماجه (3)۔

نهبو

اگریدکہا جائے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا بیفر مان مدینہ کے عرف کے مطابق ہے تواس سے بڑی

<sup>(2)</sup> ابوداؤدج: ٢ص: ٥٠٢ ٥٠٣ في الب المواشى تفسد زرع توم،

<sup>(3)</sup> ابن لمجدن: اص: ١٦٨ ابواب الاحكام "باب الحكم فيما انسدت المواثق"

سہولت بیدا ہوگی مدینہ منورہ زاد ہا اللہ شرفا وعز او صفطا کے باغات میں سے بات تھی کہ مالک ان کے گردد بواریا بازگارتے سے اوراکٹر و بیشتر ان باغات میں کام کاج کی وجہ سے دن کور ہنا پڑتا تھا دوسری طرف وہاں جانوروں میں اونٹ بحر یوں کے پالنے کا دستور تھا یازیادہ سے زیادہ گا ہے کا بھی بھینس پالنے کا رواج نہیں تھا کیونکہ اس کے سرسز وشا داب علاقے اور کثرت سے پانی والی جگہ کی ضرورت ہوتی ہے تا کہ گھاس اور بھس وغیرہ بطور خوراک میسر ہومدینہ میں گئی اور گذم کی بیداوار نہیں ہوتی تھی اس لئے جینسیس پالنا وہاں اگر ناممکن نہ تھا تو مشکل ضرورتھا یہی وجہ ہے کہ نصب الزکا تا میں جمینس کا ذکر نہیں ہے۔

ہمارے ہاں پنجاب وسرحداور شالی علاقہ جات میں بھینسوں کی گھاس بآسانی ملتی ہے اس لئے ان علاقوں میں بھینسیس پالتے ہیں اونٹ کارواج بہت کم ہے بلکہ بعض علاقوں میں تولوگوں نے اونٹ دیکھا بھی نہیں سر

جانوروں کی ان انواع میں فرق ہے ہے کہ اونٹ اور بکریاں عموماً دن بھر باہر چرتے ہیں جبکہ بھینس اکثر باڑہ میں کھاتی ہے دوسری طرف یہاں نہ تو استے زیادہ غیر مملو کہ دشت اور بتجرعلاقے ہیں جن میں جانوروں کو آزاد چھوڑا جا تا ہواور نہ ہی کھیتوں کے گردو بواریں ہوتی ہیں بلکہ لوگ کھیتوں میں گھاس کا ہے کہ بواند ہیں جانوروں کو کھلاتے ہیں۔ دوسری جانب گندم وغیرہ کی فصل کی دکھیے بھال کے لئے روزانہ نیا کہ باڑہ میں جانوروں کو کھلاتے ہیں۔ دوسری جانب گندم وغیرہ کی فصل کی دکھیے بھال کے لئے روزانہ زمین میں حاضر ہونے کی کوئی ضرورت بھی نہیں اس لئے لوگ اپنے اپنے جانوروں کا تو خیال رکھتے ہیں گر اپنے اپنے جانوروں کا تو خیال رکھتے ہیں گر اپنے اپنے جانوروں کا تو خیال رکھتے ہیں گر اپنے اپنے جانوروں کی جانوروں سے عموماً حفاظت نہیں کی جاتی ہے گویا جوعرف مدینہ میں رات کو تھا دہ یہاں دن ورات ذونوں کو ہے۔

لہذااگرامام شافعیؓ کی دلیل عرفی کے تناظر میں بیہ کہا جائے کہ بیقضیہ دائمہ اور قانون کلی کے طور پرنہیں فرمایا ہے بلکہ عرف کے مطابق فرمایا ہے لہذا جہاں عرف بدلے گا تو بیستم بھی بدلے گا تو ایسر وانظر ہوگا۔ شاہ صاحب نے بھی عرف الشذی میں اس کی طرف اشارہ فرمایا ہے۔

اقول يحمع بين الروايتين بالحمل على اختلاف الاحوال باختلاف تعامل البلاد\_ بنوری صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ (4) فرماتے ہیں۔

ونظير ماقاله الشيخ مافى الفتح لو حرت عادة قوم بارسال المواشى ليلاً وحبسها نهاراً انعكس الحكم على الاصح\_(ص:٢٢١ج:٥) اس كى مثال يول مجمى عائم على الدر5) مين برايد (ح) مين برايد (5) مين ب

وعن ابى يوسف انه يعتبر العرف على خلاف المنصوص عليه ايضاً لان النص على ذالك لمكان العادة فكانت هى المنظور اليها وتبدلت هدايه. (جلر ابب الربوا) والله اعلم وعلمه اتم واحكم

لہذا یہاں اگر تا وان مالک پرلازم کیا جائے تو شاید بیمزاج شریعت کے موافق ہی ہوگا انشاءاللہ کم پھراس میں حضرت واؤداور حضرت سلیمان علیماالسلام کامشہور و ماثور فیصلہ بھی ہلحوظ رکھنا چاہیے۔
والسمعدن بفتح المیم وکسرالدال معدنیات کی کان کو کہتے ہیں ہمارے نزدیک اس جملے کا مطلب بیہ ہے کہ اگر کسی نے کان کن بیا کنویں کی کھدائی پر کسی کولگا دیا اور وہ مزدور اس میں دب کرمر جائے جیسے کہ کو کلے کی کانوں میں بکثرت ہوتا ہے تو اس میں کھدوانے والے پرضمان نہیں ہے۔

ابن العربي رحمه الله تعالى نے بھى يہى مطلب لياہے۔

يعنى ان من استاجر على معدن او حفر بير رجلاً فاصابه هلاك فيهما انه هدر لاشى على الذى استاجرهما وقيل رواه بعضهم النار جبار ومعناه عندهم ان من استوقد ناراً بمايحوز له فتعدت الى مالايحوز له لاشى عليه وهذا متفق عليه على تفصيل بيانه في كتب الفقه عارضة الاحوذى

ای طرح اگر کسی نے اپنی زمین یا غیر آباد زمین میں کان یا کنوال کھودا ہواورکوئی آکراس میں گرے زخی ہوجائے یامرے تو حافر پر تاوان نہیں ہے بشرطیکہ وہ راستے پر نہ ہو۔امام تر مذی اب واب الاحکام ساب

<sup>.(4)</sup>معارف السننج:۵ص:۲۳۱

<sup>(5)</sup> مداريج: ٣ص: ٨٢' باب الربوا''

ماجاء في العجماء جرحها جبار مين فرماتے ہيں۔

والمعدن جباريقول اذااحتفر الرجل معدنا فوقع فيه انسان فلاغرم عليه\_(ص:٢٥٦)

امام شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ اس کا مطلب ہیر بیان فرماتے ہیں کہ معدن پر کوئی خمس نہیں ہے اس کی مزید تفصیل ان شاءاللہ آ کے بیان ہوگی۔

پھر ہارے نز دیک معدنیات میں ضابطہ ہیہ ہے کہا گروہ مائع ہے جیسے پیٹیرول تیل گیس وغیرہ اس میں کوئی چیز واجب نہیں اگر مائع نہیں پھراس میں دوقتمیں ہیں اگر آگ پر تکھلنے والانہیں توخمس نہیں ہے جو پگھل جاتا ہے خواہ کوئی بھی دھات ہواس پڑس ہے کیونکہ اس زمین پر پہلے کفارر ہتے تھے مسلمانوں نے ان سے لے لیا تو جس طرح غنیمت اور دفدیه کفار پرخس ہے اس طرح اس پر بھی ہوگا نہ اس پر حولان حول لا زمی ہے اور نہ نصاب كالورا هونا\_

مالكيهاس كوزمين كى پيداوار قراردية بين لهذااس كاحكم زرع كى طرح ہے بيعنى عشر اور نصف عشر ليعنى زیادہ مشقت کے ساتھ نکالے تو نصف عشر ورنہ عشر ہوگا۔ ہاں اگر وہ عروض ہوں تو ابن العربی فرماتے ہیں ان كان الركاز عروضا فاختلف علماء نافيه والصحيح انه يخمس لعموم القول يقول حنفيه كمطابق

امام شافعی رحمہ الله تعالی فرماتے ہیں کہ رکاز میں توخمس ہے کیونکہ وہ تو دفنیہ کفار ہے لہذاس کا تھم وہی ہوگا جوغنیمت کا ہے یعنی شمس بیت المال میں جمع کرایا جائے گا مگر معدن چونکہ خلقی چیز ہے تو بیرا ہے جیسے کوئی ۔ آ دی اینے کسب سے مال کمائے للبذااس پر فقط زکوۃ ہی ہوگی تاہم نصاب اور حولان حول کے بارے میں ان ے دوروایتیں ہیں ایک کے مطابق وجوب زکوۃ کے لئے نصاب بھی شرط ہے اور حولان بھی دوسری سے مطابق

والبئر حباراس کی شرح گذرگی۔

ونسى الركاز النعمس ال جملي شرح مين بهي اختلاف ہے بياختلاف تحم ميں نہيں كيونك تحم اسكا

بالا تفاق خس ہے بلکہ اس کے معنی اور مصداق میں ہے گو کہ وہ اختلاف تھم پر بھی اثر انداز ہوتا ہے۔

. شا فعیہ اس میں شخصیص کرتے ہیں اور فقط مدفون خزانے پراس کو تمل کرتے ہیں جبکہ حنفیہ اس کی تعمیم کے قائل ہیں اور مدفون ومخلوق دونوں کواس میں داخل مانتے ہیں۔

لہذا حفیہ کے نزد یک دونوں پڑمس ہوگا جبکہ عندالثا فعیہ صرف دفدیہ کفار پڑمس ہے اور معدن پڑمس معاف ہے صرف زکو قہے کما مر۔

تاہم حنفیہ کے نزویک اتنی تفصیل ہے کہ کنزیعنی دفدیہ پراگر مسلمانوں کا نشان ہومثلاً کلمہ شہادت وغیرہ تو وہ لقطہ کے تھم میں ہے نیز معدن بعدالحمیس واجد کا ہے اور کنزاگرا پی زمین سے ملے تو امام ابوحنیفہ کے نزویک اس پر پھی ہیں صاحبین کے نزویک اس پر بھی ہمس ہے اواگر غیر مملوکہ (ارض مباح سے) ملے تو اس کا تھم معدن کا ہے بعد وہ واجد کا ہے اوراگر کسی کی مملوکہ زمین سے ملے تو عندا بی یوسف اس کا تھم بھی یہی معدن کا ہے بعد وہ واجد کا ہے اوراگر کسی کی مملوکہ زمین سے ملے تو عندا بی یوسف اس کا تھم بھی یہی ہے بینی کہ چارا خماس واجد کے ہیں جبکہ طرفین کے نزدیک بیز مین کے مالک کا ہے۔

امام شافتی کا کہنا ہے ہے کہ معدن الگ چیز ہے اور رکاز الگ ہے ہے جس کی دلیل ہے ہے کہ اس صدیث میں معدن اور رکاز کو الگ الگ ذکر کیا گیا اور دونوں کے درمیان حرف عطف لایا گیا ہے تو اگر بید دونوں ایک ہوتے تو عطف احد ہما کا آخر پرضی نہ ہوتا کیونکہ عطف مغائرت کو تفضی ہے دوسرے اس کو ثانیا بطوراسم ظاہر معاد نہ کیا جاتا بلکہ و فیہ الخمس کہا ہوتا جیسے کہ عام اصول ہے۔

جواب: اول کا جواب ہے کہ فی الرکاز انجس کا عطف بئر پر ہے معدن پرنہیں اگر مغائرت آئی ہمی ہوتا آنے دیں کیونکہ معدن خاص ہے اور رکاز عام معدن صرف طلقی اشیاء کو کہتے ہیں جبکہ رکاز کا اطلاق کنز اور معدن یعنی مدفون فرنانہ اور مخلوق اجزاء ارضیہ دونوں پر ہوتا ہے تو عطف بھی صحیح ہوا اور مغائرت خاص وعام پائی اور معدن یعنی مدفون فرنانہ اور مخلوق اجزاء ارضیہ دونوں بعینہ ایک نہیں ہیں تو تعبیر بارجا کا اضمیر گئی اس سے ان کے استدلال ٹائی کا جواب خود بخو دہوا کہ جب دونوں بعینہ ایک نہیں ہیں تو تعبیر بارجا کا اضمیر صورت میں تو فقط معدن کا تھم معلوم ہوتا عام خز انوں و ذخائر کا تھم معلوم نہ ہوتا تو کلام مقصود المسلم کے اواکر نے سے قاصر ہوجا تا جوشان بلاغت کے منافی ہے۔

مقصود المسلم کے اواکر نے سے قاصر ہوجا تا جوشان بلاغت کے منافی ہے۔
امام شافعی رحمہ اللہ تعالی ہے بھی کہہ سکتے ہیں کہ اگر معدن کا تھم خمس ہوتا تو اولاً اس کے ذکر کرنے کی

ضرورت تی ہی نہیں کیونکہ ذکر عام سے خاص کا تھم معلوم ہوجا تا ہے اور رکا زنو بقول آپ کے عام ہے تواسے
سرورت تھی ہی نہیں کیونکہ ذکر عام سے خاص کا تھم معلوم ہوجا تا ہے اور رکا زنو بقول آپ کے عام ہے تواسے
سیوں ذکر کیا؟ ٹانیا اگر ذکر کرنا ہی ہوتا تو پھراسے رکا ز کے ساتھ ذکر فرماتے تا کہ کلام بے جوڑ نہ بنے اور کلام
میوں مناسب ہوتا۔العجماء حرحها حبار والبئر حبار والمعدن الح

اس کا جواب ہے ہے کہ اگر معدن کا ایک ہی تھم ہوتا پھرتو آپ کی بات سیحے تھی مگر واقعہ ہے ہے کہ معدن کے دوسم ہیں ایک عدم تاوان کا کما مردوسر انحس کا تو پہلے کے اظہار کے لئے اسے عجماء کے ساتھ ذکر فر مایا تا کہ وہ تھم معلوم ہوجائے اوردوسرے کے لئے اسے رکاز کے تمن میں لیا تا کہ دوسراتھم معلوم ہوجائے دوسرا نکتہ آگے آگے جم معلوم ہوجائے دوسرانکتہ آگے آگے جس سے دوسرااشکال بھی رفع ہوگا۔

علاوہ ازیں معدن کا صیغہ ظرف مکان کے لئے بھی استعال ہوتا ہے اور اس چیز کے لئے بھی جواس کان نے نکلی ہوتو جہاں اولا فدکور ہے وہ صیغہ ظرف کا ہے تو اس لئے اسے بئر پرمقدم کر کے ذکر کیا تا کہ معلوم ہو کہ یہاں اس کو کنویں کے حکم کے ساتھ ملانا مراد ہے اور آ گے لفظ تبدیل کرکے عام لفظ ذکر فرمایا تا کہ غلط نبی دور ہوجائے کما سیاتی عن قریب ان شاء التد تعالی۔

حنفیہ کا استدلال لغت ہے کہ لغت میں رکاز کا اطلاق معدن اور کنز دونوں پر ہوتا ہے۔ شخ الہندصا حب رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں۔

لان صاحب القاموس من متعصبي الشوافع وقال في كتابه الركاز المعدن وقال صاحب منتهى الارب في مصنفه الركاز كالحبال "مالكيه حق تعالى دركانها پيدا ساخته ومال پنهال كرده اهل حاهليت در زمين" انتهى \_

لسان العرب کے ابن منظورا فریقی اورا مام ابوعبید قاسم بن سلام نے بھی بہی معنی بیان کیا ہے۔
سیاق سے بھی حنفیہ کی تائید ہوتی ہے وہ اس طرح کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فر ما یا والمعد ن
جبارتواس سے توہم ناشی ہوا کہ معدن کا حکم خمس میں بھی یہی ہوگا تواسے دور کرنے کے لئے فر ما یاو فسی السر کے ال

معارف (6) میں ہے قال ابن الہمام فی الفتح اس کا خلاصہ ہے کدرکاز کے عطف علی المعدن ہے یہ تو ہم نہ کیا جائے کہ بیدونوں بالکل مغائر ہیں اور رکاز میں معدن مرازہیں کیونکہ یہاں دوالگ الگ تھم ہیں ف السحد کم المعدن لیس هو المعلق به فی ضمن الرکاز لیختلف بالسلب و الایحاب یعن اگر معدن کے دو تھم نہ مانے جا کیں تو بھر تناقض فی العبارت لازم آئے گاکدا کی طرف معدن میں فی ضمن الرکاز معدن کے دو تھم نہ مانے جا کیں تو بھر تناقض فی العبارت لازم آئے گاکدا کی طرف معدن میں فی ضمن الرکاز معدن کے دو تھم نہ مانے جا کیں تو بھر تناقض فی العبارت لازم آئے گاکدا کی طرف معدن میں فی ضمن الرکاز معدن کے دو تھم نہ مانے جا کیں تارہ کی بیان کی معدن ہیں تناور ہے تناوش و تناقض ہے۔ (بیونی موعودہ مکت ہے)

حنفیہ کے بیان کردہ مطلب کی تائید ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے بھی ہوتی ہے جسے امام ابو یوسف رحمہ اللہ تعالیٰ نے کتاب الخراج میں روایت کیا ہے۔

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الركاز الخمس قيل وماالركاز يارسول الله (صلى الله عليه وسلم) قال الذي خلقه الله في الارض يوم خلقت \_

اس کوبیہ قی (7) نے سنن میں روایت کیا ہے۔ دار قطنی (8) میں بھی مرفوع صدیث ہے الر کاز الذی بست علی و جه الارض حضرت علی اور حضرت عمر رضی اللہ عنہا کے موقوف آثار بھی اس کے مطابق ہیں ان روایات پراگر چہضعف کا حکم لگیا گیا ہے مگر تائید کے لئے پیش کی جاسکتی ہیں خصوصاً جبکہ بیدروایات خود دیگر روایات بود دیگر روایتوں ہے مؤید ہیں مثل ابوداؤد کتاب اللقطہ (9) میں ہے۔

وماكان في الخراب يعني: ففيها وفي الركاز الخمس وسنده قوى\_

معارف(10) میں ہے۔

عن عبدالله بن عمرورضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن المال يوحد في الخرب العادي فقال فيه وفي الركاز الخمس قال ابوعبيد فقد

<sup>(6)</sup>معارف السنن ج:۵ص:۲۴۳

<sup>(7)</sup> السنن الكبرى للبهتي ج: ١٥٣: ١٥٠ إب من قال المعد ن ركاز فيه أخمس "

<sup>(8)</sup> دارقطنی لم اجده ولکن رواه فی مندانی یعلی الموسلی ج:۵ص:۵۰۲ رقم حدیث:۹۵۷۸

<sup>(9)</sup> البودا وُرج: اص: ٢٠٠٠ كتاب الزكوة " باب في اللقطة"

<sup>(10)</sup>معارف السنن ج: ۵ص: ۲۳۶

تبين لناالآن ان الركاز سوى المال المدفون لقوله فيه وفي الركاز الحمس فحعل الركاز غير المال\_

اس بحث کے بعدصاحب تخفۃ الاحوذی کا پہ کہنا ضعیف ومشکوک ہوجا تا ہے کہ و لان السر کاز فی لغۃ اھل الحجۃ اللہ الحجہ الله الحجمہور یعنی کنز اور دفنیہ گویا پیر کر بمعنی گاڑنے سے دفنیہ ہی لیتے ہیں ہم کہتے ہیں کہ اولاً تورکاز عام ہے اگر بمعنی گاڑنے کے ہی ہوتو پی لفظ دونوں کوشامل ہے جا ہے لوگوں اور مخلوق کی گاڑی ہوئی ہوئی ہویا خالق کی ۔ اگر ہم یہ بھی مانیں کہ رکاز دفنیہ کو کہتے ہیں لیکن التنصیص لا پدل علی التخصیص۔

#### باب ماجاء في الخرص

خرص لغت میں تخیین اور انداز ہے کو کہتے ہیں یعنی اٹکل سے بھلوں کا انداز ہ لگا نا یہاں معنی مراد کیا ہے؟ تو بیشرح حدیث میں بیان ہوگا۔

(حبيب بن عبدالرحمن) ابوالحارث المدنى ثقة من الرابعة\_

(عبدالرحمٰن بن مسعود بن نیار) المدنی مقبول من الرابعة اس میں نیار بکسر النون اور اسکے بعد یاء ہے ان سے صرف یمی حدیث مروی ہے۔وقال ابن القطان لکنه لا یعرف حاله۔

(سهل بن ابي حثمة) بفتح الحاء و سكون الثاء صحابي صغير.

"اذا خرصتم"ای حرزتم و خسمنتم ایهاالسعاة تویه خطاب ساعیول کوموا" فیخذوا و دعوا الثلث "طبی کہتے ہیں که" فخذوا" اوراس پرمعطوف" دعوا" جواب شرط ہے جو اذا خرصتم ہے۔

ابوداؤد(1) میں فسحد واآیا ہے بالجیم والذال جمعیٰ قطع پھر مطلب یہ ہوگا کہ رخصوہم فی الجذ کیونکہ کھٹائی سعاۃ کے ذمے نہیں ہے گویا خرص سے پہلے مالک نہ کائے جب خرص ہوجائے پھر کا شنے کی اجازت دیا کروتا ہم مشہورلفظ تر ندی کائی ہے۔

باب ماجاء في النحوص (1) ابوداؤدج: اص:٢٢٦' باب في الخرص" كمّاب الزكوة اس صدیث کی شرح سے بہلے خرص کے اصطلاحی معنی اور اس کا تھم جاننا ضروری ہے خرص کا مطلب سے
ہے کہ حاکم کھیتوں اور باغوں میں بھلوں کے بہنے کے وقت ایک یا دوآ دمی بھیج کریدا ندازہ لگائے کہ فلاں باغ
میں کتنی بیداوار متوقع ہے اسکا فائدہ ایک تو یہ بوگا کہ یوں پورے ملک کی مجموعی بیداور کا تخمینہ اور اندازہ لگ جائے گا خصوصاً آج کل حکومتوں کو فصلوں کی کھٹائی سے پہلے عالمی منڈیوں سے رابطہ کرنا پڑتا ہے تا کہ درآ مداور
برآ مد ہر دوصور توں میں کوئی ہنگامی صورت حال بیدا نہ ہوجائے اور زیادہ فائدہ اور کم نقصان یا عدم تاوان کی صورت آسان ہوجائے ۔ دوسرے جو مالک ہیں وہ ذراڈر جائیں گے تواس طرح وہ جھوٹ بول کرکوئی زیادہ چیز چھیا بھی نہیں گیر گیرے سے مساکین کوفائدہ ہوگا۔

خرص کے عظم میں اختلاف ہے کہ آیا یہ جائز ہے یانہیں؟ اگر جائز ہے تو پھر واجب ہے یامتحب؟ بنابر ہر تقدیر خرص صرف تھجور کے ساتھ مختص ہے یا انگور میں بھی ہے اور یا پھر ہراس پیدا وار میں ہوسکتا ہے جس سے رطباً یا یا بسافا کدہ لیا جاسکتا ہو؟

ای طرح کیا خارص کا قول حرف آخر ہوگا یا پھر جفاف کا انتظار کر کے بعد میں ناپنے تو لنے کا امتبار ہوگا نیز خارص ایک کافی ہے یا دوضر وری ہیں؟

یے کم از کم گیارہ اختالات ہو گئے بیسب ندہو بہ ہیں اور ائمہ میں سے کسی نہ کسی نے کوئی نہ کوئی صورت اختیار کی ہے۔

جمہور کے نزویک خرص جائز ہے اور یہ جواز عام ہے اہل ذمہ اور اہل اسلام سب کے باغات کوشائل جمہور کے نزویک خرص جائز ہے اور یہ جواز پر بھی ہے اور یہ تھم باتی بھی ہے لینی منسوخ نہیں ہے تاہم مزارعت اور مساقات میں خرص اور تخیین کے عدم جواز پر ائمہ اربعہ کا اتفاق ہے کیونکہ وونوں صورتوں میں مالک اور کسان پیدا وار میں شریک ہوتے ہیں اور مال شرکت میں تقسیم کے اندر تخیین سے کی بیش کا تو ی میں تقسیم کے اندر تخیین سے کی بیش کا تو ی میں ایس مرایک مشتری اور بائع بنتا ہے اور تخیین سے کی بیش کا تو ی امکان بلکہ یقنی ہے اور ربا وشبہ ربوا دونوں حرام ہیں یایوں کہا جائے گا کہ مزارعت اور مساقات میں خرص ثابت نہیں ہوتا ہے تکا کہ مزارعت اور مسللے کے کیونکہ یہاں مالک اور بیت المال شریک نہیں ہیں بلکہ عشر وغیرہ مالک کی طرف سے صدقہ ہوتا ہے نہ کہ عوض لہذا یہاں کوئی عقد معاوضہ نہیں ہوتا ہے تی کہ ربوالا زم آجائے۔

حنیہ امام شعبی اور امام سفیان توری رحمہ اللہ تعالی کے نزد یک خرص سی جمہ بلکہ مکروہ ہے امام شعبی نے بدعت کہا ہے امام شعبی نے بدعت کہا ہے امام توری نے ناجائز کہا ہے۔

اس پرابن قیم نے اعلام الموقعین میں اور خطابی نے سخت برہمی کا اظہار کر کے اعتراض کیا ہے کہ خرص کیے ناجا کر نے حالانکہ بیتو قولاً فعلاً اور انتثالاً ثابت ہے قولاً مثلاً باب کی حدیث سے فعلاً بخاری کی حدیث سے اور انتثالاً اس کئے کہ ان رسول الله صلی الله علیه و سلم کان له خراصوند

جنفیہ وغیرہم کے دلائل:۔

وليل نمبرا: \_ يتم قبل الربوا تقاتح يم ربواك بعديه منسوخ موا\_

اعتراض: اس پرندکورہ بالا دونوں حضرات نے بیاعتراض کیا ہے کتر یم ربوا تو ججۃ الوداع میں ہوگی اور پیھم اس پرمقدم ہے کیونکہ بیتو خیبر کے بعد سے رائج ہے نیز خلفائے راشدین بھی اس پڑمل کرتے رہے ہیں تو نسخ کا دعوی سیحے نہیں۔ ملاعلی قاری نے بھی عدم نسخ کوشلیم کیا ہے۔

صاحب بذل المجود (2) نے اگر چہاس دلیل کا پرزور دفاع کیا ہے گریہ بات سلی بخش نہیں ہے کیونکہ جیسا کہاو پر بیان ہوا کہ بیت المال اور زمینداروں کے درمیان کوئی عقد معاوضہ نہیں ہوتا ہے تو اس کا آیات ربوا ہے تعارض جوڑنا مناسب نہیں ہے۔

ولیل نمبر ۲: که زمانے کے رفتار بدلنے سے بعض احکام بدل جاتے ہیں جیسے عورتوں کا جماعات واجتماعات میں حاضر ہوناوغیرہ۔

تو چونکہ اس زمانہ میں ظلم نہیں تھا اس کئے خرص سے کسی فساد وظلم کا اندیشہ بھی نہیں تھا اب چونکہ ظلم ہوتا ہے دیانت رہی نہیں اس کئے خارص کی بات پریقین کرنامشکل ہے ہمار ہوات میں والی سوات سے دور میں جولوگ اس کام پر مامور تھے وہ تو تقریباً عشر مالک کو چھوڑ تے اور باتی لے لیتے آج پوری دنیا ہیں رشوت ستانی کا بازارگرم ہے تو خارص اپنی جیب کی خاطر یا مالک کو تھک کرے گا یا پھر رشوت لے کر حکومت کو جھوٹ

<sup>(2)</sup> بذل المجودج: ٣٠٠ إب في الخرص"

يو لے گا۔

سعود یہ کے بارے میں یہ بات مشہور ہے کہ وہاں رشوت نہیں چلتی ہے گر مجھے معلم نے اتنا تک کر دیا اور مدینہ منورہ زاد ہا اللہ شرفا اس لئے نہیں بھیج رہا تھا کہ میں نے رشوت نہیں دی جب میں نے دوسوتمیں ریال دے دیئو فوراً بھیج و یا بات صرف اتن ی تھی کرتم جہاں رہتے ہو وہاں سے عقد ایجار لاؤمیں نے کہا میں کرایہ پر نہیں رہتا ہوں بلکہ ایک صاحب کے گھر میں ہوتا ہوں اور انٹرنیشنل پاسپورٹ والوں کے لئے اس کی اجازت ہے کہ وہ اپنی رہائش اپنی مرضی پرر کھے۔ایے میں آج خارص پر کیا بھروسہ؟

دوسری طرف خرص کی سوائے ایک روایت کے کوئی حدیث سیح ٹابت نہیں اور جو ثابت ہے وہ صرف یہود خیبر کے بارے میں ہے مدینہ منورہ کے باغات یا مسلمانوں کی املاک میں خرص ثابت نہیں ہے اس کی وجہ یہ تھی کہ یہود دھوکہ دہی میں نمبرون ہیں اس لئے خرص کی ضرورت تھی تا کہوہ پیداوار کو چھپانہ لیس۔
ابن العربی عارضہ (3) میں رقم طراز ہیں۔

ليس في الخرص حديث صحيح الا واحد وهو المتفق عليه خرج النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك فمر على حديقة امرة فقال اخرصوها وخرصها فلمارجع قال كم حائت حديقتك؟ فقالت كذا لخرص رسول الله صلى الله عليه وسلم ويليه حديث ابن روحة في الخرص على اليهود..الخ ..

موال مد بیدا ہوتا ہے کہ مدینے کے باغات اور سلمین کی اطلاک میں خرص کیوں نہیں ہوتا تھا؟و مسن ادعی الثبوت فعلیه الاثبات و البیان۔

توہم یہی کہتے ہیں کہ یہ یہود کی شرارت سے بچنے کے لئے تھار ہامسلم تو وہ توبلا جرز کو ۃ ویتا ہے۔ تبوک کا واقعہ برائے اظہار مجمز ہ تھا اس پر ہر خارص کو قیاس نہیں کیا جاسکتا کیونکہ کس کا خرص ناپ اور تول کے ہوبہو برابر ہوسکتا ہے؟

غالبًا حضرت نانوتوی رحمه الله تعالی ہے کسی نے کہا حضرت کیا وجہ ہے کہ جب نبی (صلی الله علیه وسلم)

<sup>(3)</sup> عارضة الاحوذيج:٣ص: ١١٥

یش کوئی کرے تواس میں غلطی نہیں ہوتی ہے اور جب دوسرے لوگ بااولیاء اللہ مثلاً کریں تو اس میں غلطیاں ہوتی ہیں۔مولا نامحمہ قاسم صاحب رحمہ اللہ تعالی نے فرمایا یہاں سے وہ دیوار کننے گز دور ہوگی اس نے کہا تقریا رور مثلًا پھر بالكل قريب كے فرماياب بتاؤ كہاايك گز فرمايا كوئى كم وبيش كہانہيں صرف ايك گز آپ نے فرمايا یمی فرق ہوتا ہے انبیاء کیہم السلام قریب سے دیکھتے ہیں جن میں غلطی کا اختال نہیں ہوتا ہے اور اولیاء کرام دور ہے دیکھتے ہیں جن میں خطا کا امکان قوی ہوتا ہے۔

ولیل نمبرسو: طحاوی (4) میں حضرت جابر رضی الله عنه کی روایت ہے۔

ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الخرص وقال أرأيتم ان هلك التمر

ايحب احدكم ان ياكل مال اخيه بالباطل ـ

اگراس روایت کوناسخ نه بھی مانا جائے تو کم از کم اس سے تضمین کی نفی ضرور ہوتی ہے لہذا جن حضرات نے خرص کی نفی کی ہے ان کامطلب بھی یہی ہے کہ خرص کا اعتبار صرف سہولت اور دفت سے بچنا ہے تا کہ امام کو اندازہ ہوجائے کہ اس سال بیت المال میں کتنی آمدنی متوقع ہے بیمطلب نہیں ہے کہ خرص کر کے ای وقت لوگوں سے عشر وصول کیا جائے جیسے کہ امام احمد رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں بلکہ جفاف اور کٹائی کے بعد جوعشر وصول ہوگا اس میں صرف ناپ تول کا اعتبار ہوگا اور یہی مطلب ابن قدامہ (5) نے مغنی میں بیان کیا ہے وہ فرماتے

قال اهل الراي النحرص ظن وتنحمين لايلزم به حكم وانما كان النحرص تخويفاً للاكرة لئلا يخونوا فاما ان يلزم به حكم فلا

للهذاا گرخارص اور ما لك ميس بعد الجفاف نزاع موجائے تو قول مالك كامعتبر موگامع اليمين ليمني الله عدم البینة ۔ امام شافعی ہے بھی ایک روایت یہی ہے کہ سخیین ہے تضمین نہیں ہے۔

خلاصہ بیہوا کہ ہمارے نزدیک خرص سے متعلق احادیث یا تو غیرمسلموں کے باغات کے متعلق ہیں

<sup>(4)</sup> طحاوي ج: اص: ۳۴۸ "باب الخرص"

<sup>(5)</sup> المغنى لا بن قدامه ج: ٣٠ ص: ٣٠ ١٠ مه ١٥ وفصل وينغى ان يبعث الا مام ساعيها ذ ابداا صلاح الثمار "

جیے کہ دلیل نمبر ۲ میں بیان ہوا یا پھرنفس اعتبار اور عدم تضمین پرمحمول ہیں جیسا کہ دلیل نمبر ۳ میں ذکر ہوافعلی ہذا ہمارا ہذہب ان احادیث کے خلاف نہیں ہے جیسے کہ بعض لوگوں نے سمجھ رکھا ہے۔

و دعوا الشلث (۱) اما م احمد رحمه الله تعالی اس کے ظاہر کے مطابق کہتے ہیں کہ جبخرص کے ذریعے
زکوۃ وصول کی جائے گی تو ثلث یا ربع جھوڑ کر ثلثین یا تین ارباع وصول کے جائیں گے کیونکہ ایک تو خرص میں
غلطی کا امکان ہے دوسرے بھلوں کے پکتے پئے مقدار میں کی بھی آ سکتی ہے مثلاً اس میں سے پرندے اور
گذرنے والے لوگ کھاتے بھی ہیں۔ امام شافعی سے بھی ایک روایت اس کے مطابق ہے لہذا حافظ کا یہ کہنا کہ
لیس العمل علیہ عندالشافعی و مالک یعنی مالک کے لئے بچھ حصہ عشر کانہیں جھوڑ اجائے گا بلکہ سار اوصول کیا جائے گا
فکانما لم یرا العمل بہذا الحدیث اپنے علم کے مطابق ہے۔

شاه صاحب رجمداللدتعالی فرمات بین و لعل الحافظ لم يطلع على هذا لين ان كوامام شافعی كی دوسرى روايت كا پية نه چل سكا-

(۲) ابن العربي فرماتے ہيں۔

وهو قدر المؤنة ولقد حربنا فوجدناه كذالك في الاغلب وبماياكل رطبا ويحتسب المؤنة يتخلص الباقي ثلاثة ارباع اور ثلثين -

مطلب یہ ہے کہ مالکیہ کے زدیک چونکہ مؤنت کو اور کٹائی سے پہلے مالک کے کھانے کو مستثنی کرکے مابقی کے عشر کا عتبار ہوتا ہے جو اتناہی بنتا ہے جو حدیث میں فدکور ہے اور تجربہ بھی یہی ہے لہندااس پڑھل ہوگا گویا مالکیہ کے بھی دوقول ہیں ایک بیداور دوسرا جو حافظ نے ذکر کیا ہے کما مرآ نفأ - البتہ بعض مالکیہ کہتے ہیں کہ بیر نع مالکیہ کے ہیں کہ بیر نع یا ملک مالکیہ کے جو خود دیدے۔

یا ملٹ مالک کی صوابد ید پر چھوڑ ا جائے گا کہ وہ اپنی مرضی کے مطابق جس فقیر کو دینا جا ہے تو خود دیدے۔

حنیہ کے مفتی بہ قول کے مطابق اس کا مطلب ہے ہے کہ خرص کے وقت اس بات کا خیال رکھا جائے گا کہ کھٹائی سے پہلے زمین کا مالک خود بھی اس سے کھا تا ہے اور اپنے اقارب واحباب کو بھی ویتا ہے اور گذر نے والوں اور فقراء کو بھی دیتا ہے چاہے وہ ثلث بن جائے یار بع 'بناء براختلاف احوال الناس فیہ تی کہ اگر اس طرح وہ پوراختم ہوجائے تو اس برعشز نہیں ہوگا و بالحملة الا کل بالمعروف حائز لصاحب الشمر یعنی قبل اداء

العشر - والله اعلم وعلمه اتم واحكم

ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يبعث على الناس من يخرص عليهم كرومهم

کروم بضمتین جمع ہے کرم کی انگور کے درخت کو کہتے ہیں۔

اشکال: محیحین (6) میں ہے۔

لاتسموا العنب كرماً فان الكرم هو المسلم وفي الرواية فانما الكرم قلب المؤمن.

توبظا ہرد ونوں روایتوں میں تعارض ہو گیا۔

حل: ۔ اس کے متعدد جوابات ہیں۔ ن ججر رحمہ اللہ تعالیٰ (7) فرماتے ہیں کہ دونوں میں کوئی منافات نہیں ہے کیونکہ یہ نہی تنزیہ کے لئے ہے یا یہ سمیۃ العنب باسم الکرم راوی کی طرف سے ہے شایدان کو نہی کی روایت نہ پینجی ہوگی یا پھر شہرت کی وجہ سے یہ اطلاق کیا تا کہ مخاطب سمجھ سکے ورنہ تو دوسرے نام سے خطاب اور مقصد فوت ہوجا تا یعنی ضرورت کے تحت کہا ہے۔ قاموں میں ہے کہ سے جیسے ین کی روایت کا مقصد نہی عن التسمیہ نہیں ہے بلکہ اس میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ اس درخت سے زیادہ تو مسلم اس نام (مشقی) کا مستحق نہیں ہے گویا درخت کی بجائے مسلم کوخود یہ المیت عاصل کرنی چا ہے لہذاوہ اپنانام کسی درخت وغیرہ پر چہیاں نہ کر بے گا یہ اور اس کا مصدات ہے۔



<sup>(6)</sup> 

<sup>(7)</sup> 

#### باب ماجاء في العامل على الصدقة بالحق

#### رجال:\_

(برزید بن عیاض) بیضعیف بین کما قالدالتر ندی حافظ فرماتے بیں۔ "کذبه مالك" -(محمد بن اسحاق) پر كلام گذرا ہے جس كا خلاصہ بيہ كہ بيعندالجمہو رثقة بيں -قاله العيني في شرح البحاري ابن اسحاق من الثقات الكبار عندالحمهور قال

ابن العربي في العارضة" محمد بن اسحق ثقة امام\_"

تحفة الاحوذي ميں ہے۔

ومحمد بن اسحاق ثقة قد اعترف به العلماء المالكية والحنفية ايضاً ـ

فتح القدرص: ۲۰۰ ج: اپرامام مالک کااپنے قول سے رجوع کا ذکر ہے۔

#### تشریخ:۔

العامل على الصدقة بالحق كالغازى في سبيل الله حتى يرجع الى بيته\_

معان میں معادب فرماتے ہیں 'هذا اذالہ یعین لنفسه فی ذالك احراً''۔ لیمی مقصد صرف حضرت گنگوہی صاحب فرماتے ہیں 'هذا اذالہ یعین لنفسه فی ذالك احراً''۔ لیمی مقصد صریث لقمیل حکم اور امانتداری کے ساتھ اس فریضه کوسرانجام وینا ہواگر چہ اجرت لینا اس کے لئے جائز ہے صدیث میں 'بالحق'' کلمہ اس کی طرف مشیر ہے۔

وجہ تشبید سے کہ غازی اعلاء کلمۃ اللہ کے لئے خود کو تیروں کے لئے پیش کر کے زخم کھا تا اور برداشت کرتا ہے جبکہ عامل علی الصدقة اللہ کے کلمات علیا کے اعلاء وسر بلندی کیلئے خود کولوگوں کی زبانوں کے تیروں کیلئے پیش کرتا ہے وبکہ عامل علی الصدقة اللہ کے کلمات علیا کے اعلاء وسر بلندی کیلئے خود کولوگوں کی زبانوں کے تیروں کیلئے پیش کرتا ہے اور ملامت کو برداشت کرتا ہے۔قالہ الکٹکو ہی

، ملاعلی قاری فرماتے ہیں کہ بیتشبیہ بیت المال کی تحصیل امر الدین میں مشی اور سعی اور ثواب کے

استحقاق میں ہے کہ دونوں کا نواب برابر ہے۔

ابن العربی عارضه (1) میں فرماتے ہیں۔

"المعنى صحيح "و ذالك ان الله ذو الفضل العظيم (صريث ملى ) قال: " من جهزغازياً فقد غزا "و العامل على الصدقة خيلية الغازى "لانه يجمع مال سبيل الله فهو غاز بعمله وهو غاز بنيته وقد قال عليه السلام ان بالمدينة قوماً ماسلكتم وادياً ولاقطعتم شعباً الاوهم معكم حبسهم العذر" فكيف بمن حبسه العمل للغازى و خلافته و جمع ماله الذى ينفقه في سبيل الله وكما لابد من الغزو فلابد من جمع المال الذي يغزى به فهما شريكان في النية شريكان في العمل فوجب ان يشتركا في الاحر-

#### باب في المعتدى في الصدقة

رجال:\_

(سعید بن سنان) ان کے نام اور عدالت میں اختلاف ہے تولیث بن سعد نے سعید بن سنان ذکر کیا ہے کمانی ہذالت جبکہ عمرو بن الحارث اور ابن لہیعہ نے سنان بن سعد نقل کیا ہے امام تر ندی نے امام بخاری کا قول نقل کر کے سنان بن سعد کور جے دی ہے۔

مصنف فرماتے ہیں وقد تکلم احمد بن طبل فی سعد بن سنان میزان (1) میں ہے۔ قال احمد "لم اکتب احادیثه لانهم اضطربوا فیه وفی حدیثه "۔

باب ماجاء في العامل على الصدقة بالحق

(1) عارضة الاحوذي ج: ٣٠ص: ١١٨

باب في المعتدى في الصدقة (1) ميزان الاعتدال ج:٢ص:٢١ او فية تفصيل فليرا في اليه

تاہم ابن القطان فرماتے ہیں۔

"ان احمد يوثقه "وقال الحوزجاني:" احاديثه واهية وقال الدارقطني ضعيف"\_

بعض نے منکرالحدیث قرار دیاہے۔تقریب میں ہے۔

سعد بن سنان ويقال سنان بن سعد الكندى المصرى وصوّب الثاني البخارى وابن يونس" صدوق له افراد من الخامسة".

گویا اختلاف کی تین صورتیں ہوگئیں۔ (۱) سعید بن سنان بالیاء (۲) سعد بن سنان بغیر یاء (۳) سنان سعد بعنی بتقدم سنان۔

تشرت: ـ

عارضة الاحوذی میں ہے کہ چونکہ صدقہ آخذ اور ماُخوذ منہ کے درمیان ایک مشتر کہ ذمہ داری ہے اسلے ان میں ہے کہ چونکہ صدقہ آخذ اور ماُخوذ منہ کے درمیان ایک مشتر کہ ذمہ داری ہا اسلے ان میں سے ہرایک کی زیادتی وکوتا ہی دوسرے کے اوپر اثر اندا ہوتی ہے تو ہرایک کواپی صدود میں رہنا چاہیے گئی الفریضہ مالک اور ساعی دونوں کوایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرنا چاہیے جیسے کہ ہر شرکت میں شریعت کا اصول ہے۔

المعتدی فی الصدقة کمانعها اعتداء حد سے تجاوز اور برا صنے کو کہتے ہیں یہاں "معتدی" کا مصداق کون ہے مالک یا عامل؟ تو دونوں تول ہیں مالک بھی ہوسکتا ہے اور عامل بھی پہلی صورت میں اس کا ایک مطلب یہ ہوسکتا ہے کہ مزکی اپنی زکو ق جب غیر شتی یا غیر شرکی طریقے سے اداکر بے تو گویا اس نے زکو ق نہیں دی کہ کا فر یا الدار کود ید سے یا فقیر کود ہے مگر اجرت میں شخواہ کے طور پر مثلاً بعض نے یہ مطلب بیان کیا ہے کہ اعتداء سے مراد سے کہ مثلاً چالیسویں کے بجائے کل مال دیکر اپنے اہل وعیال کے لئے بچھنہ چھوڑ سے بعض کہتے ہیں کہ مطلب سے کہ ذکو ق توضیح اور اعتدال کے ساتھ اداکر دے مگر بعد میں من اور اذکی در پے کر دے وغیرہ۔

تاہم عام شراح کا میلان دوسرے مصداق کی طرف ہے اور یہی زیادہ صحیح ہے اس کی تائید حدیث بشیر بن الخصاصیہ سے ہوتی ہے۔ قال :قلنا ان اهل الصدقة يعتدون علينا أفنكتم من اموالنا بقدر مايعتدون؟

قال:"لا"\_رواه ابوداؤد(2)

اس صدیث میں جہاں ایک طرف میں معلوم ہوا کہ ساعی اگر چہ للم کرے مگر مالک اپنا مال نہ چھیائے وہیں دوسری جانب میجی معلوم ہوا کہ ندکورہ حدیث میں بظاہر معتدی سے مراد عامل ہے۔ (ابوداؤد کی اس مدیث پر بحث ا گلے باب میں آر ہی ہے فانظرہ)

مجراس کا مطلب کیاہے؟ تو عندالا کثر مرادمقدار واجبی سے زیادہ لینا ہے خواہ کما ہو جیسے کہ دو کے بجائے تین لے لیے یا کیفا ہوجیسے کہ درمیانہ کے بجائے عمدہ لے لیتو شخص مانع زکو ق کی طرح اس لئے ہے کہ بیا ہے اس عمل ہے اس کومنع زکوۃ کی طرف دھلیل رہا ہے کہ وہ آئندہ سال کل یا پچھے مال مخفی کردے تو ایک طرف اس نے مالک کو گویا زکوۃ دینے ہے منع کر دیا اور دوسری طرف وہ فقراء کی حق تلفی کا سبب بنا تو بطور تسبیب گناه گار بوا به

#### باب ماجاء في رضى المصدق

سابقہ باب عامل کے لئے تھااوراس باب میں مالک کے لئے تھم ہے۔ رجال:\_

(محالد) بضم اوله وتخفيف الحيم ابن سعيد بن عمير الهمداني الكوفي ليس بالقوى وقد تغير في آخر عمره من صغار السادسة٬ قال في الميزان: (1) قال ابن معين وغيره لايحتج به وقال احمد يرفع كثيراً ممالايرفعه الناس ليس بشئ

ای طرح امام نسائی امام بخاری نے بھی تضعیف کی ہے یکی بن سعیداورا بن مہدی بھی ان سے روابت (2) ابوداؤدج ناص:۱۴۲۴ بابرضاالم تصدق

باب ماجاء في زضي المتصدق

(1) ميزان الاخترال ج: ١٠٥٠ ، ١٨٨٨

نہیں کرتے تھے۔امام تر فدی فرماتے ہیں۔ 'و هو کثیر الغلط''۔

#### تشریخ:۔

"اذااتاكم المصدق"سيوطي في توت مين لكهام "مصدق" بحفة الصاد وهو العامل -

"فلایفارقنکم الاعن رضی" مسلم (2) کی روایت میں ہے۔ "اذاأت اکم المصدق فلیصدر عنکم و هو عنکم راض "طبی فرماتے ہیں کہ بیذ کرسب ہے کین مرادمسب ہے کیونکہ "لایفارقنکم" امر عالی کو ہے مگر درحقیقت بیمزی اور مالک کے لئے ہے اور مطلب بیہ ہے کہ عامل جب آئے تو ترحیب اورخوش خلقی سے اس کا خیرمقدم کر ہے اور اپنے مال کی زکو ق خوشی ہے دیکر اسے رضا مندی کے ساتھ رخصت کر سے یعنی اس کو بہر حال خوش رکھنا چاہئے۔

ابوداؤد(3) کی روایت میں ہے۔

ان اهل الصدقة يعتدون علينا افنكتم من اموالنا بقدر مايعتدون علينا فقال «٧»

عام شراح اس کوظاہر پرحمل کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اگر عامل ظلم بھی کرے تب بھی مزکی کو کتمان مال اور منع الزکوۃ جائز نہیں کیونکہ ایک تو اگر اسے ظالم سے کتمان کی اجازت دی جائے تو اس کی آڑ میں بعض لوگ غیر ظالم سے بھی چھپا کیں گے دوسرے میہ کہ کتمان بعض مال کا بھی خیانت اور فریب ہے تیسرے میہ کہ معامل کی مخالفت دراصل سلطان کی نافر مانی ہے کیونکہ عامل اسکانا ئب وقاصد ہوتا ہے اور سلطان کی مخالفت فتنہ وفساد کو مفضی ہوتی ہے۔

مربعض شراح کا کہنا ہے ہے کہ بیمبالغہ پرمحمول ہے کہ اگر چہوہ عامل آپ کے زعم میں ظالم ہو پھر بھی اسے خوش رکھواس کی ایک وجہ ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایسے خص کو ہر گز عامل نہیں بناتے تھے جوزیادتی اسے خوش رکھواس کی ایک وجہ ہے کہ حضور پاک جبلی وفطری چیز ہے تو اگر چہ سی شخص سے جائز حق وصول کرتا ہو دوسری بات ہے کہ حب المال ایک جبلی وفطری چیز ہے تو اگر چہ سی شخص سے جائز حق وصول

<sup>(2)</sup> صحيح مسلم ج: اص: ٣٣٣ ' باب ارضاء الساعي مالم يطلب حراماً '' آخر كتاب الزكوة

<sup>(3)</sup> ابودا وَدج: اص: ٢٢٣' اب في رضي المتصدق'

کیاجا تا ہے گروہ اسے اپناو پرظم نصور کرتا ہے اور یہی وجہ ہے کہ ابوداؤد (4) کی ایک اور حدیث میں عاملوں کو مبغوض کہا ہے '' قبال سیاتیک مرکب مبغوضون فاذا جاؤ کم فرحبوا بھم "کیونکہ لوگ طبعی طور پر آخذ سیفوض کہا ہے '' قبال سیاتیک مرکب مبغوضون فاذا جاؤ کم فرحبوا بھم "کیونکہ لوگ طبعی طور پر آخذ سے نفرت کرتے ہیں گویاان کوظالم قرار دینا مزکی کے زعم کے مطابق ہے جتی کہ امام شافعی فرماتے ہیں کہ اگروہ زیادہ لینا چاہیں تو نہیں دیا جائے گا پس ان کے نزدیک مطلب میہ ہوا کہ مزکی عامل کو خوش رکھنے کی پوری کوشش کرے مگری سے زیادہ دینے کا وہ پابنز نہیں ہے کیونکہ حدیث میں ہے ''و من سئل فوقه فلا یعطیہ "۔

اس پرامام بیمی (5) نے اعتراض کیا ہے کہ 'و هذاالذی قاله الشافعی محتمل لولامافی روایة ابسی داؤد من السزیادة الخ ''ابوداؤدکی زیادتی سے مرادوہ الفاظ بیں جواو پرکی روایت میں 'بیعتدون وان ظلمونا ''اور'وان ظلمتم ''بیں گرامام بیمی کااعتراض ان دووجہین کی بناء پرسی جوہم نے پیش کی بیں علاوہ ازیں ابوداؤدکی اس دومری روایت کے اخیر میں ہے ولید عوالکم کہ عامل آپ کے لئے دعا کریں صاحب بذل المجہود (6) فرماتے ہیں۔

"ولوكانوا ظالمين في الحقيقة كيف يأمرهم بالدعاء لهم بقوله وليدعوا لكم"\_ تدبر

# باب ماجاء ان الصدقة تؤخذ من الاغنياء فترد على الفقراء

رجال:\_

(اشعث ) بن سوار شو کانی نے نیل میں فرمایا ہے۔

رجال هـذالـحـديـث ثقابت الااشعث بن سوار ففيه مقال وقد اخرج له مسلم

<sup>(4)</sup> ابودا كرحواله بال

<sup>(5)</sup> ينتمل جيهن ١٣٧٠' باب ماورد في ارضاءالمصدق'' ر

<sup>(6)</sup> بذل الحجو دج:٣٥ من ٢٥٠ ناب رضي المعدق

(عون بن ابي جُحيفة) بتقديم الحيم على الحاء بروزن جُهينه\_

تشريح:\_

(قلوصاً) بفتح القاف جوان اور لمبى ٹائگول والى اونٹن كوكتے ہيں اسكى جمع قلاص بكسر القاف آتى ہے۔
ايك علاقے كى زكوة بلاضرورت دوسرے علاقے كى طرف نتقل كرنا خلاف اولى ہے الا يدكد دوسرے مقام كوگوں كى احتياج زيادہ ہويا مزكى كے اعزہ وا قارب دوسرى جگدر ہے ہوں۔ بذل (1) ميں ہے۔
مقام كوگوں كى احتياج زيادہ ہويا مزكى كاعزہ وا قارب دوسرى جگدر ہے ہوں۔ بذل (1) ميں ہے۔
وفى الدر المحتار و كرہ نقلها من بلد الى آخر الاالى قرابة او احوج او اصلح او
اور ع او انفع للمسلمين او من دار الحرب الى دار الاسلام او الى طالب علم او
الى الزهاد . . الخ ـ

اس مسئله سے متعلقه تھم واختلاف' باب ماجاء فی کراهیة أخذ خیار المال فی الصدقة '' میں بالنفصیل المناسب گذراہے من شاء فلیراجع فانالانعیدہ'۔

### باب من تحل له الزكاة

رجال:\_

(السعنسي واحد) بعن تتييه اورعلي بن حجرك الفاظاتو مختلف ہيں مگر دونوں صديثوں كامطلب ومعنی ایک ہی ہے۔ (حکیم بن حبیر) ضعیف رمی بالتشیع۔

تشرت: ـ

ومسألته ليعنى سوال كااثر

فى وجهه حموش او حدوش او كدوح: كفلوس بضم او ائلها الفاظ متقاربة المعانى "محمع في وجهه حموش او خدوش الاغنياء فترد على الفقراء باب ماجاء ان الصدقة تؤخذ من الاغنياء فترد على الفقراء

بيب عاب و المحالي المرام وجنه من المراكم المراكم المراكم المرام المرام

خمش وخدش وکدح بیالفاظ اصل میں مصادر ہیں مگر جب انہیں ان آثار کے لئے اساء بنایا گیا تو ان کوجمع کے صیغوں ہے متعمل اورتعبیر کیا۔

یہاں پرلفظ''او''میں دواخمال ہیں ایک میرکہ بیراوی کے شک کے لئے ہو بیاس صورت میں ہوگا کہ ان الفاظ کومتراد فتہ المعنی یا قریب المعنی قرار دیا جائے تو راوی کوشک ہوا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کونسالفظ ارشاد فرمایا تو احتیاطاً سارے ذکر کردیئے تا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمایا ہوالفظ رہ نہ جائے اس توجیہ کے مطابق ان الفاظ کے معنی ہیں جھلنا (معنی مصدری) یا چھلا ہوا (معنی اسمی) بیعنی اس سوال ہے قیامت کے دن اس کا چہرا چھلا ہوا ہوگا ہے بھی ممکن ہے کہ چھلنے سے مراد معنی اصلی حچھلنا نہ ہو بلکہ ایسے آ ثار ہوں جن سے موقف میں لوگ بہچان سکیں گے کہ بیسائل ہے گویااس کا چہرہ تہتے ہوگا ایسا لگے گا جیسا چھلا ہوا ہو گو کہ در حقیقت چھلا ہوا نہ ہوگا مگرمعنی اصلی برحمل کرنے سے کوئی مانع موجوز نہیں ہے۔

دوسرااحمّال بیہ ہے کہ لفظ'' او'' تنولع اورتقسیم کے لئے ہواس صورت میں بیالفاظ متبائن ہو نگے تو جس طرح دنیامیں سائلین کی حالت حاجت قلت وکثرت سوال کے اعتبار سے مختلف ومتبائن ہے اسی طرح قیامت میں ان کے چہروں کی حالت زخم یا قباحت کے اعتبار سے مختلف ہوگی توجس نے کم سوال کیا یانسبتاً زیادہ حاجت کی وجہ ہے کیا تواس کے چہرے بر کم زخم ہو نگے اور جس نے زیادہ سوال کیا یابلا حاجت کیا تو اس پرسب سے زیادہ اثر ہوگا اور جو درمیانہ رہاتو وہ متوسط رہے گا بیرتفاوت الفاظ کے معنوں کے تفاوت سے معلوم ہوتا ہے کیونکہ کدح صرف عض کو کہتے ہیں یعنی جس پر چک لگنے کا نشان ہواور خمش ناخن ہے حصلنے کو کہتے ہیں اور خدش لکڑی ہے۔حاشیہ میں ہے۔

الكدح دون الحدش والحدش دون الخمش فيكون ذالك اشارة الي احوال السائلين من الافراط والاقلال والتوسط ويناسب ذالك ذكر الخدش في البين\_

اس سے سیمعلوم ہوتا ہے کہ کدح بالا تفاق معمولی زخم کو کہتے ہیں جبکہ خدش اورخمش کے معنی میں اتنا سااختلاف ہے کہ کس لفظ سے مبالغہ معلوم ہوتا ہے اور کونسالفظ درمیا نہ معنی کا عامل ہے۔ مرقات کے حوالہ سے

#### تخذ(1) مس ہے۔

"والتحمش ابلغ في معناه من التحدش وهوابلغ من الكدح اذالتحمش في الوجه والتحدش في البحد بعود والتحدث قشر الحدد بعود والتحمش قشره بالاظفار والكدح العض\_

مبلی تعریف کے مطابق نمش کا مطلب یہ ہے کہ زخم بڑی تک پہنچا ہوگا خدش میں جلد کٹ گئی ہوگی اور کدح بینی جلد پرنشا نات اور زخم ہو تکے۔

ابن العربی (2) فرماتے ہیں کے سوال اگر چہ حاجت کی وجہ سے ہوگریے چونکہ قصد پراٹر انداز ہوتا ہے اس لئے اس کا اثر داغ بن کررونما ہوگا۔

ان المسألة وان كانت عن حاجة فانها تؤثر في القصد لمافيها من التعلق بغير

الله و فتكون اثراً كالنكتة ان يظهر تاثيرها باسقاط حزء من الثواب

اویمی وجہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیعت کے وقت بعض صحابہ سے یہ وعدہ لیتے کہ:

ان لايسالوا احداً شيئاً فكان يسقط سوط احدهم فلايسال احداً ان يناوله اياه

ولم يكن يعم بهذ الشرط كل احد لانه لايمكن العموم به الخ ـ

یعنی آ پسلی اللہ علیہ وسلم کا بیاصول خاص الخاص آ دمی کے لئے ہوتا تھا کیونکہ علی العموم لا گوکرنے سے حن لازم آتا۔ تا ہم مختاج کی سفارش اور اس کے لئے اعلان کی حیثیت جداگانہ ہے اگر سفارش میں جمعتاہ کہ میری سفارش یا اعلان سے اس کو فائدہ ہوگا تو پھر اس کے لئے ایبا کرنا جائز ہے بلکہ مندوب ہے جیسے کہ بہت میری سفارش یا اعلان سے اس کو فائدہ ہوگا تو پھر اس کے لئے ایبا کرنا جائز ہے بلکہ مندوب ہے جیسے کہ بہت ماری اعلان خابت ہے۔

یہ باب انتہائی طویل الذیل ہے اس سے متعلقہ مسائل کا احاطہ کافی مشکل ہے؟ ہم جومباحث زیادہ اہم تیں ان کا خلاصہ یہاں چیش کیا جاتا ہے۔ و بالقدالتو فیق

باب من تحل له الزكاة

<sup>(1)</sup> تخذة الأحوذي في سوس ١٩١٠

<sup>(2)</sup> مارحنة الاحوزي ني سوس ١٢٠٥

بحثاول: ـ

اس باب میں متعددا حادیث وار دہوئی ہیں بظاہران میں تعارض معلوم ہوتا ہے۔ حدیث نمبرا:۔اس باب کی پہلی حدیث میں ہے۔

"قيل يارسول الله ومايغنيه قال حمسون درهماً اوقيمتها من الذهب "\_

مدیث نمبر ۲: ابوداؤد (3) کی ایک روایت میں ہے-

"من سأل منكم وله اوقية اوعدلها فقد سأل الحافاً ....وفيه ..... والاوقية اربعون درهماً"\_

حدیث نمبرس:۔ابوداؤو(4)ہی کی ایک اور روایت میں ہے۔

من سأل وعنده ما يغنيه فانما يستكثر من النار وقال النفيلي في موضع آخر من جمر جهنم فقالوا يارسول الله وما يغنيه وقال النفيلي في موضع آخر وما الغني النفيلي في موضع المسألة قال قدر ما يغديه و يعبشيه وقال النفيلي في موضع آخر ان يكون له شبع يوم وليلة اوليلة ويوم.

حدیث نمبر ۲۰: ابوداؤد (5) وغیرہ میں حضرت انس کی روایت ہے۔

ان رجلًا من الانصار أتى النبى صلى الله عليه وسلم يسأله فقال امافي بيتك شئ؟ قال بلى حلس نلبس بعضه ونبسط بعضه وقعب يشرب فيه الماء قال التنه, بهما"\_

چنانچیہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ دونوں چیزیں دو درہم میں پیچ کراس کو دیئے اور فر مایا ایک کا کھانا خرید کرکر گھر والوں کو کھلا ؤاور دوسرے کی کلہاڑی خرید کرمیرے پاس لاؤ۔

<sup>(3)</sup> ابوداؤدج:اص: ۲۳۰٬ باب من يعطى من الصدقة وحدالخي،

<sup>(4)</sup> ابودا ؤ دايضاً حواله بالا

<sup>(5)</sup>ابوداؤداييناً حواله بالا

..... وفيه فذهب الرحل يحتطب ويبيع فحاء وقد اصاب عشرة دراهم فاشترى ببعضها ثوباً وبعضها طعاماً فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا خير لك من ان تحئ المسألة نكتة في وجهك "\_

مديث نمبره: ـ ترندى مين ابن مسعولاً ـ عروايت عن النبى صلى الله عليه و سلم من نزلت به فاقة فانزلها بالله اوشك الله له بالغنا اما بموت عاجل اوغنى عاجل \_

حدیث نمبر۲: -جوتر مذی (6) میں اگلے باب میں ہے۔

لاتحل المسألة لغني و لالذي مرة سوى \_وغير ذالك من الاحاديث

بلاشبہ ان احادیث سے سوال کی قباحت وشناعت معلوم ہوتی ہے تاہم فان الضرروریات تیج المحظو رات کے قاعدہ کے مطابق عندالحاجت سوال کرنے کی گنجائش ہے بشرطیکہ وہ حسب ضرورت والحاجت ہو جسے طلاق دینا بذات خودنا پیندیدہ قول ہے گر جب کوئی اور جارہ نہ ہوتو جائز ہوجاتی ہے۔

چونکہ حوائے میں سب لوگ برابر نہیں ہوتے ہیں کسی کی حاجت دی رو پیہ سے پوری ہوجاتی ہے اور کسی کی پانچ سوسے پوری نہیں ہوتے جبکہ بعض مواقع کی پانچ سوسے پوری نہیں ہوتے جبکہ بعض مواقع میں بچاس روپے بھی پورے نہیں ہوتے جبکہ بعض مواقع میں تعاف میں سے بھی وہی کام ہوجا تا ہے انہیں مختلف حالات واشخاص کو ویکھتے ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف موقعوں پر بیدار شادات فرمائے ہیں لہٰذا ان میں تعارض پیدا کرنا حدیث کے مزاج سے ناواقفیت کی بات ہوگ چنانچہ المسک الزکی میں ہے۔

"سوال کرنے کی تفصیل ہے ہے کہ سائل کی حالت دیکھی جائے گی کداس میں بالفعل یابالقوۃ طاقت کسب
کی ہے یانہیں؟ طاقت بالفعل تو ہے کہ تندرست ہٹا کٹا ہے اور بالقوہ ہے کہ وہ حرفت جانتا ہے تو ایسے
لوگوں کوسوال کرنا حلال نہیں ہے اور اگر کوئی شخص ایا ہی لولائنگڑ امحتاج ہوتو اس کوسوال کرنا جائز ہے اور
بعض آدی تو ایسے ہوتے ہیں جن کوسال ختم ہونے پر آمدنی ہوتی ہے (مثلاً) تو جب تک وہ آمدنی کافی
ہوجائے اس وقت تک سوال جائز نہیں کیونکہ اس کے پاس ما یغدیہ موجود ہے ہاں ختم ہونے کے بعد سال

<sup>(6)</sup> اخرجه ابودا و دج: اص: اسم "باب من يعطى من الصدقة وحدالني"

کے باتی حصہ کے لئے مانگنا جائز ہے اس طرح بعض کی ماہوار آمدنی ہوتی ہے اور مدارخرج کا اس پر ہوتا ہے سواگر وہ آمدنی چوری ہوجائے تو اس کو بھی سوال کرنا بمقد ارخرج ایک ماہ کے لئے جائز ہے۔ (کیونکہ اس دوران وہ کہیں اور ملازمت یا مزدوری سے قاصر ہے ) انتہی

چونکہ اختلاف احوال وزمان سے تھم بدل سکتا ہے اس کئے تجاہین کے احکام بھی مختلف ہوتے رہے
ہیں مثال کے طور پرایک آ دمی کوشنج وشام کا کھانا تو پورا ملتا ہے گراس کے پاس پہننے کے لئے کپڑے ٹیس ہیں تو ہو
اس مقصد کے لئے سوال کرسکتا ہے بیاا بیک آ دمی کے پاس چالیس یا پچاس رو پیدتو ہیں گروہ عیال دارہے بیاس
کے بچوں کے نان نفقہ کے لئے کافی نہیں ہوتے ہیں یا بیاری آ گئی جس کے لئے دواکی ضرورت ہے تو ما نگ سکتا ہے۔ چنا نچے ابن العربی عارضہ میں لکھتے ہیں۔

واما الاوقية فتحرم مقدار مايسد من الفاقة للسائل ويجوز لصاحب الغداء والعشاء ان يسأل الجبة والكساء ويجوز لصاحب الاوقية والحمسين درهماً على رواية عن النبي صلى الله عليه وسلم أن يسأل ما يحتاج من الزيادة في ذالك \_

فعلی ہذا اگر وہ کرایہ کے مکان میں رہتا ہے تو اس کا کرایہ اسی طرح بجلی وگیس وغیر ہا کا ہل بھی ضرور پات اصلیہ میں داخل ہیں۔

اس تطبیق کے بعد انشاء اللہ ننخ کی ضرورت پیش نہیں آئے گی گوکہ امام ابوصنیفہ کی طرف میں منسوب ہے بذل المجھو د(7) میں 'دقیل' صیغے کے ساتھ مذکور ہے۔

"فلانسخ في الاحاديث وقيل حديث مايغنيه منسوخ بحديث الاوقية وهو منسوخ بحديث الاوقية وهو منسوخ بحديث حمسين وهو منسوخ بماروى مرسلاً من سأل الناس وعنده عدل عمس اواق فقد سأل الحافاً وعليه ابوحنيفة و تقدم ان في مذهبه من ملك ماتى درهم يحرم عليه اخذالصدقة و من ملك قوت يومه يحرم عليه السوال ففرق بين الاخذ (اى اخذ الصدقة) والسوال فمانسب اليه غير صحيح السوال ففرق بين الاخذ (اى اخذ الصدقة) والسوال فمانسب اليه غير صحيح (7) بذل المجودج من ٣٩٠ إب من يعطى من العمدة ومذافئ،

والانسب بمسئلة تحريم السوال ان يكون امرا لنسخ بالعكس بان نسخ الاكثر فالاكثر الى ان تقرر ان من عنده مايغديه ويعشيه يحرم عليه السوال فيكون الحكم تدريحياً بمقتضى الحكم كماوقع في تحريم الخمر وامافي العبادات فوقع التدريج في الزيادات لماتقتضيه الحكم الالهيات على وقع الطباع والمالوفات.

البنة امام ابوصنیفہ یا ائمہ میں ہے کسی نے اگر کوئی تحدید کی ہے تواسے سہیل پرحمل کیا جائے گا کیونکہ عوام الناس کے لئے تعیین مقدار ہی آسان ہوتی ہے جیسے کہ پانی کے مسئلہ میں عشر فی عشر کی تحدید کی گئی ہے۔واللہ اعلم وعلمہ اتم واتھم

بحث ثانی: \_

اگر مجبول الحال آ دمی کچھ مائگے تو کیااس کودینا جائز ہے؟

تواس میں دوصور تیں ہیں پہلی میر کمعطی کواس کی حالت کا پتہ ہوکہ بیٹن ہے اور اس کے لئے سوال کرنا حرام ہے دوسری صورت میہ ہے کمعطی کومعلوم نہ ہو۔

صورت اولیٰ کے متعلق معارف میں ہے۔

فذكر في الاشباه والنظائر والبحرالرائق ان المعطى يأثم بالاعطاء لمثله لانه اعانة على الحرام وفي شرح "المشارق" للشيخ اكمل الدين: انه لاياثم اذا جعله هبة وبالهبة للغنى اولمن لايكون محتاجاً اليه لايكون آثماً وكان مولاناالشيخ رشيد احمد الكنكوهي يفتي بالاول وينبغى أن يفصل في المسألة بانه لوعلم المعطى ان السائل يتخذه عادة يأثم والا فلا اثم عليه وتدل عليه فروع في الهداية من كتاب الكراهية (8) انتهى -

شاہ صاحبٌ فرماتے ہیں۔

<sup>(8)</sup> بدايكاب الكرامية ص:٥٨ ج:٨

فالحاصل أن الحكم معتلف بالعتلاف الاحوال وفي بعض كتبنا أن الامر بشئ بدون طيب نفس المامور والحال ان الآمر يقدر عليه حرام كالمسئلة. صورت ٹانیہ میں اگر وہ پیشہ ورسائل نہیں ہے تو بالا تفاق اسکو دینا جائز ہے کیونکہ حدیث میں آتا ہے اللهائل حق وان جاء على فرس رواه ابودا وَد (9) وجهاو برگذرگئ كه بهي بهي زياده پييے بھی سدحا جت نہيں كر سكتے ہي البذا كھوڑے برآ نااس كاستغناء من كل حاجت كى دليل نبيل مجھنا جا ہيے۔

لیکن اگر کسی کی عادت اور پیشہ ہی سوال کرنا ہے تو اس بارے میں بذل المجبو د (10) میں ہے۔ يعنى اذا سأل سائل احداً ينبغي له ان يحسن الظن به وان جاء على فرس ... الى ان قال .... وهذه العلة باعتبار القرون الاولى وامافي هذالزمان فنشاهد كثيراً من الناس اتحذوا لسوال حرفة لهم ولهم فضول اموال فحينئذ يحرم السنوال ويحرم على الناس اعطاء هم والله اعلم

تا ہم اگروہ الله كانام لے كرمائكے توكيا كرنا جا ہے تو مجھے ابھى تك اس پر شرح صدرنہ ہوسكا اگركوئى اس كل يمطلع بو چكا بوتو برائ كرم عاجز كوضرورة كا وفر مائ واجره على الله

#### بحث ثالث: .

(۱) جس شخص کے پاس بقدرنصاب حولی مال موجود ہواوروہ مال ایسے دین سے فارغ ہوجس کا مطالبہ عباد کی طرف سے ہوتا ہے اور اس کی حاجت اصلی کے علاوہ ہواور نامی بھی ہوتو اس شخص پر زکوۃ دیناواجب ہے اور لینا حرام ہے۔

(٢) اور جو خص قدرنصاب كاما لك توبيكن وه نامى نه موتواس برِ فطره اور قرباني واجب باورز كوق لینااس کے لئے حرام ہے تاہم اس پرز کو ق کی ادائیگی واجب نہیں۔

(٣)اور جو تخص نصاب کاما لک نه ہویا ہو گراس پر دین ہوتو جتنا حصہ دین میں ادا کیا جاتا ہے وہ کالعدم

<sup>(9)</sup> ابودا دُدج:اص: ٧٣٥ نباب حق السائل" كتاب الزكوة (10) بذل المجبودج: ٣٥٠ بابحق السائل،

شار ہوگا توالیے شخص کے لئے زکوۃ لینا جائز ہے پھرید مین اولا مال زکوۃ پر پیش کیا جائے گا پھر سامان پراور پھر عقار پر۔شامی میں ہے۔

"تتمة" بقى مااذاكان للمديون مال الزكاة وغيره من عبيد المحدمة وثباب البذلة ودورالسكنى فيصرف الدين اولاً الى مال الزكوة لاالى غيره ولو من حنس المدين محلافاً لنزفر حتى لوتزوج على حادم بغير عينه وله مائتا درهم وحادم صرف دين المهر الى المائين دون المحادم عندنا لان غير مال الزكاة يستحق للحوائج ومال الزكوة فاضل عنها فكان الصرف عليه ايسر وانظر بارباب الاموال ولهذا لايصرف الى ثياب البذلة وقوته ولو من حنس الدين قال محمد في الاصل" أرأيت لوتصدق عليه الم يكن موضعاً للصدقة؟ ومعناه ان مال الزكاة مشغول بالدين فالتحق بالعدم وملك الدار والحادم لايحرم عليه اخذ الصدقة فكان فقيراً ولازكوة على الفقير. (ص:٢٢٣٣ع:٢)

اس سے ایک طرف یہ بات معلوم ہوئی کہ مال مشغول بالدین بقدرالدین معدوم سمجھا جائے گا دوسری اس سے ایک طرف یہ بات معلوم ہوئی کہ مال مشغول بالدین بقدرالدین معدوم سمجھا جائے گا دوسری جانب میں معلوم ہوا کہ گھروخادم وغیرہ ضروریات اصلیہ میں سے ہیں حتی کہ استعمال کی کتابیں بھی غنی سے مستغنی ہیں۔ میں میں کھتے ہیں۔ ہیں۔ میں کھتے ہیں۔

وكتب العلم لاهلها فان الجهل عندهم كالهلاك ـ

(و لافى ثياب البدن) المحتاج اليها لدفع الحر والبرد (واثاث المنزل ودور السكنى ثياب البدن) وكذاالكتب وان لم تكن لاهلها اذالم تنو للتحارة غير ان السكنى و نحوها) وكذاالكتب وان لم تكن لاهلها اذالم تنو للتحارة غير ان السكنى النحذ الزكاة وان ساوت نصباً-

ال کی شرح کرتے ہوئے علامہ شامی تحریفر ماتے ہیں کہ اہل کی قید کا فاکدہ یہ ہے کہ اگر چہ (تجارت اس کی شرح کرتے ہوئے علامہ شامی تحریفر مالے مستحق نہیں ہوگا لیعنی جب کتابوں کی مالیت کے علاوہ) کتابوں پر زکو قالتہ نہیں مگر اہل مستحق زکو ق ہے اور غیر اہل مستحق نہیں ہوگا لیعنی جب کتابوں کی مالیت نصاب کے برابر ہومثلاً ایک مدرس سے لئے تدریس اور مطالعہ کی کتابیں ہیں جیسے فقہ صدیث اور تغییر وغیرہ کی اتو اگراس کے پاس دیگر کوئی مال بفتر رنصاب نہ ہوتو اگر چہان کتابوں کی مالیت نصاب سے زیادہ ہومگروہ زکوۃ وصول كرسكتا ہے اور جوغير متعلقه ہوں مثلاً طب اور نجوم وغيرہ كى كتابيں توبيہ مانع ہیں۔

واما كتب الطب والنحو والنحوم فمعتبرة في المنع مطلقاً .... لكن اضطرب (ص:۲۲۵ج:۲) كلامه في كتب الادب الخ -

تاہم زکو ہ چونکہ مال مستقدر ہے اور اسی بناء پر آل بیت کے لئے لیناممنوع قرار دیا گیاہے اس لئے اس سے بچنا چاہیے چہ جائے کہ اس کے لئے حیلے بہانے کرکے اپنے لئے کسی نہ سی صورت میں جائز کردی جائے طیب کھانا چاہیے طیب رہنا چاہیے توعمل طیب کی توفیق بھی ملے گی اللّٰدیا کیزہ لوگوں کو پسندفر ما تاہے۔ بہرحال اس پراتفاق ہے کئن کے لئے زکوۃ لیناحرام ہے جس طرح اس کے لیے سوال کرناحرام ہے گوکہ صدقات نفلیہ لے سکتا ہے کیونکہ صدقہ نفلیہ غنی کے لئے دراصل مدیدہوتا ہے۔

مَرْغَىٰ كى تحديد ميں اختلاف ہے توایک بار پھر جاننا جاہئے کے غنی کی تین قتمیں ہیں۔(۱)جس پرز کو قا واجب الا دا ہو۔ (۲) جس پرز کو ۃ تو نہ ہو مگر وہ وصول بھی نہ کر سکے۔ (۳) جو ز کو ۃ ودیگر صدقات تو وصول كرسكتا ہے مگر سوال نہيں كرسكتا ہے كما مرتفصيلها۔ ان تينوں ميں(۱) الموجب للزكاۃ (۲) والمانع عن الزكاۃ (m) والمانع عن السوال حنفيه كامذ بهب بيان موا\_معارف السنن ميس ہے\_

"وقد اضطربت الروايات في ضبط القسم الثالث وكذالك اضطربت فيه اقوال فقهاء الحنفية"\_

اس کی وجہاور تطبیق بحث اول میں گذر چکی ہے۔

واختلف العلماء في الغني المانع من اخذها اي الزكاة و نقل عن احمد فيه روايتان اظهرهما انه مالك حمسين درهماً اووجود ما تحصل به الكفاية على الدوام وهو قول الثوري والنجعي وابن المبارك واسحاق والثانية ماتحصل به الكفاية فاذالم يكن محتاجاً حرمت عليه الصدقة وان لم يملك شيعاً وان كان محتاجاً حلت له الصدقة وان ملك نصاباً وهو قول مالك والشافعي\_(ص:٢٥٨ج:٥) امام شافعیؓ سے دوسری روایات بھی ہیں گویا بیلوگ غنی مانع عن الصدقہ اور مانع عن السوال میں فرق نہیں کرتے ہیں۔

#### بحث رابع: ـ

جیسے کہ پہلے عرض کیاجا چکا ہے کہ امام تر مذی عموماً حدیث کے جزء کوتر جمۃ الباب بناتے ہیں مگر بھی بھی اس سے تخلف بھی کرتے ہیں جس کی وجہ میا تو کسی دوسری حدیث کی طرف اشارہ کرنا ہوتا ہے یا کوئی مسئلہ مستنبط کرنا ہوتا ہے۔

یہاں بھی ترجمہ حدیث باب کا جزنہیں ہے بلکہ بظاہر تو ربط ہے ہی نہیں تو جھزت گنگوئی فرماتے ہیں ربط اس طرح ہے کہ جولوگ غنی کی حدیجاس درہم مقرر کرتے ہیں وہ اس حدیث سے استدلال کرتے ہیں اور چونکہ بیہ طے شدہ ہے کہ زکوۃ کامصرف تو فقراء وغیرہ ہیں نہ کہ غنی لہذا سے معلوم ہوا کہ جس کے پاس بچاس درہم ہے کم ہواس کے لئے زکر قالینا حلال ہے اور جس کے پاس بچاس درہم یاس سے زیادہ ہوں اس کے لئے مطال نہیں ہے تو لفظ غنی سے انہوں نے ترجمہ اخذ کیا ہے۔

"فقال له عبدالله بن عثمان صاحب شعبة" له ضمير كامرجع سفيان بين ابوداؤد مين اسطر حيد الله بن عثمان سفيان البذا سفيان سعد بو جيف والع عبدالله بن عثمان موئ ادراس كى حال يكي فقال عبدالله بن عثمان لسفيان لبذا سفيان سعد بو جيف والع عبدالله بن عثمان موئ ادراس كى حكايت كرف والع يكي بن آدم موئ علل الصغرى للترفدي (ص: ٢٣٨) برجمي اس طرح م

لوغير حكيم حدث بهذا كلمة "لو" للتمنى" فقال له" اى لعبدالله بن عثمان \_

"لا يحدث عنه شعبة" بتقدير همزة الاستفهام اى الا يحدث عنه شعبة؟" قال نعم" اى قال عبدالله بن عثمان: نعم لا يحدث عنه شعبة قال الذهبى فى الميزان: (11) قال معاذ: قلت قال عبدالله بن عثمان: خكيم بن حبير قال: اخاف النار ان احدث عنه قلت: فهذا يدل على ان شعبة: حدثنى بحديث حكيم بن حبير قال: اخاف النار ان احدث عنه قلت: فهذا يدل على ان شعبة ترك الرواية عنه بعد انتهى

"قال سفيان سمعت زبيداً يحدث بهذا عن محمد بن عبدالرحمن بن يزيد" مطلب يه

<sup>(11)</sup> ميزان الاعتدال رقم ٢٢١٥ ج: اس:٥٨٣

کہ سفیان کہتے ہیں کہ بیر وایت حکیم کے علاوہ زبید کی وساطت سے بھی میرے پاس ہے زبید بن الحارث الیامی الکوفی ثقة ثبت عابد من السادسة''باقی رہی ہیہ بات کہ سفیان نے زبید کی روایت مند کیا ہے یانہیں تو دونوں قول ہیں۔

## باب ماجاء من لاتحل له الصدقة

تشريخ:

"لاتحل الصدقة لغنى"اسكى تفصيل كذركى-

"و لالذي مرة" بكسر الميم وتشديد الراء بمعنى القوة\_

"سوى" اي مستوى الخلق قاله الجوهري والمراد استواء الاعضاء وسلامتها\_

امام ترفری نے اس مدیث کا مطب سے بتلایا ہے کہ اس سے مراد لاتحل المسئلۃ ہے ووجہ ہذا لحدیث عند بعض اہل العلم علی المسئلۃ اس کی دلیل کے طور پر انہوں نے دوسری مدیث کی تخر تن کی ہے جس میں سے تغییر موجود ہے" لاتحل السمسئلۃ لغنی و لالذی مرۃ سوی" ۔ و اذا کان النے بعنی اگر آ دمی باوجود یکہ تندرست و لا ان ہے گرمخاج ہے تو اس پر صدقہ تو ہوسکتا ہے گر وہ سوال نہیں کرسکتا ہے 'جیسے کہ اگلی روایت میں ہے "ان المسئلۃ لاتحل لغنی و لالذی مرۃ سوی الالذی فقر"۔ الحدیث

امام ترندی پریتفیر کرنے کا باعث یہ ہے کہ دیگر اعادیث ہے ایسے تناج کے لئے صدقہ لینا ثابت ہے لہٰذاس سے مرادسائل ہے۔

ہد تا المجبود (1) میں ہے ملاعلی قاریؓ نے اس کا مطلب بیلیا ہے کہ صدقہ سے مراد صدقہ ہی ہے مگر بذل المجبود (1) میں ہے ملاعلی قاریؓ نے اس کا مطلب بیلیا ہے کہ صدقہ جائز تو ہے مگر مکمل حلال وطیب نہیں اس لئے یہاں نفی کمال صل ہے یعنی اگر چہ تندر ست و تو اناشخص کے لئے صدقہ جائز تو ہے مگر مکمل حلال وطیب نہیں اس لئے

باب ماجاء من لا تحل له الصدقة (1) بذل المجهو دج:٣٣ص:٣٣٠٬ باب من يجوز له اخذ الصدقة وموفى

اس کواس سے بچٹا جا ہے۔

یا مطلب بیہ کا اس کو صدقہ ما نگنا نہ چا ہے اگر چہ بغیر سوال کے اس کے لئے جا تزہے۔
وقال ابن الملك اى لاتحل الزكاة لمن اعضاء ه صحیحة وهو قوى على
الاكتساب بقدر مایك فیه وعیاله وبه قال الشافعی قال الطیبی وقیل المعنی
ولالذی عقل وشدة وهو كنایة عن القادر علی الكسب وهو ومذهب الشافعی
والحنفیة علی انه ان لم یكن له نصاب حلت له الصدقة (ص:۳۳، جس)

"الالذى فقر مدقع" برال فقاف فعين بروزن محن وعقاء سے وهو التراب اى يفضى لصاحبه البه يدكنا بدہ شديد فقر وغربت سے بعض نے كہا كدو قعاء اس زمين كو كہتے ہيں جس برنبات نه موماً ل دونوں كاايك ہے كيونكه زياده غريب آدمى اكثر وبيشتر زمين پر بى لينتا ہے اور ينجے بجھانے كے لئے اس كے پاس كوئى انتظام نہيں ہوتا ہے عموماً كرد آلودوغ بار آلودر ہتا ہے۔

"اوغرم "بضم العين المعجمة و سكون الراء و هو مايلزم اداء ه تكلفاً لافي مقابلة عوض لين وزنى تاوان يا بھارى دين جواس كے مال سے زيادہ ہو۔

"مفظع" بضم الميم وسكون الفاء وكسر الظاء وبالعين وهو الشديد الشنيع الذي حاوز الحد فاعل من الفظاعة والافظاع بمعنى الشناعة\_

مرقات (2) میں ہے۔

قال الطيبي والمراد مااستدان لنفسه وعياله في مباح قال:ويمكن ان يكون

المراد به مالزمه من الغرامة بنحو دية وكفارة\_

ابوداؤد (3) کی روایت میں ہے۔اولذی دم موجعاس سے مراد دیات کفارات اور مغارم ہیں۔ اس کلام میں نہایت بلاغت ہے اور مبالغہ کے ساتھ سوال کی عدم حلت بیان کی گئی ہے اور مطلب سے ہے

<sup>(2)</sup> مرقات ج: ٣ص: ١٨٠ ' باب من لاتحل له المسئلة ومن تحل له 'الفضل الثاني

<sup>(3)</sup> ابوداؤدرج: اص:٢٣٢' اباب ما تجوز فيدالمسألة "

کہ اگراس کے پاس بوریہ بھی موجود ہوتو اس کوسوال نہ کرنا جا ہیے بلکہ اس کوفروخت کر کے بسراو قات کرے ہاں جب چھنی پاس ندر ہےتو سوال کرنے میں مضا کقہ نیس۔

شرح الى طيب ميں ہے "الالذى فقر" لذى مرة سے استناء ہے تو مطلب وہى نكلا كہتى الامكان سوال سے بچے۔

"ليشرى به ماله" اى ليكثر بسبب السوال ماله اثراءا كثاراور برهان زياده كرن كوكت بير. وفى القاموس الثروة كثرة العدد من الناس والمال مطلب بيه كمآ دى سوال كومال برهان كاذريعه بنائد.

مرقات میں ہان فی اکثر النسخ ماله' بفتح اللام گویاای کومفعول بنایا گیا ہے' لیٹری''کے لئے اورمطلب وتر جمہوبی ہوگا جو بیان ہوا مگر و ہو خلاف ماعلیه اهل اللغة من ان اثری لازم فیتعین رفعه اس اعراب کے مطابق تر جمہیہ ہوگا تا کراس سوال کے سبب یا م خوذ کے سبب اس کا مال بڑھے اللّٰهم الا ان یقال ماموصولة و له جار و مجرور ( تخفق ص: ۳۱۸ ج س) گویا مالیس لام مفتوح بھی مجے ہوا کیونکہ جارہ ہے اورمفعولیت بھی لازم نہ آئی۔ تدبر

"كان" اي السوال او المال (خموشا) وقد مر\_

"و رضفا" بفتح فسكون گرم پي*څر كو كهتے* ہيں۔

"فمن شاء فليقل" اى هذالسوال اومايترتب عليه من النكال\_

"ومن شاء فليكثر"بيدونول امرتهديدك لئي بين جيها الآيت بيل بهدف من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر اناعتدنا للظالمين نارأ

"هداحدیث عربب"امام رندی نے اس حدیث پرکوئی تکم ہیں لگایا ہے مگریہ حدیث ضعیف ہے کیونکہ اس میں مجالد ابن سعید الکوفی ہے جومتفرد بھی ہے اور ضعیف بھی تاہم اس روایت کے اور شواہد بکٹرت موجود ہیں۔

## باب من تحل له الصدقة من الغارمين وغيرهم

تشرت : ـ

غارمین غارم کی جمع ہے اور غرماءغریم کی جمع ہے غریم کا اطلاق دائن مدیون دونوں پر ہوتا ہے اس حدیث میں غرماء سے مرادوا بینین ہیں۔

غارم کااطلاق امام ابوصنیفہ کے نزدیک اس شخص پر ہوتا ہے جس پراتنادین ہوکہ اس کا مال نقداس کی اوائیگی کے لئے کافی نہ ہویا چھروہ مال دین کے مساوی ہواور اگر زیادہ بھی ہوتو دین اداکرنے کے بعد مابھی نصاب سے کم ہو بہر حال مراد غارم سے مدیون ہے۔

امام شافعی کے نزدیک غارم کا اطلاق اس آ دمی پر ہوتا ہے جس نے کسی مقتول کی دیت اصلاح ذات البین کے لئے کسی رقم کی ذمہ داری لے لی ہو۔ ہدایہ (1) میں ہے۔

وقال الشافعي من تحمل غرامة في اصلاح ذات البين واطفاء النائرة بين القبيلتين وكلاالمعنيين صحيح من جهة اللغة واصل الغرم في اللغة اللزوم وسمى كل واحد منهما غريماًللملازمة صاحبه.

(معارف السنن ص:٣٦٣ج:۵)

شاہ صاحب ٌفر ماتے ہیں کہ بظاہر بیا ختلاف لغوی نہیں ہے بلکہ اس کا نتیجہ احکام میں ظاہر ہوتا ہے۔
امام شافعی ؓ کے نزدیک متحمل غرامت پرز کو ہ ہے اگر چہوہ غرامت اس کے مال پرمجیط ہو کیونکہ اصل
سبب زکوہ تو نصاب کی ملک ہے اور وہ موجود ہے جبکہ عندالحقیہ طے ہے کہ دین کے مقابلہ میں جتنا بھی مال
آتا ہووہ کا لعدم شار ہوگا کما مرتفصیلہ سابقاً جا ہے وہ کل مال ہویا قلیل ہو۔

"اصيب رجل "قيل هو معاذ بن جبل كماني شرح مسلم للنووي-

باب من تحل الصدقة من الغارمين وغيرهم

"فی ثمار" متعلق باصب ای اصابه آفة فی ثمار بعنی اصاب ثماره آفة۔ "انناعها" ای اشنراها مطلب بیے کے دھنرت معادٌ نے پھل خریدلیا تھااورا بھی ان کی قیمت ادائیم کتمی کہ وضائع ہوگیا۔

"فكثر دينه" اى فطالبه البائع بنمن تلك النمار و كذاطالبه بفية غرمائه وليس له مال يؤديه توحضور پاكسلى التدخليدوسلم في لوكول سے صدقه و يخ كى سفارش كى تاكدان كر يون ادابوجائے۔
"فلم يبلغ ذالك" اى ماتصدفوا عليه چنانچ صدقات كودين ميں اداكر في كے بعد بھى ديون في ارت شفة حضور عليه السام في دائنين سے فرمايا۔

"خذوا ماوحدتم وليس لكم الاذالك" اى ماوحدتم والمعنى ليس لكم الاأحذم اوحدتم والامهال بمطلابة الباقى الى المسيرة وليس معناه انه ليس لكم الاماوحدتم وبطل مابقى من ديونكم لقوله تعالى "وان كان ذوعسرة فنظرة الى مبسرة" كذافى التحفة عن المرقات.

مطلب یہ ہے کہ تمہیں ان کو قید کرنے کی اجازت نہیں ہے کیونکہ قید وہس کی سزا تو تب وی جاتی ہے جب آ دمی دینے پر قادر بواور مطل کرر ہا بوتو ''مطل الغنی ظلم'' کی وجہ ہے وہ ستحق سزا ہے مکر مفلس تو عاجز بوتا ہے۔

لہٰذااس کا مطلب میہ ہوا کہ حضور علیہ السلام نے ماہتی دین کو باقی رکھ کر دائنین کومبلت دینے پر راضی کر دیا یہی مطلب نو ویؒ نے (2) بھی بیان کیا ہے۔

ای لیس لکم الآن الا هذا و لاتحل لکم مطالبته مادام معسراً بل ینظر الی میسرهٔ لبذا کہاجائے گا کہ حنفیہ اور شافعیہ دونوں کے نزدیک ثمار کے بلاک کی صورت میں تاوان مشتری پر آئے بعد البدو ہوئی ہواور قبضہ مشتری کا ہوچا ہے ساراضا کع ہویا بعض ۔

امام مالک فرماتے ہیں کہ اگر نقصان ثلث سے کم ہوتب تودین سے وضع اور منہانہیں کیا جائے گالیکن

<sup>۔</sup> (2) نوون ن عوس ۱۹'' باب استہاب الوشع من الدین''

اگر مکٹ یااس سے زائد ہوتو وہ مقدار دین ہے کم کرنا واجب ہوگا گویا پہلی صورت میں مشتری ذمہ دار ہے اور دوسری میں بائع۔

#### معارف (3) میں بحوالہ شرح مسلم ہے۔

اختلف العلماء في الثمرة اذابيعت بعد بدوالصلاح وسلمها البائع الى المشترى بالتخلية بينه وبينها ثم اصيبت وضاعت فقال مالك": ان كانت دون الثلث لم يحب وضعها وان كانت الثلث اواكثر وجب وضعها وكانت من ضمان يحب وضعها وكانت من ضمان البائع وقال ابوحنيفة والشافعي: هي من ضمان المشترى و لاشئ على البائع (ص:٣٢٦٠٠٥)

#### امام نو وی فرماتے ہیں۔

واحتج القائلون بوضعها بقوله امر بوضع الحوائح وبقوله صلى الله عليه وسلم فلا يحل لك ان تاخذ منه شيئاً ولانها في معنى الباقية في يدالبائع من حيث انه يلزمه سقيها فكانها تلفت قبل القبص فكانت من ضمان البائع واحتج القائلون بانه لا يحب وضعها بقوله في الرواية الاخرى في ثمار ابتاعها فكثر دينه فامر النبي صلى الله عليه وسلم بالصدقة و دفعه الى غرمائه فلوكانت توضع لم يفتقر الى ذالك و حملوا الامر بوضع الحوائح على الاستحباب اوفيما بيع قبل بدوالصلاح وقد اشار في بعض هذه الروايات التي ذكرناها الى شئ من هذا .

(نووي برمسلم ص: ۱۶ج:۲)

چونکہ یہ بحث نیج ہے متعلق ہے اس لئے مزید تفصیل کی یہاں گنجائش نہیں ہے تفصیل نو وی میں دیکھی آپ ہے۔

<sup>(3)</sup> مجيم مسلم ايينيا حواليه بالا

تا ہم ایک بات ہم ہے کہ قاضی دائنین کومفلس کے لزوم سے بھی رو کے گایا فقط جیل میں بندنہیں کریگا توصاحبین کے نزیک مفلس سے قطعاً مطالبہ وملاز مہنیں ہوگا جبکہ امام ابو صنیفہ ؓ کے نز دیک قاضی اس کے اور دائنین کے درمیان حائل نہیں ہے گا۔

شرح نو وی (4) میں ہے۔

وان المعسر لاتحل مطالبته ولاملازمته ولاسحنه وبه قال الشافعى ومالك وحمهورهم (جن مس صاحبين بين) وحكى عن ابن شريح حبسه حتى يقضى المدين وان كان قد ثبت اعساره وعن ابى حنفية ملازمته وفيه ان يسلم الى الغرماء حميع مال المفلس مالم يقض دينهم ولايترك للمفلس سوى ثيابه و نحوها (ثووي ص: ٢١٦)

ساختلاف بنی ہے ایک دوسرے اختلاف پر کہ آیاتفلیس کا اعتبار ہے یانہیں لیعنی اگر حاکم یا قاضی کسی کو مفلس قرار دیدے تو کیا اس کو داقعی مفلس مانا جائے گا اور اس وقت تک اس سے کوئی تعرض نہیں کیا جائے گا جب تک وہ خود مال کا اقرار نہ کر دے یا قاضی گواہیوں کی روشنی میں اسے قا درعلی الا دا قرار نہ دیو امام صاحب کے نزدیک اس کا عتبار نہیں جبکہ صاحبین اس کے قائل ہیں۔ ہداریہ میں ہے۔

ولايحول بينه وبين غرمائه بعد خروجه من الحبس بل يلازمونه ولايمنعونه من التصرف والسفر لقوله عليه السلام لصاحب الحق يد ولسان (دارقطني مرسل مكحول) اراد باليد الملازمة وباللسان التقاضي (وفي الصحيحين عن ابي هريرة لصاحب اليد مقالاً) وياخذون فضل كسبه يقسم بينهم بالحصص لاستواء حقوقهم في القوة وقالا اذافلسه الحاكم حال بين الغرماء وبينه الا ان يقيموا البينة ان له مالاً لان القضاء بالافلاس عندهما يصح فيثبت العسرة ويستحق النظرة الى الميسرة وعندابي حنيفة لايتحقق القضاء بالافلاس لان

<sup>(4)</sup> ميح مسلم اييناً حواله بالا

مال الله تعالى غاد ورائح ولان وقوف الشهود على عدم المال لا يتحقق الاظاهراً فيصلح للدفع (اى دفع الحبس) لالابطال حق الملازمة \_ (كتاب الحجرص:٣٠٢ج:٣)

# باب ماجاء في كراهية الصدقة للنبي صلى الله عليه وسلم واهل بيته ومواليه

#### رجال: ـ

(ويوسف بن يعقوب النضبعي) بضم النضاد وفتح الباء وعين نزل في بني ضبيعه (كجهينه) فنسب اليهم وليس منهم-

(عن جده) ان كا تعارف امام ترندى نے كرايا ہے-

وجد بهز بن حكيم اسمه معاوية بن حيدة القشيري

حيده بفتح الحاء وسكون الياء وفتح الدال ٢- ٢٦

### تشريح: ـ

"وان قالوا هدية اكل "حضور على الله عليه وسلم كے لئے صدقه كى حرمت اور مدية بول كرنے كى اور دوباتوں يرمبنى ہے-

س بدر ادر براس بعد الله الله عليه وسلم سوائے الله تعالی کے سی کے رحم وترس کے متاج نہیں اور نہ ہی ظاہر ہے کہ آنخضرت صلی الله علیه وسلم سوائے الله تعالی کے سی کے رحم وترس کے متاج نہیں اور نہ ہی آ ب کی اور آ پ کے اہل بیت کی تو بین جائز ہے خاص کر زکو ۃ تو مال مستقدر ہوتا ہے جبکہ آ پ اور آپ کے اہل بیت تو پا کیز داوطیمین لوگ بیں اور طیمین کے لئے طیبات ہی مناسب ہوتی ہیں جیسے کہ سور ونور میں ہے۔ شرت الی الطیب میں ہے۔

لان الصدقة منحة لثواب الآخرة والهدية تمليك الغير شيئاً تقرباً اليه واكراماً له فغى الصدقة نوع ترحم و ذل للآخذ فلذالك حرمت الصدقة عليه صلى الله عليه وسلم دون الهدية.

اور جہاں تک احتیان کا تعلق ہے تو یہ سے ممکن ہے کہ جو شخص بعض محابہ سے بیعت کے وقت یہ کہے ان لابسالو ا احداً شبنا اور پھران کا حل یہ: وکہ محال بسفط سو حذ احد همه ولابسال احداً ان بہاوله اباهه اور خود صدقہ قبول کر کے لو توں پر اپنی حاجت پیش کر تارہ و و دوسروں سے کہتارہ کہ اپنی حاجتیں اللہ جل شانہ سے مانکواور خود کاو تو بی بات ہوجائے اس لئے حضور سلی اللہ سیہ وسلم کے لئے سوال وصدقہ تو بروی بات ہے بلکہ وہ تو گھر میں چنددر ہم یاوینارسے بھی بے جین ہوجائے کہیں اللہ سے تعلق اورا متاویرا اثر نہ برم جائے۔

(۲) دوسری وجہ بیہ کہ ہدیہ کا بدلہ تو دنیا میں دیا جا سکتا ہے گرصد قد کا نثواب تو مقبی میں صرف مولی ہی دے سکتا ہے۔

جب انسان کسی کے احسان کا بدلہ دیتا ہے تو اس سے احسان مندی کا بھاری ہو جو اثر جا تا ہے اور یہ جب بی ممکن ہے جب اس کا بدلہ آ دمی کے بس میں ہو گر جب اس کا افتیار سوائے اللہ کے کسی اور کے پاس نہ ہو تو اسے کہال سے ادا کیا جائے گا؟ اس لئے حضور صلی اللہ نئیہ وسلم مریہ تبول فرماتے کہ اس کا بدلہ آ ب و نیا میں بی ادا فرماتے بلکہ اکثر اس سے زیاد وعطافر ماتے بخلاف معدقہ کے۔

چونکہ انسان احسان کی وجہ سے اس وقت تک ایک گونہ دباؤ کا شکار رہتا ہے جب تک بدل نہیں دیتا اور یہ چیز شان نبوت پر اثر انداز ہوئکی تھی کیونکہ پہلی وجہ کے مطابق جس آ دمی کی لوگوں میں وقعت نہ ہواور دوسری تو جینے شان نبوت پر اثر انداز ہوئٹی تھی کیونکہ پہلی وجہ کے مطابق جس آ دمی کی لوگوں میں وقعت نہ ہواور دوسری تو جینے کی نام انکار ہوتو نہ وہ کما حقہ تبلیغ کرسکتا ہے اور نہ بی وہ تبلیغ لوگوں کے دلوں پرزیا دواثر کرتی ہے اس سے نیجنے کی ناطر آ یے سلی اننہ ملیہ وسلم صدقہ ردفر ہاتے۔

ہمارے زمانے میں جوعلاء استغناء کے ساتھ رہتے ہیں اور بذات خود شریعت کی پابندی کرتے ہیں تو ان کالوگوں پر ایک رعب ہوتا ہے وہ ان کی بات غور ہے سنتے بھی ہیں اور عمل کی کوشش بھی کرتے ہیں گر جوالیہ نہیں ہیں ان کالوگوں پر ایک رعب کے گیٹ تک ہوتی ہے جب تک آ دمی خود کو ہر دنیوی لالج سے مجر دنہیں کرتا وہ صحیح کام نہیں کرسکتا ہے۔

ندکورہ بالا دونوں وجہوں سے یہ بات معلوم ہوگئ کہ نہ سب صدقات باہم برابر ہیں اور نہ ہی کلی متواطی کی طرح سب لوگ اس میں مساوی ہیں بلکہ کلی مشکک کی طرح سمی میں یہ وجوہ اتم زیادہ اور اولی ہیں اور سمی طرح سب لوگ اس میں مساوی ہیں بلکہ کلی مشکک کی طرح سمی میں یہ وجوہ اتم زیادہ اور اولی ہیں اور سمی میں نبتا کم ہیں چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے زیادہ قابل قدر مجموعی حیثیت سے آپ کے اہل ہیت ہیں اس لئے صدقات ان کے لئے بھی ممنوع کردئے گئے دوسر بے لوگ اگر بچنا جا ہیں گے تو فبہا و نعمت ورنہ ضرورت کی صورت میں ان کے لئے رواو جا تر ہیں۔

تا ہم اہل بیت سے مراد بنو ہاشم ہیں جو آل علی و آل عباس و آل جعفر و آل عقیل اور آل حارث بن عبدالمطلب ہیں ابولہب کی اولا دمراز نہیں ہے۔عارضہ میں ہے۔

وهم بنوهاشم عندالشافعي وهوالصحيح الذي يعضده الحديث الصريح وقال ابوحنيفة: لا تحل لنبي هاشم الالآل ابي لهب لان الله تعالى قد قطع صلتهم ورحمهم عنه \_

چرکوکب الدری میں ہے۔

ليس المراد باهل بيت النبى صلى الله عليه وسلم ازواجه المطهرات بل بنواعمامه الخ \_

اس پر محشی کوکب نے قتل کیا ہے۔

فيفى هامش الزيلعى ذكر ابوالحسن بن بطال فى شرح البخارى ان الفقهاء كافة اتفقوا على ان ازواجه عليه الصلوة والسلام لايدخلن فى آله الذين حرمت عليهم الصدقة .. یعنی امہات المؤمنین گو کہ اہل ہیت تو ہیں گراس تھم سے وہ مشکیٰ ہیں اس کی وجہ بیہ ہے کہ حرمت معدقہ
کی بنیاد دو چیزوں پر ہے قرابت نسبی اور قرابت نصرت چونکہ ابولہب میں نصرت والا پہلونہیں تھا اس لئے اس کی
آل اس سے مشکیٰ ہوئی اور امہات المؤمنین گو کہ حضور علیہ السلام کی بہت قریب ومعی بھی رہیں اور قرب نصرت
مجھی ان کو حاصل رہا گریے قرب زواج تھا ولا دیا نسب اولا زہیں تھا۔ واللہ اعلم وعلمہ اتم اتھم

پراس میں کلام ہوا ہے کہ ہائمی کے لئے صدقہ نظی بھی حرام ہے یاصرف واجبی منع ہے؟ تو شخ ابن ہمام (1) اور شارح کنزنے اس پر جزم کیا ہے کہ صدقہ واجبہ اور تطوع میں کوئی فرق نہیں ہے یعنی دونوں لینا ناجائز ہیں نیزشخ ابن ہمام (2) اس پرصدقہ وقف کومرتب کر کے فرماتے ہیں والحق المذی یہ قتضیه النظر اجزواء صدقة الوقف محری النافلة لیعنی یہی نہیں لے سکتا ہے وہ نظر فی الدلیل ہے کہ محومات سے حرمت معلوم ہوتی ہے اور کوئی تصص یہاں موجود نہیں ہے۔

معارف السنن(3) بیں ہے۔

وفي كتبنا ان الهاشمي لوكان عاملًا على الصدقة لاياخذ عمالته من مال الصدقة ويجوز له الاخذ من مال الوقف بلاخلاف ..الي... وذكر ابن الهمام ... الخلاف فيه.

تاہم امام طحاوی (4) کے نزد کی ہاشمی عامل کو اجرت میں زکو قدری جاسکتی ہے۔ شاہ صاحب فرماتے ہیں۔

ونقل محمد بن شحاع الثلحي رواية شاذة في حوا زاخذ الزكاة للهاشمي لولم يحد النحمس من بيت المال ونقله الطحاوي من امالي ابي يوسف وفي

باب ماجاء في كراهية الصدقة للنبي صلى الله عليه وسلم واهل بيته ومواليه (1) شرح فتح القدري :۲۱۲ج:۲٬ ولايد فع الى بني إشم' كتاب الزكوة

<sup>(2)</sup> حواله بالا

<sup>(3)</sup>معارف السننج: ۵ص: ۲۲۲٬۲۲۵

<sup>(4)</sup> كذا في شرح معانى الآ فارص:٣٣٣ ج: ١٠٠ باب الصدقة على بني باشم "كتاب الزكوة

عقد الحيد افتى الطحاوى من الحنفية وفحر الدين الرازى من الشافعية بحواز الزكاة للهاشمي في هذالصورة واما النبي صلى الله عليه وسلم فلاتحوز له النافلة ايضاً\_

گرشرح کنز کی عبارت سے معلوم ہوتا ہے کہ عندالضرورت صدقہ نفلیہ کوادب واحتر ام کے ساتھ بطور ہبد یا جاسکتا ہے اور یہ بات شروع میں بیان شدہ دلیل کے ساتھ زیادہ اوفق بھی ہے۔ تذکروتد بر

اشكال: - امام ترندى نے ترجمۃ الباب ميں اہل بيت كا بھى ذكر كياہے حالانكہ باب كى حديث ميں اس كا تذكر نہيں ہے۔

جواب: - جیسا کہ پہلے عرض کیا جاچکا ہے کہ امام تر مذی بھی وفی الباب کی احادیث میں ترجمہ کی طرف اشارہ فرماتے ہیں چنانچ جسن بن علی والی عُمیر ہاورا بن عباس کی احادیث میں اہل بیت کی تصر تک ہے۔ طرف اشارہ فرماتے ہیں چنانچ جسن بن علی والی عُمیر ہاورا بن عباس کی احدیث منداحمہ (5) وابویعلی (6) اور طبر انی کبیر (7) میں ابوالحورا ہے مروی

ہ.

قال كنا عندالحسن بن على فسال ماعقلت من رسول الله صلى الله عليه وسلم اوعن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: كنت امشى معه فمر على حرين من تمرالصدقة فاخذت تمرة فالقيتها في فمى فاخذها بلعابى فقال بعض القوم: وماعليك لوتركتها؟ قال: إنّاآل محمد لاتحل لناالصدقة واسناده صحيح \_

(٢) واماحديث ابي عميرة (بفتح العين وكسر الميم واسمه رشيد بضم الراء وفتح الشين) فاخرجه الطحاوي (8) عنه قال: كناعندالنبي صلى الله عليه

<sup>(5)</sup> منداحد بن صبل ج: اص: ٢٢٧ رقم حديث ١٤٢٥

<sup>(6)</sup> مندابو يعلى الموسلي ج: ٢ ص: ٢٤رقم حديث ٢٧٢٩

<sup>(7)</sup> رواه الطمر اني في الكبيرج:٣٠ص:٨٨رقم حديث٢٤١٣

<sup>(8)</sup> شرح معانى الآ ثارج: اص: ٣٣١ كتاب الزكوة " 'باب الصدقة على بن باشم' '

وسلم فاتى بطبق عليه تمر فقال اصدقة ام هدية؟ الحديث وفيه انا آل محمد لانأكل الصدقة واخرجه الكحى في مسنده نحوه.

(٣) واماحديث ابن عباس فاخرجه ابويعلى (9) والطبراني (10) في الكبير قال: استعمل النبي صلى الله عليه وسلم الارقم بن ابي الارقم على السعاية فاستتبع ابارافع فاتى النبي صلى الله عليه وسلم فساله فقال ياابارافع ان الصدقة حرام على وعلى آل محمد وان مولى القوم من انفسهم ( تخفة الاحوذى)

یہاں گنگوہی صاحب نے "میمون اور مہران" کی عبارت میں شک کا اظہار کیا ہے کہ آیا بیرشید پر عطف ہے یا سلمان یر؟ تو تخد میں ہے۔" و اما حدیث میمون او مهران فاحر جه عبدالرزاق" - تدبر

ان روایات سے سابقہ اس موقف کی بھی تائید ہوئی کہ صدقہ نفلیہ اور واجبہ میں کوئی فرق نہیں کیونکہ بیر وایات عام ہیں لہٰذا دونوں تشمیس ہاشمی کو دینا سیجے نہیں اس باب میں دوسری روایت حضرت ابورا فع سے مروی ہے۔

"بعث رجلً" ال كانام ارقم بن الى الارقم ب اى ارسله ساعياً يجمع الزكاة وياتي بهااليه عليه السلام ـ

"اصحبني" اي رافقني وصاحبني في هذالسفر\_

"کیما تصیب" یک کی وجہ مضوب ہاور مازا کد ہا کا فذر

منها ای من الصدقة فقال لا لیخی میں اس وقت تک نہیں جاسکتا ہوں جب تک کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بوجے نہ لول۔

ف اساله دومطلب ہیں۔ ایک بیک ان سے اجازت لے لول یا ان سے بوچھلوں کہ آیا میرااس غرض سے جانا جائز ہے یا نہیں؟ چنانچہوہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچ اور آپ سے دریافت کیا" فی قال: "ان وی مندانی یعلی الموصلی ص: ۲۵۹ ج: ۲ رقم الحدیث ۲۵۲ ولفظہ بعث رسول للہ صلی اللہ علیہ وسلم ارقم بن ابی ارقم الزہری علی بعض الصدقة فمر بابی دافع فاستعتب الخ

(10) رواه الطمر اني في الكبيرين: ااص: ٢٠٠٥ قم حديث ١٢٠٥٩

الصدقة لا تحل لنا وان موالى القوم" اى عنقائهم "مولى معتق بمسراليًا ، كوبهى كهت بي اورمعت بفتح الميًا ، كو مجى يهال بهي ثاني معنى مراوب يعني آزاد كرده غلام.

"من انفسهم" بضم الفاء ای فحکهم کحکمهم ای فی تحریم الصدقة۔ اس حدیث ہے معلوم ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کے موالی اور بنو ہاشم (سوائے آل ابولہب کے) اور ان کے موالی کے لئے صدقہ لینا حرام ہے۔ حافظ (11) نے فتح میں فرمایا ہے۔

وبه قال احمد ابوحنيفة وبعض المالكية كابن الماحشون وهو الصحيح عندالشافعية وقال الحمهور يحوز لهم لانهم ليسوا منهم حقيقة وكذالك لم يعوضوا بخمس الخمس \_

مگر چونکہ تھم صورت سبب کوشامل رہتا ہے اس لئے بیتھم تحریم الصدقۃ کا موالی کوبھی شامل ہوگا۔ واللہ اعلم وعلمہ اتم واتھم

## باب ماجاء في الصدقة على ذي القرابة

رجال:\_

(حفصة بنت سيرين) ام الهزيل الانصارية البصرية ثقة من الثالثة\_

(عن الرباب) بفتح الراء وتخفيف الباء -امام ترندى في النيت اورنسبت بيان كى بخ والرباب هي ام الرائح ابنة صليع (مصغر)-

تشريخ:\_

ال مديث كجزاول يربحث انثاء الله "باب ماجاء ما يستحب عليه الافطار" مين آئى - "الصدقة على المسكين صدقة "اى صدقة واحدة -

(11) فق الباري ج: ٣٥٦ (١) باب الصدوة على موالى ازواج الني صلى الله عليه وسلم"

"و هی علی ذی الرحم ثنتان صدفة و صلة "مطلب بیب که اقارب پرصدقه کرناافضل بے کیونکہ اس میں خیراور ثواب کی دوجہتیں ہیں اس سے بیمعلوم ہوا کہ جہت خیرجتنی زیادہ ہونگی اتنا ثواب بڑھے گا مثلًا جس کوزکو قد دی جارہی ہے وہ رشتہ دار بھی ہے مسکین بھی اور پڑوی بھی ہے تاہم صدقات واجبہ اور نفلیہ میں فرق ہے کہ زکو قد اور دیگر واجبی صدقات ان اقر بہ کونہیں دیئے جاسکتے ہیں جن سے تعلق ولا دیاز واج ہوجبکہ صدقات نفلیہ سب کودے سکتا ہے تی کوئی کو بھی دینا جا ترہے۔

معارف السنن (1) میں ہے۔

قال ابن الهمام الاصل ان كل من انتسب الى المزكى بالولاد او انتسب هوله به لا يحوز صرفها له فلا يحوز لابيه و اجداده و جداته من قبيل الأب و الام و ان علوا و لا الله او لاد و او لاد هم و ان سفلوا و لا يدفع الى المخلوق من مائه بالزنا و لا الى ام ولده الذى نفاه ..... و سائر (باقى) القرابات غير الولاد يحوز الدفع اليهم وهو اولى لمافيه من الصلة مع الصدقة كالاخوة و الاخوات و الاعمام و العمات و الاحوال و الخالات.

شرح مہذب میں پیضابطہ بیان کیا ہے کہ جس کا نفقہ آدی (2) پر واجب ہواس کوز کو ہ دینا جائز نہیں کے ونکہ زکو ہ دینے کا مقصداس کی حاجت وضرورت پوری کرنا ہے جبکہ اس کو نفقے کی ضرورت نہیں ہے۔

بھر امام غزائی نے ''احیاء'' میں تحریر فر مایا ہے کہ جس کو ذکو ہ دینا ہواس میں چند باتوں کا خیال رکھنا چاہیے۔(۱) وہ شخص متقی ہو۔(۲) عالم ہو۔(۳) تقوی میں سچا ہو۔(۴) اپنی حاجت کو چھپا تا ہو۔(۵) عیال وار ہویا مرض وغیرہ کی وجہ سے کام کاج سے قاصر ہو۔(۲) رشتہ داریا ذی رحم ہو۔(انہی مافی المعارف)

باب ماجاء في الصدقة على ذي القرابة

<sup>(1)</sup> معارف السنن ج: ۵ص: ۲۶۸'' باب ماجاء في الصدقة على ذي القرابة''

<sup>(2)</sup> را جع للتفصيل عمدة القاري ج: 9 ص: ٣٣ 'mr' باب الزكاة على الا قارب' '

## باب ماجاء ان في المال حقاً سوى الزكاة

#### رجال:\_

(محمد بن مدّويه) بفتح الميم وتشديد الدال قال الحافظ في التقريب محمد بن احمد بن المحمد بن المحمد بن المحمد بن المحمد بن المحمد الترمذي صدوق من الحادية عشر\_

گویا مدوبیان کے بردا دا ہیں اور دال میں شداور بغیر تشدید کے دونوں سیح ہیں۔

(البي حزة) ان كے بارے ميں امام ترفدى فرياتے ہيں۔ وابو حسزة ميمون الاعور يُضَعَف اى طرح امام احمد نے ان كومتروك الحديث كہا ہے دار قطنى اور بخارى نے بھی ضعیف قرار دیا ہے و قال النسائى "لیس بثقة"۔ (1)

عن اشعبی ) ان سے مرادمشہور عامر شعبی ہیں جو دوسری سند میں عامر کے نام سے مذکور ہیں جلیل القدر تا بعی اور ابن عباس کے شاگر دہیں۔

## تشریخ:۔

ابوداؤد (2) میں ابن عباس سے روایت ہے کہ جب بیآیت نازل ہوئی۔ "وال ذین یکنزون الذهب والفضة" الآیة (3) قبال کبر ذالك على المسلمین ( كيونكه كنز سے بچناتو بہت مشكل ہے ہمآدی كو پچھنہ بچھ پسے بچاكر ركھنا پڑتا ہے) فيقال

باب ماجاء ان في المال حقاً سوى الزكاة \*

<sup>(1)</sup> ديڪ تهذيب التهذيب ص: ٣٩٤١٣٩٥ ج:١٠

<sup>(2)</sup> ابوداؤد ص: ٢٣٥ج: أن باب حقوق المال "كتاب الزكوة

<sup>(3)</sup> سورة التوبة آيت:٣٢

عمر اناافر جمنكم فانطلق فقال يانبى الله انه كبر على اصحابك هذه الآية فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله لم يفرض الزكاة الاليطيب مابقى من اموالكم وانما فرض المواريث لتكون لمن بعدكم قال فكبر عمر (الحديث)

اس روایت سے صاف طور پرمعلوم ہوا کہ زکو قدیکر باقی مال رکھنا جائز ہے ورنہ تو میراث لینا اور دینا کیے متحقق ہوگا؟ تاہم زکو ق کے علاوہ دیگر کوئی حق مال میں ہے یا نہیں؟ تو تر ندی کی اس روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ زکو ق کے سوابھی کچھ حقوق ہیں مگران حقوق کی حیثیت اور تعین میں اختلاف ہے بعض حضرات فرماتے ہیں کہ چونکہ بیصدیت ضعیف ہے لہٰذااس سے کوئی حق بطور وجوب ثابت نہیں ہوسکتا ہے ہاں مرقت اور اظلاقی طور پر بچھ حقوق ہو گئے ہیں۔ ابن العربی عارضہ میں لکھتے ہیں۔ ' واذا کان الحدیث ضعیفاً فلایشنغل به ''

"اقول ان في المال حقاً سوى الزكوة ولكنه عير منضبط ... واقول عندى زخيرة في مسئلة الباب مرفوعة"

طِین نے اس آیت (4) ''لیس البر ان تولواو جو هکم قبل المشرق والمغرب ولکن البر من آمن بالله والیوم الآخر والملائکة والکتاب والنبیین و آتی المال علی حبه ذوی القربی والیتامی والسماکین وابن السبیل والسائلین وفی الرقاب واقام الصلوة و آتی الزکاة ''ساستدلال کرک فرمایا ہے۔

وجه الاستشهاد انه تعالى ذكر ايتاء المال في هذه الوجوه ثم قفاه بايتاء الزكاة فدل ذالك على ان في المال حقاً سوى الزكاة "\_

لین یہاں اللہ نے دو حکم ارشاد فرمائے ہیں ایک مال دینا (ایناء) دوسراز کوۃ دینا معلوم ہوا کہ ایناء مال ذکو ۃ کے علاوہ کو کی اور حق ہے کیونکہ تاسیس فی الکلام تا کید سے افضل ہوتی ہے نیز معطوف اور معطوف علیہ میں من وجبر مغائرت لازمی ہوتی ہے۔

<sup>(4)</sup> سورة البقره آيت: ٧٧

ای طرح معارف السنن (5) میں ہے کہ ابوعبید نے ''الاموال'' میں ابن عمرٌ ابو ہریرٌ اور شعیٌ وطاؤی ُ نقل کیا ہے کہ ان فی المال حقوقاً سوی الزکاۃ مثل ہر الوالدین و صلة الرحم و قری الضیف ابوطیب فرماتے ہیں۔

مثل ان لا يحرم السائل والمستقرض وان لا يمنع متاع بيته من المستعير كالقدر والقصة وغيرهما ولا يمنع احداً الماء والنار

ابوداؤد (6) کی روایت میں ہے۔

ماالشئ الذي لا يحل منعه قال الماء قال بانبي الله ماالشيء الذي لا يحل منعه قال المملح قال يانبي الله ماالشئ الذي لا يحل منعه قال ان تفعل الحير خير لك.

الوداؤدص: ٥٢٦ ح: ٦ (ابواب الاطعمة باب من اخرافة اليشاف) برئے۔ قبال رسول اللّه صلى اللّه عليه و سلم لبلة الضيف حق على كل مسلم فمن اصبح بفنائه فهو عليه دين ان شاء اقتضى وان شاء ترك -

تاہم ان حقق کو برابر اور درجہ میں مساوی نہیں جمعنا جا ہے کیونکہ ان میں بعض نسبتا زیادہ مؤکد ہیں والدین کاحق ویگر اقر بہ سے زیادہ ہے مضطر کاحق حاجمتند سے بڑھ کر ہے علی ہذالقیاس پھران میں بعض حقوق واجب ہیں جبکہ بعض مکارم اخلاق کا حصہ ہیں لہٰذا متعقرض ومستعیر کو دینا جا ہے گر بعض قرض خواہ سے واپس وصولی مشکل ہوتی ہے اسی طرح بعض مستعیر چیز کی حفاظت نہیں کرتا ہے لہٰذاان کو دینا واجب نہیں ہے ابوداؤد کی فرادہ حدیث کے متعلق محشی نے نقل کیا ہے۔

قال السيوطى امثال هذالحديث كانت في اول الاسلام حين كانت الضيافة واجبة وقد نسخ وحوبها واشار اليه ابوداؤد بالباب الذي عقد بعده \_

ہاں ضرورت مندوں اور بےسہارالوگوں کے ساتھ نیک سلوک کرناا پنے دوستوں اورمہمانوں پرخرچ

<sup>(5)</sup> ك:الـ11ح:۵

<sup>(6)</sup> ابوداؤرص: ٢٣٥ج: انتباب حق السائل "كتاب الزكوة

کرناای طرح ماں باپ کے دوستوں کے ساتھ ہمدردی رکھنا نہ صرف کریمانہ اخلاق کا بڑا جزء وحصہ ہے بلکہ یہ اللّٰہ کاشکر اداکرنا بھی ہے اور اسکا قرب حاصل کرنے کا ذریعہ بھی ہے اس کی طرف اس آیت میں اشارہ ہے ''و آتی المال علی حبہ'' اور بخاری (7) کی مرفوع حدیث میں ہے۔

ان الله تعالى قال وماتقرب الى عبدى بشئ احب الى مماافترضت عليه ومايزال عبدى يتقرب الى بالنوافل حتى احبه \_

تھانوی صاحبؒ نے اس کی مثال یوں بیان فر مائی ہے کہ ایک شخص کے دوغلام ہیں اس نے دونوں سے
کہا کہ مجھے آٹھ آٹھ آٹھ آندوزانہ کما کرلا دیا کروتو ایک ان میں سے اس قانون پر چلتا ہے اور دوسراعلاوہ اس مقدار
کے بھی اور چیزیں بھی مالک کی خدمت میں پیش کرتا ہے تو ظاہر ہے کہ مالک کی دوسرے سے زیادہ محبت ہوگی
لہذا فقط زکو قریرا کتفاء نہیں کرنا چاہئے۔

ہاں بظاہر بیا شکال وار دہوتا ہے کہ اذاادیت زکون مالك فقد قضیت ماعلیك جس پرامام ترمذى في الله بالدہ من برامام ترمذى في المال حقاً سوى الزكا قصة في المال حقاً سوى الزكا قصة في المال حقائد كوره بالاحقوق كاعدم وجوب ثابت ہوتا ہے جبكہ حدیث باب اور دیگر مندرجہ بالاروایات سے وجوب ظاہر ہوتا ہے۔

اس کا جواب یہ ہے کہ ان حقوق کا وجوب امر عارض کی وجہ سے ہوتا ہے مثلاً ماں باپ ہو نگے اور محتاج ہونگے علی ہونگے یا موق کے جائے مذکورہ حقوق متعین ہیں مقد ارتبار کے علاوہ مال میں کوئی متعین حق واجب ہیں موق کے صدقہ فطر کے جبکہ مذکورہ حقوق متعین ہیں فلا تعارض بین ھذہ الروایات۔



<sup>(7)</sup> ميح بناري س:٩١٣ ج:٢٠ إب التواضع "كاب الرقاق

#### باب ماجاء في فضل الصدقة

رجال:\_

(عن سعيد المُقْبُرِي) هو ابن ابي سعيد كيسان ابوسعد المدني ثقة من الثالثة تغيرقبل موته باربع سنين ــ

تشريح: ـ

ابوہریرہ سے دوایت ہے کہ رسول اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کسی بندہ نے حلال مال سے صدقہ نہیں و یا اور اللہ حلال کوئی قبول فرما تا ہے گر اللہ اس کواپنے سیدھے ہاتھ میں لیتا ہے اگر وہ صدقہ تھجور کا ہوتو وہ اللہ کے ہاتھ میں بڑھتار ہتا ہے یہاں تک کہ وہ بہاڑ ہے بھی زیادہ بڑا ہوجا تا ہے جیسا کہتم میں ہے کوئی ایک اپنا تھوڑی کا بچہ یا فرمایا کہ اومٹنی کا بچہ یا لتا ہے۔

شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ جو بات سمجھ میں آئی ہے وہ یہ ہے کہ بیاضا فہ صدقہ کے وقت سے قیامت کہ جاری رہتا ہے ایسانہیں ہے کہ قیامت کے دن میکرم سے زیادہ ہوجا تا ہے اور قرآن میں 'سنبلہ' کے ساتھ تثبیہ سے بھی یہی بات معلوم ہوتی ہے۔

چونکہ گھوڑی اور اونٹنی کے بیچے ہاتھ پھیرنے سے بہت بڑھتے ہیں اس لئے دونوں کا ذکریہاں مناسب تھا تا کہ تربیت میں مبالغہ پر دال ہو۔

"ولایقبل الله الاالطیب "یجلمعترضه ماقبل کی تقریر کے لئے فرمایا تا که اس بات کی طرف اشارہ ہوکہ ترام سے صدقہ قابل قبول نہیں ہے۔ امام قرطبی فرماتے ہیں کہ ترام تو غیر مملوک ہوتا ہے اور مصدق کو اس میں تقرف سے منع کیا گیا ہے تو اگر اس میں تقرف صدقہ جائز ہوا ورصدقہ قبول ہوجائے تو ایک ہی چیز مامور مندی ہوجائے گی حالانکہ یہ عال ہے اس کی مزید تفصیل کتاب کے شروع میں ولا صدفتہ من غلول میں گذری ہے۔ ومندی ولا صدفتہ من غلول میں گذری ہے۔ الا احده ما الرحمن ہیمینہ ذکر یمین تعظیم اور تشریف کے لئے ہے ورند تو اللہ کے لئے شال نہیں ہے۔ الا احده ما الرحمن ہیمینہ ذکر یمین تعظیم اور تشریف کے لئے ہے ورند تو اللہ کے لئے شال نہیں ہے۔ الا احداد ما الرحمن ہیمینہ ذکر یمین تعظیم اور تشریف کے لئے ہے ورند تو اللہ کے لئے شال نہیں ہے۔

بلکہ کلتایدی الرحمن یمین بیکنابیہ حسن قبول اور رضاء سے۔

"فلوه او فصيله" فلو بفتح الفاء ويضم وبضم اللام وتشديد الواو هو ولد الفرس والفصيل ولد الناقة اذاف صل عن امه جمعه فصلان فعيل بمعنى المفعول بهي فضيل كاطلاق كائے كے بچ پر بھى موتا ہے۔

مریا ہے۔ یہاں کلمیہ' او' راوی کے شک کے لئے ہے کیونکہ ابن خزیمہ نے ابو ہریر ﷺ سے فلوہ او قال فصیلہ نقل کیا ہے۔

ابن العربی عارضہ میں فرماتے ہیں کہ صدقہ کی اس مثال کی وجہ میہ ہے کہ جس طرح کہ ان بچوں کو مال ابن العربی عارضہ میں فرماتے ہیں کہ صدقہ کی اس مثال کی وجہ میہ ہے کہ جس طرح کہ ان بچوں کو مال وود معاورا مثال میں خلط ملط اور دیکھ بھال کی ضرورت ہوتی ہے اور آنیات سے بچانے کی معرفہ کو دیگر طاعات سے ملانے اور آنیات (معاصی اور من اذای) سے بچانے کی مغرورت ہے۔
مضرورت ہے۔

دوسری روایت میں ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیار مضان کے بعد کونساروزہ افضل ہے؟ تو آپ نے فرمایا شعبان لتعظیم رمضان ای صوم شعبان۔

جواب ا: مسلم کی حدیث رائے ہے کیونکہ تر مذی کی حدیث صدقہ بن موسی کی وجہ سے ضعیف ہے جیسے کے دور تذی فرماتے ہیں۔وصدقة بن موسی لیس عندهم بذاك القوى۔

جواب : دوسراجواب ابوطیب نے دیا ہے کہ مرم کے روزے علی الاطلاق افضل ہیں جبکہ شعبان کے روزے علی الاطلاق افضل ہیں جبکہ شعبان کے روزے تغظیم رمضان کی وجہ سے افضل ہے گویا شعبان کی یہ فضیلت نبسی اور اضافی ہے جبکہ محرم کی فضیلت ذاتی ہے فلا تعارض۔

باب ماجاء في فضل الصدقة (1) سيح مسلم ص: ٣١٨ ج: المن باب نظل صوم الحرم "كتاب الصوم

پھراس تعظیم رمضان کا کیا مطلب ہے؟ تواس میں کی احتمالات ہیں۔

ا .....ایک بیر که اس سے نفس روز بے رکھنے کا عادی ہوجا تا ہے تو جب رمضان آئے گا تو اسکے روز بے دشوار معلوم نہیں ہوئے گہذانفس کو نا گوار نہیں گئیں گے نیز روز بے کے ساتھ رمضان میں دوسر بے معمولات اور عبادات کی ادائیگی بھی آسان ہوگی۔

۲ ..... دوسرے میہ کہ روزے سے تصفیہ قلب ہوتا ہے تو جب نفلی روزے سے تصفیہ کرلیا اب فرض روزے طہارت قلب کے ساتھ رکھے گا پس ثواب زیادہ ہوگا۔

سستیسرے یہ بھی احتمال ہے کہ تعظیم سے مراداستقبال رمضان ہوجس میں اس کی تعظیم ہے یعنی اس کے آنے سے بہلے اس کی تیاری شروع کردی۔

اشکال: ـ ترندی ابواب الصوم (2) باب ماجاء لا تنقدموا الشهر بصوم کی حدیث سے تو استقبال رمضان کی مما نعت معلوم ہوتی ہے فعلی ہذاتر مذی کی ہیدوروایتیں باہم معارض ہوگئیں۔

حل ا: \_سیوطیؓ نے قوت المغتذی میں فرمایا ہے کہ نہی کی روایت کا مطلب یہ ہے کہ رمضان سے ایک دودن قبل بطور احتیاط روز ہے رکھنامنع ہے یعنی اس احتمال کے پیش نظر کہ شاید رمضان شروع ہو چکا ہوجسا کہ بعض عوام کارواج ہے اسی طرح جواب حافظ نے فتح (3) میں بھی دیا ہے وہ فرماتے ہیں۔

العلماء معنى الحديث لاتستقبلوا رمضان بصيام على نية الاحتياط لرمضان\_

امام ترمذی نے بھی اس کی طرف اشارہ فرمایا ہے۔

والعمل على هذا عنداهل العلم كرهوا ان يتعجل الرجل بصيام قبل دُحول شهر رمضان لمعنى رمضان وان كان رجل يصوم صوماً فوافق صيامه ذالك فلاباس به عندهم. كماسياتي ان شاء الله فانتظره \_

<sup>(2)</sup>ص:۲۸5:۱

<sup>(3)</sup> فتح الباري ص: ١٢٨ ج: ٣٠ أب لا يتقدم رمضان بصوم يوم ولا يومين "كتاب الصوم

حل اند شعبان سَانی میں روز برکھنے سے ننسوری سمجھے جانے کا تاثر پیدا ہوسکتا تھا جس سے فل روز ہے فرنس روز سے سے میں روز سے فرنس روز سے سے میں وقعہ الازمی ہے ای میں روز سے فرنس روز سے سے ساتھ خلط ہوجات حالاتی ہے میں ہے جسیدا کہ خل نماز اور فرنس میں وقعہ الازمی ہے کہ جس طرح روز وال میں اتعمال سے روکا نمسوسا موام الن س میں ہے تاثر بہت جعد پیدا ہوج تا ہے اور بہی وجہ ہے کہ جس کا معمول میل سے جاری ہوائی واجاز ہے ، یوئی نے ۔ تد ہر

البذاا َ مرَاوِ فَي شعبان مِين مُنْ روز \_ رحَجة بنية بين كها خير مين ايك دوون تيموز و \_ \_

منعبید: یہ بات ذبین میں رہے ۔ یہ بانفسب ن شبید جوآ ک سے دی تی ہے اس سے مراد عذاب ہے اراد و عذاب بیس کیونکہ و وتوسلة از لی ہے باری تعالی کی اس میں تحویل اور تحول ممکن نہیں ہے نیز اس تشبید میں تشبید میں تشبید کی شبہ بھی پیدا ہوتا ہے۔ ابن العربی مارفسہ میں رقمطراز ہیں۔

وقد بينا ان غضب الله قسمان: اما ان يرجع الى ارادة العقاب فذالك صفة من صفاته لاتتغير ولاتحول ولايوصف يايقاد ولابانطفاء والقسم الثانى من الغضب مايرجع الى العقاب فيسمى به لانه عنه صدر فذالك هو الذى تطفئه الصدقة كمايطفى الماء النار وضربه مثلاً كمايشاهد الصدقة والهدية تصلح نفس المعطى وتطفى غلته وتمحو حضرة انتهى تفكر فى هذالمقام فانه من مزلة الاقدام.

و تدفع میتة السوء بکسرائیم والسوء فتح السین ویضم چونکه بری موت بھی غضب کا اثر ہاں لئے صدقہ کے ذریعیاں سے بھی تفاظت ہوتی ہاں سے کوئی موت مراد ہے قو بعضوں نے کہا کہ اس سے اچا تک موت مراد ہے گرابن العربی نے اس پر بخت تنقید کی ہے کہا جا تک موت میت حزن ہے نہ کہ سوء کیونکہ اس سے قب

نہ کرنے اور موقعہ نہ ملنے کی حسرت رہتی ہے بعضول نے کہا کہ اس سے شہرت کی موت مراد ہے جیسے بھانسی و فیرہ عارضہ میں اسکو بھی روکر دیا گیا ہے۔ عارضہ میں اسکو بھی روکر دیا گیا ہے۔

وليس هذا بصحيح فان خبيباً قتل مظلوماً ولم تكن ميتة سوء لانه كان مظلوماً \_

خودابن العربی فرماتے ہیں کہ وحقیقة میتة السوء ان تکون المیتة فی سبیل معصیة الله عافظ عراقی فرماتے ہیں کہ اس سے مرادوہ موت ہے جس سے نبی صلی الله علیہ وسلم نے پناہ مانگی ہے

نعني:

الهدم والتردى والغرق وان يتخبطه الشيطان عندالموت وان يقتل في سبيل الله مدبراً.

اس باب میں صفات سے متعلقہ بحث تشریحات کی جلد ثانی باب ماجاء فی نزول الرب الخ اور الزاد الیسیر فی مقدمة النفسیر میں دیکھی جاسکتی ہے۔

## باب ماجاء في حق السائل

رجال:\_

(سعيد بن ابي هند) الفزاري مولاهم ثقة من الثالثة\_

(عبدالرحمن ابن بُحيد) بضم الباء وفتح الحيم مصغراً له رؤية زكره بعضهم في

الصحابة\_

(عن حدته ام بُحيد) يقال ان اسمها حواء صحابية إلى-

تشرت:

- "الاظِلَ فَيْ " بَسِر الظاء واسكان اللام تُعركو كَهِ بِي كَانِ كَامُو يا بَكرى كا" محرقاً "اسم مفعول ب

احراق ہے بیقیدمبالغہ کے لئے ہے اورمطلب میہ ہے کہ جہاں تک ہوسکے سائل کو خالی واپس نہ کرے جو پچھ میسر ، ہودیدے اگر چہوہ تھوڑی ہی چیز اور حقیر ہومثلاً جلا ہوا گھر وغیرہ بیے خیال نہ کرے کہ اتنی معمولی چیز کیا دوں۔ بخارى (1) من ابو مريرة مرفوع روايت ، الاتحقرن جارة لجارتها ولوفرسن شاة "\_ يہاں سائل ہے مرادوہ ہے جس کے لئے مانگنا جائز ہو کما مرمن قبل فلیراجع ۔ گنگوہی صاحب ٌفر ماتے ين مذاالحق دون الواجب" ـ ابن العربي فرمات بي -

> " امااعطاء السائل من الصدقة الواجبة ففرض وامااعطاء ه من صلب المال فلايلزم الاعلى تفصيل بيناه " .... ولكنه يستحب في الحملة ان لايرجع خائباً\_

> > قرآن ميس بي واما السائل فلاتنهر "\_(2)

کوکب میں ہے کہاں صدیث سے ہڑی کھانے کا جوازمعلوم ہوتا ہے جبیبا کہاں صدیث سے فانه زاد احوانكم من الجن سے بھى معلوم ہوتا ہے۔

## باب ماجاء في اعطاء المؤلفة قلوبهم

رجال:ب

( یکی بن آ دم ) الکونی ثقة حافظ فاضل من کبارالتاسعة وفات ٢٠٣٠ هـ هـ بـ

(صفوان بن اميه) المكي صحابي من المؤلفة مات ايام قتل عثمان ـــ

قال ابوعيسي حديث صفوان رواه معمر وغيره عن الزهري الخ \_

امام ترندی کا مقصداس عبارت سے بیر بتانا ہے کہ زہری سے روایت کرنے والے معتدد حضرات ہیں

باب ماجاء في حق السائل

(1) صبيح بخاري ص: ٣٩٩ج: ١' ' كتاب الهبة وفصلها والتحريض عليها''

(2) سوره کی ایت:۱۰

باب کی حدیث یونس نے نقل کی ہے جس میں سعید بن المسیب صفوان بن امیہ سے بافظ (عن) روایت کرتے ہیں جبکہ معمر وغیرہ اسے بلفظ (ان) روایت کرتے ہیں امام تر فدی نے اس آخری دوسری روایت کوتر جے دی ہے اس کی وجہام مر فدی نے بیان نہیں کی ہے تا ہم ابن جر نے تقریب میں یونس ابن یزیدالا یلی راوی حدیث باب کے بارے میں لکھا ہے ' نقة الاان فی روایته عن الزهری و هماً قلیلا''۔

ابن العربي نے بھي عارضه ميں لکھا ہے۔

"والصحيح من هذاعن سعيد بن المسيب ان صفوان بن امية لان سعيداً لم يسمع من صفوان شيئاً وانما يقول الراوى فلان عن فلان اذاسمع شيئاً ولوحديثاً واحداً فيحمل سائر الاحاديث التي سمعها من واسطة عنه عن العنعنة فاما اذالم يسمع منه شيئاً فلاسبيل الى ان يحدث عنه لابعنعنة ولابغيرها"\_

معارف السنن میں ہے کہ تر فدی کی وجہ ترجے بیہ ہے کہ یونس نے بصیغہ دال علی الاتصال نقل کیا ہے جبکہ معمر کا صیغہ اتصال پر دلالت نہیں کرتا ہے لہذا انقطاع کا لفظ (ان) زیادہ سیح ہے کیونکہ ابن المسیب کا سماع حضرت صفوان سے ثابت نہیں۔

تشریخ:۔

"حنین" بروزن زبیرطائف اور مکہ کے درمیان ایک جگہ ہے گئے مکہ کے بعداس سفر میں حضورعلیہ السلام صحابہ کرام کے ہمراہ اس طرف تشریف لے گئے تھے اس سفر میں آپ کے ہمراہ بہت سے طلقاء مکہ بھی تھے۔

امام ترندی نے اس حدیث سے اعطاء المؤلفة قلوبهم کا ترجمه اُخذ کیا ہے اوراس میں فقہاء کا اختلاف نقل کیا ہے و سے توسورة تو ہدی آیت ۲۰ میں مؤلفة القلوب کو بھی مصرف صدقات قرار دیا ہے۔ چنانچے ارشاد ہے۔
انعما الصدات للفقراء والمساکین والعاملین علیها والمؤلفة قلوبهم (الآیة)
محراس میں اختلاف ہے کہ اس کا مصداق کون لوگ ہیں؟ تو اس میں دورائے پائی جاتی ہیں ایک قول

یہے کہ مراداس سے کفار ہیں بینی وہ سردار جن کودیے سے مرادان کواسلام کی طرف ترغیب دیناتھی اوران کے شرسے بچنا بھی مقصودتھا یہ قول ابن العربی کا ہے چنانچہ وہ رقم طراز ہیں -

"وقيل بل كانوا كفاراً اعطوا استكفاء لشرهم واستعانة للمجاهدين المحاربين

بهم وهذا هو الصحيح وعليه تدل الاخبار كلها"\_ (عارضة)

لیکن یقول محیح نہیں اور نہ ہی ہے دعوی درست ہے کہ تمام احادیث اس پر دال ہیں کیونکہ سلم (1) کی روایت سے اس کی صاف نفی ہوتی ہے "فانی أعطی رجالاً حدیثی عہدِ بکفر أتألفهم "الحدیث اس میں تصریح ہے کہ نومسلموں کی تالیف کیلئے بھی صدقات دیئے جاتے تھے۔

دوسرى رائے جس پرجمہور ہیں ہے كہ مؤلفة القلوب میں دونوں تتم كے لوگ تنے مدارك میں ہے۔ (والمؤلفة قلوبهم) على الاسلام اشراف من العرب كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتألفهم على ان يسلموا وقوم منهم اسلموا فيعطيهم تقريراً لهم على الاسلام

لعنیٰ دونوں شم کے سردار <u>تھ</u>۔

خازن میں ہے۔

وهم قسمان قسم مسلمون وقسم کفار' (ص:۲۳۹ومدارک برخازن ص:۲۳۸) تفییرابن کثیر (2) میں ہے۔

"واما المؤلفة قلوبهم فاقسام منهم من يعطى لِيُسْلِمَ كمااعطى النبى صلى الله عليه وسلم صفوان بن امية من غنائم حنين وقد كان شهدها مشركاً كماقال فلم يزل يعطيني حتى صار احب الناس الى بعد ان كان ابغض الناس الى ومنهم من يعطى ليحسن اسلامه ويثبت قلبه كما اعطى يوم حنين ايضاً جماعة

باب ماجاء في اعطاء المؤلفة قلوبهم

(1) صحيح مسلم ج: اص: ٣٣٨ كتاب الزكوة " باب اعطاء المؤلفة دمن يخاف على ايماندالخ"

(2) ايضاً تفير قرطبي ص: ٨٤١ ٩٤١ ج: ٨٤ مكتبه دار الا احياء التراث العربي

من صناديد الطلقاء واشرافهم مائة من الابل ومنهم من يعطى لمايرجى من السلام نظرائه ومنهم من يعطى ليحبى الصدقات ممن يليه او ليدفع عن حوزة المسلمين الضرر من اطراف البلاد\_

ابوسعود میں ہے۔

" هم اصناف ومنهم اشراف من العرب ... ومنهم قوم اسلموا"\_

ان عبارات سے جو بات واضح ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ مؤلفۃ القلوب کا مصداق سردار اور اشراف ہیں جاہے وہ کفار ہوں یا نومسلم خواہ ضعیف الاسلام ہوں یا قوی الاسلام گو کہ غیراشراف کی نفی لازمی بھی نہیں اور مراد بھی نہیں۔

تخفۃ الاحوذی میں ہے کہ ابن الجوزی نے مؤلفۃ القلوب کے ناموں کو جمع کرنے کے لئے ایک مستقل رسالہ کھاہے جس میں ان کی تعداد پچاس تک بینجی ہے۔

**سوال: \_قوى ا**لاسلام كوكيون ديا؟

**جواب: ۔ ا**ن کودینے سے مراد غیروں کی تالیف قلبی کی ۔

اشكال: ترندى باب ماجاء فى كراهية اخذ خيار المال فى الصدقة مين حديث گذرى ب "توخذ من اغنياء هم و ترد على فقرائهم "اس سے تو يهي معلوم ہوتا ہے كه زكواۃ غير مسلمول كوئيس دى جاسكتى ہے جبكه مذكورہ آيات اور حديث باب سے جواز ثابت ہوتا ہے اور بيتو تعارض ہے۔

حل نمبرا: \_اگرہم ہے کہیں کہ ان کو صرف خمس میں سے دیا جاتا تھا جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے مقرر تھا اور اس کا صرف وخرج کرنا ان کی صوابدید پرتھا پھر تو کوئی اشکال باتی نہیں رہتا جیسا کہ بہت سے علماء کا یہی موقف ہے لیکن یہ جواب عموم نص کے خلاف ہے کیونکہ "اندما الصد قات للففراء" الآیة کا مطلب بظاہر پہلا گا گاہے کہ مراد مطلق صدقات ہیں ۔

نمبرا: اس لئے کہا جائے گا کہ مؤلفۃ القلوب کوصد قات دینا اس عام قاعدے سے متعنی ہے جو صدیث مرکور دو آرد علی فقراء هم "میں بیان ہواہے تو جس طرح مؤلفۃ القلوب کاغنی زکوۃ کی وصولی سے مانع

نہیں ہےای طرح کفربھی مانع نہیں بالفاظ دیگر جو کفرعلی شرف الزوال ہووہ مانع نہیں ہے۔

نمبرسا:۔ یہ بھی جواب دیا جاسکتا ہے کہ مؤلفۃ القلوب میں جومسلمان تھے ان کو توخمس اور صدقات دونوں دیئے جاتے تھے گر جوغیرمسلم تھے ان کوحضور علیہ السلام صرف خمس میں سے دیتے جیسا کہ باب کی حدیث میں ہے ان کوصد قات دینا ٹابت نہیں۔

#### حل طلب مسئله:\_

یہاں پر سے بات قابل غور ہے کہ آیا مؤلفۃ القلوب کا حصہ ابھی تک برقرار ہے باختم ہوا ہے اگرختم ہوا ہے تو کیوں اور کیے؟

اس بارے میں دورائے پائی جاتی ہیں جمہورعلاء کے نز دیک بیتھم اور حصداب منقطع ہو چکا جبکہ امام شافعیؓ اور فی قول امام احمدؓ اورا بن عباسؓ وغیرہ کے نز دیک اگر امام مناسب سمجھے تو ان کو حصد دیدے گویا پیتھم بدستور باقی اور محکم ہے۔

جمہور پریہاں ایک وزنی اعتراض وار دہوتا ہے کہ بید حصہ کس بنیاد پراور کس دلیل کی بناء پرختم ہوا ہے؟

اس اشکال کے حل میں فقہاء وشراح وغیرہ علاء کافی سرگرداں ہیں اور اب تک کوئی ایساحل پیش نہیں
کیا جاچکا ہے جس سے شفی اور شرح صدر ہوجائے مثلاً ایک جواب بید یا گیا ہے کہ بی تھم حضور پاکے صلی اللہ علیہ
وسلم کے عہدوز مانے کے ساتھ خاص تھا۔

مگراس پریہاشکال دارد ہوتا ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق کے زمانے میں بھی مؤلفۃ القلوب کوصد قات دیئے جاتے تھے۔

ففى الخازن" ان عدى بن حاتم حاء أبابكر بثلثمائة من الابل من صدقات قومه فاعطاه ابوبكر منها ثلاثين بعيراً" (ص:٢٣٩)

اگر چەاس میں عمل علی الصدقة کی بناء پر دینے کا حمّال ہے تگر چونکہ بیمؤلفة القلوب میں بھی تنے لہٰذااس احتمال نے ندکورہ جواب کو باطل یا کم از کم کمزورکر دیا۔

دوسراجواب بددیا گیاہے کہ بیکم منسوخ ہے۔

#### مراس پراعتراض بیہ کمناسخ کیاہے؟

تو بعض حضرات بیفرماتے ہیں کہ ناسخ اجماع امت ہے بیجواب خاصامشہور ہے گر با وجود شہرت کے مصحیح معلوم نہیں ہوتا کیونکہ اجماع نص کے لئے ناسخ نہیں بن سکتا ہے بعض نے کہا کہ ناسخ کوئی نص ہوگی جس پر اجماع منعقد ہوا اگر چہوہ ہمارے علم میں نہیں مگر بیہ جواب مذکورہ عدیؓ بن حاتم کی روایت کے منافی ہے کیونکہ اگر فیص ہوتی تو ابو بکرصد بین گومعلوم ہوتی۔

بعضول نے کہا کہ بیتھم معلول بعلۃ ضعف اسلام تھالہٰذا جب علت باقی نہ رہی اوراسلام مضبوط ہو گیا تو تھم خود بخو دختم ہو گیا۔

گراس پریداشکال ہواہے کہ علت کے ختم ہونے سے تھم کا ختم ہونالازم نہیں آتا ہے جیسے کہ طواف میں مل اوراضطباع کی علت یعنی مشرکین پر رعب جمانا باتی نہیں ہے اس کے باوجود تھم باتی ہے۔ اس لئے ابن العربی نے عارضہ میں کھاہے۔

"وقال قوم اذااحتاج الامام الى ذالك الآن فعله وهو الصحيح عندى و به قال الشافعى وقد قال النبى صلى الله عليه وسلم بدأ الاسلام غريباً وسيعود غريباً" فكل ما فعله النبى صلى الله عليه وسلم لحكمة وحاجة وسبب فوجب أن السبب والحاجة اذاار تفعت أن يرتفع الحكم واذاعادت ان يعود ذالك

اس کا مطلب ہیہ ہے کہ حالاً مؤلفۃ القلوب کو ندد ہے سے یا حضرت عمر ودیگر صحابہ کے ندد ہے سے یہ لازم نہیں آتا کہ صحابہ نے اسکے ننخ پراجماع کرلیا اور اگر کسی نے اس کو منسوخ کہا ہوتو اس کا مطلب بینیں لینا چاہئے کہ چونکہ اس کا سبب اور کل نہیں ہے اس لئے تھم نافذ نہیں چاہئے کہ چونکہ اس کا سبب اور کل نہیں ہے اس لئے تھم نافذ نہیں ہوگا جب سبب دوبارہ رونما ہوگا تو تھم پھر معاد ہوگا اور متقد بین کا بایں معنی منسوخ کہنا بھی تھے ہے کیونکہ سیب کمنسوخ کہنا بھی تھے ہے کیونکہ سیب منسوخ کہنا بھی اس کے منسوخ کہنا بھی متعد بین منسلہ کی دور میں صبر کی تلقین جن جن آیات میں ہوئی متعد مین مفسرین معمونان کے متعلق لکھتے ہیں مشلا کی دور میں صبر کی تلقین جن جن آیات میں ہوئی متعد مین مفسرین معونان کے متعلق لکھتے ہیں 'نسب حتمیا آیہ السیف ''اس لئے اسلاف کے یہاں منسوخ آیات بطور' نسا'' پھر موتک جا پہنچتی ہے گر متا خرین کے زدیک بی تعداد با نمیں سے زیادہ نہیں ہے کیونکہ وہ آیات بطور' نسا'' پھر

معمول بها بن سکتی بین گویا جب (قدرت ملی الجهاد) بوئی تو و بان جهاد کی آیت پرنمس بو درجه بی نبیس بوئی و بان معمول بها بین سکتی بین برستور میکام ۱۰ رمعمول بهره بین بین مسرکی آیات پرلنبذا دونو سختم الگ الک زمانون مین یا سه انگ خطوس مین بدستور میکام ۱۰ رمعمول بهره بین بین چنانچه جلال الدین السیویلی الا تقان مین رقم طراز بین به

استحقیق ہے ان شاء املد سنخ کی صورت بھی نہیں رہے کی اور جن وہ و نے منسوٹ کو جان پر وفی اشکال بھی باقی نہیں رہے گا۔ حضرت مدنی صاحب رحمہ اللہ نے بھی نام سنئے بغیر اس کی طرف محققین حفیہ کا میلان بتلایا ہے۔

تفريع: \_الكوكب الدرى ميس --

"ويعلم من هذا جواز ايتاء الرشوة اذا لم يحد بدا من ذالك ويعلم انه لايتفصى عن الظلم الا به اذكان ايتائه صلى الله عليه وسلم للكفار لئلا يتعرضوا لفقراء المسلمين بسوء فكانه آتاهم \_

حضرت عمر كاعيينه بن حصن كويه جواب دينا كهاب الله في اسلام كوغلبه عطاء فرمايا بهابهم بجهيب

وی گےاور (3)'' الحق من ربکم فمن شاء فلیؤمن و من شاء فلیکفر''(الآیة)ای مضمون کی طرف مثیر ہے۔ تدبر

# باب ماجاء في المتصدق يرث صدقته

رجال: \_

(عبدالله بن عطاء) ثقة كماقال الترمذي وكذاذكره ابن حبان في الثقات\_ تشريح:\_\_

"و حب احرك" بالصلة "وردها عليك الميراث" ينبت مجازى م كويااصل مين يون تقا رد الله الحارية عليك بالميراث وصارت الحارية ملكاً لك بالارث وعادت اليك بالوجه الحلال

مطلب بیہ کہ یہ ودفی الصدقہ کے زمرے میں نہیں آتا ہے کیونکہ یہ کوئی سبب اختیاری تو نہیں عمد ہ عارضہ اور تخفہ میں ہے کہ اگر صدقہ میراث میں واپس مالک کے پاس آجائے تو وہ اس کا مالک بھی بنا ہے اور یہ اس کے لئے طال بھی ہے۔ مرقات میں ہے'' وقیل یہ سب صرفها الی فقیر لانها صارت حقاً لله تعالی ''تر فری نے بھی اس قول کا حوالہ دیا ہے وقال بعضهم انما الصدقة شئ حمد مله الله الخ مریقول قابل التفات اسلے نہیں ہے کہ یہ ص کے مقابلے میں آر ہا ہے لہذا جمہور کا قول می صحے ہے۔

اں حدیث سے بیضابطہ اخذ کیا گیاہے کہ تغائر و تبادل ملک سے تبادل عین واحکام ہوتاہے (بشرطیکہ ملک سے تبادل عین واحکام ہوتاہے (بشرطیکہ ملک سے جو ) مثلاً کسی نے فقیر کوصدقہ دیا اور فقیر نے وہ کسی غنی کوبطور ہدید دے دیا توغنی کے لئے اس کا استعمال جائز ہے۔

<sup>(3)</sup> سوره کېف آيت: ۲۹

صحیحین (1) میں حضرت عائشہ ہے روایت ہے۔

كان في بريرة ثلث سنن ... الى ... و دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم والبرمة تفور بلحم فقرب اليه خبز وادم من ادم البيت فقال الم ار برمة فيها لحم قالوا بلى ولكن ذالك لحم تصدق به على بريرة وانت لاتأكل الصدقة قال هو على على الما صدقة ولناهدية .

مشكوة مين بحواله مؤطا (2) اورا بوداؤو مين (3) حضرت عطاء كى مرسل روايت ب-"قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تحل الصدقة لغنى الالخمسة لغاز فى سبيل الله او لعامل عليها اولغارم اولرجل اشتراها بماله او نرجل كان له جار مسكين فتصدق على المسكين فاهدى المسكين لنغنى \_ (س ١٦١)

اً رچ عندالجمبورا بناصدقہ خریدنا مکروہ ہے کماسیاتی تفصیلہ تھ نوی صاحب نے فرمایا ہے کہ اگر کسی کو اس کا صدقہ میراث میں مل جائے تو اس کا لیا حلال ہے لیکن طبعیت گوارا نہیں کرتی اس لئے بہتر ہے کہ اس کو سے مصرف خیر میں صرف کرد ہے جے کہ ایک روٹی کسی فقیر کے دینے کے لئے نکالے اور پھروہ فقیر چلا گیا تو دل گوارا نہ کر ہے گا کہ اس کوا پنی اور روٹیوں میں ملاکر رکھا جائے پس اس کو خیرات کرد ہے اور بیا نسان کی طبعی بات ہے یعنی کوئی شرعی تھی مہیں ہے۔

"صومى عنها" قال الطيبى جوز احمد ان يصوم الولى عن المبت ماكان عليه من قضاء رمضان او نذر او كفارة بهذا ولم يجوز مالك والشافعى وابوحنيفة (انتهى) بل يطعم عنه وليه لكل يوم صاعاً من شعير او نصف صاع من بر عند

باب ماجاء في المتصدق يرث صدقته

<sup>(1)</sup> مليح بخارى س: ٢٠٢ ج: ١' باب الصدقة على موالى از واج النبي صلى الله عليه وسلم' كتاب الزكوة صحيح مسلم ص: ٣٨٥ ج: ١' باب اباحة الهدية للنبي صلى الله عليه وسلم ولبني بإشم الخ' ' كتاب الزكوة

<sup>(2)</sup> مؤطاام ما لكس: ٣٠٣ ' اخذ الصدقة ومن يجوز لداخذ ما " كتاب الزكوة

<sup>(3)</sup> ابودا ورض: ٢٣١ ج: ١٠ باب من يجوزلها خذ العدقة وموغى" كماب الزكوة

ابی حنفیۃ و کذالکل صلواۃ وقیل لصلوات کل یوم"۔ تحفہ عن المرقات
باب کی حدیث کا جواب جمہور کی طرف سے رہے کہ یہ منسوخ ہے یا پھر مطلب رہے کہ اپنی طرف
سے نفل روز ہ رکھواور تو اب اپنی والدہ کو پہنچا دویا مطلب رہے کہ فدرید دے دویا بیان صحابیہ کی خصوصیت ہے یہ مسکلہ نیابت فی العبادت کہلاتا ہے تفصیل ان شاء اللہ اگلے باب سے پیوستہ باب ماجاء فی الصدقة عن المیت میں آئے گی۔

# باب ماجاء في كراهية العود في الصدقة

رجال:\_

(هارون بن اسحاق) الكوفي "صدوق من صغار العاشرة\_

تشریح:۔

رف انه حمل على فرس فى سبيل الله "بذل المجبو د (1) ميں ہے كه حضرت عمر فرن جس محف كو هور الله "انه حمل على فرس فى سبيل الله "بذل المجبو د (1) ميں ہے كه حضرت عمر فراصل تميم الدارى ديا تھا اس كا نام معلوم نه ہوسكا تا جم طبقات ابن سعد ميں ہے كه اس هوڑ ہے كا نام 'ورد' تھا بيد دراصل تميم الدارى في حضور پاك صلى الله عليه وسلم كو بطور مديد ديا تھا بھر آ ہے صلى الله عليه وسلم في حضرت عمر كو جهه كيا تھا كذا في المعارف \_(2)

پھرظاہر ہے کہ عمر نے یہ گھوڑ ابطور ہبد دیا تھا جس کا وہ شخص مالک ہو گیا تھا اس کے لئے بیخا جائز تھا بعض کہتے ہیں کہ صرف جہاد کے لئے (بطور وقف) دیا تھا مگر چونکہ یہ گھوڑ اکمزوری کی وجہ ہے قابل انتفاع نہیں رہا تھا اس لئے وہ شخص بیچر ہاتھا مگر پہلی تو جیہ زیادہ رائج ہے۔

باب ماجاء في كراهية العود في الصدقة

<sup>(1)</sup> بذل الحجود ص: ٢٤ ج: ٣' باب الرجل بيتاع الصدقة''

<sup>(2)</sup>معارف السنن ص:۲۹۳ج:۵

"لاتعد في صدقتك" اي صورة صحيمين (3) مين بياضا فد إ\_

وان اعطاكه بدرهم فان العائد في صدقته كالكلب يعود في قيئه.

اسی ظاہری مطلب کود مکھ کربعض علاء کہتے ہیں کہ متصد ق کوا پناصدقہ واپس خرید ناحرام ہے لیکن جمہور علاء مالکیہ وشافعیہ اور حنفیہ وغیرہ کے نز دیک جائز مع الکراہیۃ التزیبی ہے۔

جواز کی وجہ سابقہ باب کی روایت کے علاوہ ابوداؤد (4) ومؤ طا (5) کی روایت بھی ہے۔ جس میں ہے ''او لرحل اشتراها بسالہ ''جبکہ مذکورہ باب کی حدیث ہے ممانعت معلوم ہوتی ہے اوراصول یہ ہے کہ جب کسی مسئلہ میں نصوص وادلہ بظاہر متعارض ہوں تو وہاں حکم میں تخفیف کی جاتی ہے جیسے کہ سور ہرہ میں گذراہے یہاں بھی کرا ہیت تنزیبی کا قول کیا جائے گا۔ عارضة الاحوذی میں ہے۔

وامارواية من راي على الكراهية فهو ان تعليل النبي صلى الله عليه و سلم بقوله

كالكلب يعود في قيمه فبين انه قبيح ينزه عنه مثله لاانه حرام

اس تطبیق سے باب کی عدیث اور اولر حل اشتراها بماله میں تعارض بھی ختم ہوگیا کیونکہ جواز تنزیمی کراہیت کے ساتھ جمع ہوسکتا ہے۔

پھراس کراہیت کی وجہ بیہ ہے کہ جب متصد تی ہیں و چے گا کہ بیہ چیز تومتصد تی نے دی ہے تو مرو تأوہ اپنی مقرر کردہ قیمت سے کم لیگا تو اس مقدار ثمن میں گویار جوع ہوا مثلاً شے ہزار کی تھی مگر اس نے سات سومیں خرید لی تو دراصل اس نے تین سور و بے کے بقد رصد قہ واپس لے لیا۔

حضرت گنگوہی صاحب فرماتے ہیں کہ چونکہ صدقہ دینے کا اصل مقصد مال کی محبت کوقطع کرنا ہے اور اس سے تعلق کا ثنا ہے اور رجوع و شراء سے میہ مقصد فوت ہوجا تا ہے اس لئے سد باب کے طور پر کسی بھی ذریعہ سے واپس نہیں لینا جا سے گوکہ لینا جا مزہے۔

تھانوی صاحب فرماتے ہیں کہ صدقہ اللہ سے ایک وعدہ ہوتا ہے اور واپس لینے میں وعدہ خلافی ی

(4) ابودا وَ دس: ٢٣١ ج: ان باب من يجوز لها خذ الصدقة و بوغي "كتاب الزكوة

(5) مَوْ طَامَا لِكُ ص:٣٠٣' اخذ الصدقة وْمِن يجوزله "كتاب الزكوة

ہوگی اس لئے منع کیا گیا ہے۔

### باب ماجاء في الصدقة عن الميت

رجال:\_

تشریخ: ـ

"ان رحلً" هو سعد بن عبادة ان كوالده كانام عمرة بنت مسعود الخررجيه ب (افيد فعها ان تصدقت عنها) اس ميں ان بكسرة الهمزه شرطيه بينفع كافاعل ضمير متنتر راجع الى التصدق ہے جوشرط سے مفہوم به اوراضار قبل الذكر اس لئے لازم نہيں آتا ہے كه افيد فعها جزائ شرط كے معنى ميں ہے گوياية شرط سے رتبه ميں متاخر ہے يا پھر مرجع حكماً متقدم ہے جس پرسوق الكلام وال ہے كمافى قوله تعالى و لابويه لكل و احد منهما السدس (2) اى ابوى الميت قاله ابو الطبب السندى \_ (تحفه)

فان لی محرفاً یافظ بی الفظ المیم پڑھنا بھی جائز ہے اور بکسر المیم بھی تاہم کسرہ کی صورت میں راء کے بعد الف کا اضافہ کرنا پڑتا ہے جیسے کہ بخاری (3) کی روایت میں مسحر اف اسروزن مفعال آیا ہے مجوریا انگور دونوں کے باغ پراطلاق ہوتا ہے۔

باب ماجاء في الصدقة عن الميت

<sup>(1)</sup> كذا في تشيح البخاري س: ٣٨٧ ج: ١' ' باب الاشهاد في الوقف والصدقة والوصية ' كتاب الوصايا

<sup>(2)</sup> سورة النساء آيت: اا

<sup>(3)</sup> صحيح بخاري ص: ٣٨٧ ج: ١' 'باب الاشهاد في الوقف الخ'

فاشهدك بصيغة المتكلم من الاشهاد "به" اي بالمحرف "عنها" اي عن امي-

یہاں سے نیابت فی العبادت کا مسئلہ پیدا ہوتا ہے جوا ہل السنة والجماعت بمقابلہ معتز لہ اور اہل حق کے آپس میں بھی معرکة الآراءر ہاہے اس کی بچھ وضاحت پیش خدمت ہے پس معتز لہ تو مطلق ایصال ثواب کے منکر ہیں جبکہ اہل حق اس کے قائل ہیں۔

پرعندالحفیہ اس بارے میں ضابطہ یہ ہے کہ جوعبادات بدنیہ ہیں مثلاً نماز وروز وان میں کسی صورت میں نیابت صحیح نہیں چاہے حالت اختیار میں ہو یا حالت بجز میں حالت حیات میں ہو یابعد الممات اور جو عبادات مالیہ ہیں جیسے زکو ہ تو ان میں نیابت حالت اختیار میں بھی صحیح ہا در حالت بجز میں بھی کیونکہ جومقصد ہو وہ کوئی بھی مال کے ذریعے حاصل کرسکتا ہے جبکہ عبادت بدنیہ سے مقصد اتعاب النفس ہا در ظاہر ہے کہ ایک آ دمی کا ایسا کرنے سے دوسر اشخص یہ مقصد حاصل نہیں کرسکتا اور جوعبادات دونوں سے مرکب ہیں جیسے جج تو قدرت کی صورت میں نیابت صحیح نہیں عند التہز صحیح ہے۔ اس آخری قتم کی تفصیل انشاء اللہ ابواب الج

یہ ضابط فرائض وواجبات کے لئے ہے جہاں تک نفلی عبادت کر کے نواب پہنچانے کا تعلق ہے تو وہ ندکورہ تینوں قسموں میں مفید ہے کہ ایک شخص مثلاً نماز پڑھ کرنواب مردے کو پہنچانا جاہے یا تلاوت وروزہ وغیرہ کا تو یہ سب صورتیں جائز ہیں۔

باتی ائمہ کے اقوال اس ضابطے سے قدر ہے مختلف ہیں گو کہ فی الجملہ وہ بھی اہداء یعنی ثواب پہنچانے کے قائل ہیں حتی کہ امام احدٌ توروز سے ہیں بھی نیابت کے قائل ہیں۔

تخديس بحوال شرح فقد الا كرلملاعلى قارئ اختلاف الاتكماج الأكهاس طرح ذكور بـ دهب ابوحنيفة واحمدو جمهور السلف رحمهم الله الى وصولها والمشهور من مذهب الشافعي ومالك عدم وصولها انتهى وقال في المرقات قال السيوطي في شرح الصدور اختلف في وصول ثواب القرآن للميت فجمهور السلف والاثمة الثلاثة على الوصول وخالف في ذالك امامنا االشافعي مستدلاً

بقوله تعالى وان ليس للانسان الإماسعي\_ (4)

معارف(5)میں ہے۔

وذكر ابن الهمام: ان مالكا والشافعي لايقولان بوصول العبادات البدنيه

المحضة بل غيرها كالصدقة والحج\_ آهـ

ان عبارات سے اندازہ یہی لگتاہے کہ امام شافعی کے یہاں عبادت بدنی محضہ کا ایصال تواب مطلقاً صحیح نہیں سوائے دعائے کے یونکہ اہل السنّت والجماعت کا نفع الدعاء والصدقہ پر اجماع ہے جیسے کہ امام ترندی فرماتے ہیں۔

وبه يقول اهل العلم: يقولون ليس شئ يصل الى الميت الا الصدقة والدعاء\_

خلاصہ بیہ ہے کہ ائمکہ اربعہ کا اختلاف عبادت بدنی مثلاً روز ہ اور قراء ۃ القرآن میں ہے گویا یہاں دو مسکے قابل بیان ہیں صیام اور تلاوۃ قرآن ۔

معارف میں ہے۔

واجمعوا على انه لايصلي احد عن احد حيا وميتا وكذالك اجمعوا على انه

لايصام عن حي وانما الخلاف في الصوم عن الميت.

اس سے سابق صفح پر ہے۔

ومنذاهب الائمة في مسألة حواز النيابة في الصيام ثلاثة فقال ابوحنيفة ومالك

لاتحوز وهو قول الشافعي الجديد وفرق احمد في صيام رمضان وصوم النذر

فحازت في الثاني دون الاول عنده ـ

طاؤس حسن بصری زہری قادہ ابوتو رئیث ابوعبیداورامام اسحاق کا مذہب امام احمد کی طرح ہے۔ لیمنی امام احمد کے نزدیک میت کی طرف سے فقط نذرروزہ رکھنا سیح ہے نہ کہ رمضان کا جبکہ ائکہ ثلاثہ کے نزدیک اس میں بھی نیابت صحیح نہیں۔

<sup>(4)</sup> مورة النجم آيت: ٣٩ .

<sup>(5)</sup>معارف السنن ج:۵ص:۸۸ "باب ماجاء في المتصدق بريث صدقته "

امام احمد کا استدلال باب کی حدیث ہے ہے بخاری (6) میں صوم النذ رکی تقریح ہے۔

جمہور کے دلائل:۔

ولیل نمبرا: نسائی (7) میں صحیح سند کے ساتھ ابن عباس گااڑ ہے۔

لايـصلى احد عن احد ولايصوم احد عن احد ولكن يطعم عنه مكان كل يوم مد من حنطة\_

دلیل نمبر ۲: ۔ مؤطاما لک (8) میں یہی روایت ابن عمر سے بھی مروی ہے جو بلاغات مالک میں شار کی جاتی ہے۔ جاتی ہے۔

لايصوم احد عن احد ولايصلي احد عن احد\_

ولیل نمبرس: طحاوی (9) میں ہے عمرہ بنت عبدالرحمٰن کہتی ہیں میں نے حضرت عا کنٹہ سے پوچھا۔

ان امّي تـوفيـت وعـليها صيام رمضان ايصلح ان اقضى عنها؟ فقالت لا ولكن

تصدقي عنها مكان كل يوم على مسكين خير من صيامك \_

امام طحاوی (10) فرماتے ہیں کہ حضرت ابن عباسؓ وحضرت عائشہ کا فتوی اپنی ہی روایت کے خلاف اس بات کی دلیل ہے کہ ان کے یاس ضرور کوئی ناسخ ہوگا۔

ولیل نمبر م: - حافظ زیلعی نے نصب الرایہ (11) میں امام مالک کایہ قول نقل کیا ہے۔

لم اسمع عن احد من الصحابة والامن التابعين المدينة ان احداً منهم امر ان

<sup>(6)</sup> صحیح بخاری ج:اص:۲۶۲٬۲۶۱، باب من مات وعلیه صوم،

<sup>(7)</sup> اخرجه النسائي في الكبري (١٨٥/٢) كتاب الصيام "باب صوم الحي عن لميت" بحوالة لنحيص الحبير ج:٢ص:٣٥٣ رقم حديث:٩٢٣

<sup>(8)</sup> مؤ طاامام ما لك ج: اص: ٢٣٥ ' النذر في الصيام والصيام عن لميت '

<sup>(9)</sup> رواه الطحاوي في مشكل الآثار الم ١٣٠٠ ١٣١ بحوالة للخيص الحبير ج:٢ص:٨٥ مرقم ٩٢٣

<sup>(10 )</sup>ايضاً حواله بالا

<sup>(11)</sup> نصب الراميرج: ٢ص: ٣٨٨' باب ما يوجب القضاء والكفارة''

يصوم عن احد الخ \_

البتة امام زہری ہے اس بارے میں دومتضاد قول مروی ہیں۔

صدیث باب کا جواب جمہور بید ہے ہیں کہ بیاطعام پر محمول ہے گویا یہاں تقدیر ہے اور مرادیہ "اطعمی عنها" گریتا ویل خلاف تبادر کی وجہ سے شاہ صاحب کو پسند نہیں ہے اس لئے وہ فرماتے ہیں کہ مرادتو یہاں روزہ ہی ہے گربطور تو اب پہنچانے کے نہ کہ ذرمہ فارغ کرنے کتو مطلب بیہ وگا تصوم عنها و نجعل یہاں روزہ ہی ہے گربطور تو اب بینچانے کے نہ کہ ذرمہ فارغ کرنے کتو مطلب بیہ وگا تصوم عنها و نجعل نواب صیامها له اوراس میں لفظ عن سے نیابت کا شہبیں ہونا چاہئے کیونکہ عن ہی ہمی ہمی اثابت کے بھی ترامہ اوراس میں لفظ عن سے نیابت کا شہبیں ہونا چاہئے کیونکہ عن ہمی ہمی ہمی اثابت کے بھی آتا ہے جسے بخاری (12) میں ہے و کان ابن عمر یعطی عن الصغیر و الکبیر۔

علاوہ ازیں باب کی روایت میں کافی اضطراب بھی پایا جاتا ہے مثلا ایک اضطراب سائل کے بار بے میں ہے کہ ہل ہو رحل او امراہ؟ دوسرااضطراب مسئول عنہ کے متعلق ہے کہ ہل السبت امہ او امہا او احتها او بنتها ؟ تیسرااضطراب ہے کہ بینڈ رروز ہے کی بابت سوال تھایار مضان؟ چوتھا یہ کہ بیروز سے کتنے سے آیا پندرہ سے یا دو ماہ کے نیز مع ہذااس میں خصوصیت کا بھی احتمال ہے جبکہ جمہور کی متدل احادیث اگر چہموتو ف ہیں مگر غیر مدرک بالعقل ہونے کی وجہ سے وہ مرفوع کے تھم میں ہیں۔

دوسرامسكلة قراءت القرآن عن الميت كا ہے۔

اس میں امام شافعی ایک طرف ہیں باتی ائمہ ثلا نثداور جمہورد وسری جانب ہیں کما مر۔

امام شافعی کا استدلال ان نصوص سے ہے جن سے بظاہر نفی ایصال تواب للغیر معلوم ہوتی ہے مثلاً وان لیس للانسان الاماسعیٰ ۔الآیة (13)

اس سم کی آیات معتزلہ مطلق نفی پر حمل کرتے ہیں جبکہ شافعیہ عبادات بدنیہ پر حمل کرکے اس سمن میں میں اس میں میں م میں قرامت قرآن برائے ایصال تواب کی بھی نفی کرتے ہیں۔

جمہور کی طرف سے اس آیت کے متعدد جوابات ہیں۔

<sup>(12)</sup> سيح بخاري ج: اص: ٢٠٥ " باب الصدقة قبل العيد"

<sup>(13)</sup> مورة النجم آيت:٣٩

ا:۔ یاس آیت سے منسوخ ہو چک ہے 'والے ذین امنوا واتبعتهم ذریتهم بایمان الحقنا بهم ذریتهم بایمان الحقنا بهم ذریتهم " (14) کواللہ تعالی مال باپ کی وجہ سے ان کی اولاد جنت میں داخل کردےگا۔

۲:۔ یہ آیت حضرت ابرا ہیم اور حضرت موسی علیہاالسلام کی قوم کے ساتھ مختف ہے جبکہ اس امت کو اپنی سعی بھی مفید ہے اور اس کے لئے کی گئی سعی بھی مفید ہوگی۔

سن۔ اس آیت میں انسان سے مراد کا فر ہے فیامیا السومین فلہ ماسعی و سعی له یعنی بے ایمان کے لئے کسی کی طرف سے کسی کا ایمان بالعمل کا فی ومفیز ہیں۔

٣٠٠ ليس للانسان الاماسعي من طريق العدل فاما من باب الفضل فحائز ان يزيد الله ماشاء\_

۵: \_\_\_\_\_ ان اللام في الانسان بمعنى على اى ليس على الانسان الاماسعى \_\_\_\_

صلوة من الولد كى روايات كوامام مسلم في مسلم كے مقدمه ميں ضعيف كرديا ہے۔ (16)

جمہور کا استدلال مذکورہ عبادات کی صحت پر قیاس سے ہے۔

فانه لافرق في نقل الثواب بين ان يكون عن حج أو صدقة او وقف او دعاء اوقراء ة\_

تخفۃ الاحوذی (17) میں ہے کہ ابو محمد سمر قندی نے سورۃ اخلاص کے بارے میں حضرت علیٰ کی مرفوع حدیث روایت کی ہے۔

من مرعلي المقابر وقرأ قل هوا لله احد احدى عشرة ثم وهب اجره للاموات

(14) سورة الطّوراّ يت: ٢١

(15) صحیح مسلمج:اص:۲۲ مقدمه مسلم

(16) حواله بالأراج للتفصيل صحيح مسلم ج:اص:٣٢٣ " باب تضاء الصوم عن الميت "

(17) تخفة الاحوذي ج.٣ ص: ٣٣٠

أعطى من الأجر بعدد الاموات وبمااحرج ابوالقاسم سعد بن على الزنجانى فى فوائده عن ابى هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من دخل المقابر شم قرأ فاتحة الكتاب وقل هو الله احد والهاكم التكاثر ثم قال انى جعلت ثواب ماقرأت من كلامك لاهل المقابر من المؤمنين والمؤمنات كانوا شفعاء له الى الله تعالى وبمااحرج صاحب الخلال بسنده عن انس ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من دخل المقابر فقرأ سورة ينس خفف الله عنهم وكان له بعدد من فيها حسنات وهذه الاحاديث وان كانت ضعيفة فحموعها يدل على ان لذالك اصلاً وان المسلمين مازانوا في كل مصر وعصر يحتمعون ويقرأون لموتاهم من غبر نكبر فكان ذاك احماعاً.... اننهى مافي المرقات

اس برمبارك بورى ساحب كك بير ـ

قلت قوله فحمهوعها بدل على د بد من صالاً فه نامل فلينظر هل يدل محموعه على الله لك صلاً م لا وليس كن محموع من عدة احاديث ضعاف يدل على اللها اصلاً فاما قوله والا لمسلمين مازالوا في كل مصر وعصر يحتمعون و بقرأون لموتاهم فقيه نظر ظاهر فانه لم يثبت عن السلف الصالحين احتماعهم وقراء تهم لموتاهم ومن يدعى ثبوته فعليه البيان بالاسناد الصحيح (انتهى)

آپ نے ویکھا کہ ذکور و بالا احادیث باوجود ضعف کے ان میں قر آن خوانی کے لئے اجتماع پر دلالت نہیں کے وکھ کہ نہ کے میں من مریکی المقابر النے کے الفاظ ہیں دوسری اور تمیسری میں'' من وخل المقابر' النے کے کہ میں کی کہ کہ المقابر' النے کے کہ میت اجتماعی قر آن خوانی کا ثبوت اور جہال تک اس جملے کا

<sup>(18)</sup>مرقاة ج: بهص: ٨٢٨١ 'مسألية ايصال الثواب للميت''

تعلق ہے کہ' وان المسلمین مازالوا فی کل مصر وعصر ''الخ توانصاف بیہ کہاں کا جواب یمی مناسب ہے جیمیا کہ مبار کپوری صاحب نے دیا ہے' فانہ لم یثبت عن السلف الصالحین ''الحتماعهم'' الخ۔

۔۔ لیعنی بیموجبہ کلیہ سے خبیں کہ ہرمصرو ہرعصر میں مسلمانوں کا اجماع رائج رہا ہے کیونکہ صحابہ کے عصراور مصر میں ثابت نہیں جو اثبات کا مدمی ہے وہ دلیل واثق پیش کردی تابعین کے زمانے میں ثابت نہیں''ومن ادعی فعلیہ البر ہان'' پھریہ کون سے امصار واعصاراور مسلمین مراد ہیں؟

اوراہم بات ہیہ کہ شبت کے کلام سے مروجہ قرآن خوانی کا اشارہ بھی نہیں ماتا ہے کہ میت کے گھر والے تو اپنے کاروبار میں گئے ہوئے ہوں یا پھر کھانے کے انتظام میں اور پچھ مخصوص لوگ مسجدوں میں اس کام کے لئے بطور بیشہ کے متعین ہوں انہیں وقت دے کر پوری حقارت کے ساتھ لاکران سے چند پارے پڑھوادیں جب گھر والے نہ ہوں تو وہ جلدی جلدی اوراق پلٹیں اور پہلے سے طے شدہ کھانا کھا کر طے شدہ رقم وصول کرکے جب گھر والے نہ ہوں تو وہ جلدی جلدی اوراق پلٹیں اور پہلے سے طے شدہ کھانا کھا کر طے شدہ رقم وصول کرکے تب جائیں اوراگراس کی شرط متعین نہ بھی کی گئی ہوتو ہدایہ کے مشہور اصول کے مطابق المعروف کالمشر وط وہ خود بخو دشعین ہوجاتی ہے۔

علاوہ ازیں اگر ہم ضعف حدیث ہے عمل جائز کرنے کے لئے یہ دلیل پیش کریں کہ فضائل میں ضعف حدیث پڑمل کرنا جائز ہے تو اول تو یہاں مروجہ قرآن خوانی کسی ضعف ہے بھی ثابت نہیں دوسری بات یہ ہے کہ یہ مسئلہ فضائل کا اب نہیں رہا یہ تو اجارہ ہے لہذا اس کے لئے قوی دلیل کی ضرورت ہے۔ تیسری بات یہ ہے کہ دفع المضر ت جلب منفعت پر مقدم ہوتا ہے لیں الر مروجہ قرآن خوانی کو جائز مانا بھی جائے تب بھی اس ہے کہ دفع المضر ت جلب منبیں ہوتا زیادہ سے زیادہ اباحت ثابت ہوگی جس کا نفع احتمالی ہے اور مفاسد لامتنا ہی ہیں۔

کیا ضعیف احادیث برعمل کرنے کا حنفیہ نے ٹھیکدلیا ہوا ہے؟ کہ جہاں ایک کام میں شرمناک حد تک نقسانات ہوں ہم اس برمحض اس لئے ڈیٹے رہیں کہ ضعیف حدیث پرعمل کرنا جائز ہے بھلایہ بھی کوئی دلیل ہے؟ کیا ملت بینیاء اس قتم کے تو ہمات پہنی ہے؟ مروجہ قرآن خوانی کے جواجتاعی اور ملی نقصانات ہیں ان کے بیان کرنے یا تبھرہ کرنے کی ضرورت اس کے محصو تنہیں کرتا کہ وہ اجلی من اشتمس ہیں مگر قرآن خوانیوں میں مرخن کھانوں و باکے کھانے سے جوخزا بی بیدا ہوتی ہے افادہ عامہ کے لئے یہاں ابن خلدون کی ایک تحقیق پیش خدمت ہے۔ چنا نچہوہ کم اور لطیف غذاؤں کے کھانے والے جانوروں کے ترجے دیکران کی خوبیاں کے کھانے والے جانوروں کے ترجے دیکران کی خوبیاں تحریر کرنے کے بعدا کیک مفید بحث میں رقمطرا زہیں۔

''اس حقیقت کا انسانوں میں بھی اندازہ لگا لیجے دکھے لیجے جوشاداب وزر خیز علاقوں کے رہنے والے ہیں الیعنی جہاں کثرت سے ہر چیز پیدا ہوتی ہے اور دودھ تھی اور تمام ضرورت کی چیزیں آسانی سے ل جاتی ہیں اور کثر ت سے بھی اور ان کے جہم سڈول ہیں اور کثر ت سے بھی اور ان کے جہم سڈول نہیں ہوتے ہیں اور ان کے جہم سڈول نہیں ہوتے ہیں جو نے ہیں اور جن کو اناج اور ہر ضرورت کی چیزیں میسر ہیں ان برابرہ کو جو عیش وعشرت کی زندگی بسر کرتے ہیں اور جو بیں اور جو اور جوار پر گذارہ کرتے ہیں بین مصامدہ غمارہ اور سوں کے پاشندوں کے مقابلہ جو میش اور جو مقابلہ جو میش مقابلہ جو عیش مقابلہ جو عیش مقابلہ جو میش میں اور جسوں میں بہترین پاکیں گے ای طرح مغربی علاقے کے باشندوں کا مقابلہ جو عیش وعشرت کی زندگی بسر کرتے ہیں اہل اندلس سے کر کے دکھے لیجئے جہاں تھی دودھ کا نام ونشان بھی نہیں اور وعشرت کی زندگی بسر کرتے ہیں اہل اندلس سے کر کے دکھے لیجئے جہاں تھی دودھ کا نام ونشان بھی نہیں اور ان کی عام طور پر غذا جو ارہے مگر ان کی عقلیں تیز اور جہم ہلکے اور ان میں تعلیمی صلاحیت سب سے زیادہ ان کی عام طور پر غذا جو ارہے مگر ان کی عقلیں تیز اور جہم ہلکے اور ان میں تعلیمی صلاحیت سب سے زیادہ پائی جاتی ہے جود و سروں کو نصیب نہیں۔'' (مقد مدا بن ظلدون ص: ۱۸۳ حصداول)

اس سے پہلے والے صفحے پر لکھتے ہیں۔

'' کشرت اغذید اور متعفن اور فاسدا خلاط کی زیادتی اور رطوبتوں کی فراوانی جسم میں رق کی فضلات پیدا کردیتے ہیں اور جب وہ فیرموز ون نسبت ہے جسم کے اندر پھیل جاتی ہے تورنگ بھی خراب کردیتی ہے اور گوشت کی زیادتی کی وجہ ہے جسم بھی برا اور بے ڈول ہوجا تا ہے اور رطوبتیں اذہان وافکار پر چھا جاتی ہیں کیونکہ ان کے ردی بخارات و ماغ کی طرف چڑھتے ہیں جن سے کند ذہنی اور بلادت (بے وقوفی) بیدا ہوتی ہے اعتدال باتی نہیں رہتا۔''نتما

بید منزل کے سور اور کہا ہوں جا کہ اشرا قین فلاسفہ جنگلوں میں پتوں کے کھانے پراکتفاء کرتے تھے تا کہ جسم مبلکے اور زئمن لطیف ہوجا کیں جس پر وہ الہامات اور انکشافات کے حصول کی تو قع رکھتے تھے گویا جسم جتنا کثیف ہوگا میں میں میں اسے اتناہی وہ روحانیت سے محروم ہوگا اس پر شاہد عدل بیہ حدیث ہے۔ کثافت کے اعتبار سے اتناہی وہ روحانیت سے محروم ہوگا اس پر شاہد عدل بیہ حدیث ہے۔

عن عمران بن حصين قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير امتى القرن عن عمران بن حصين قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير امتى القرن الذي بعثت فيهم شم الذين يلونهم ولااعلم اذكر الثالث ام لا ثم ينشؤ اقوام يشهدون ولايستشهدون ويخونون ولايؤتمنون ويفشو فيهم السمن مديث حسن صحيح.

( تر مذى ابواب الفتن باب ما جاء في القرن الثالث ص: ۲۶ ج: ۲)

اس حدیث میں آخری جملہ کہ ان میں موٹا یا ظاہر ہونے گئے گا صاف بتلار ہا ہے کہ موٹا یا ناپسندیدہ

بعض روایات میں ہے۔

"ان الله لا يحب السمين وفي رواية يبغض السمين يعنى اذاكان عن غفلة او نشأ عن تنعم وكثرة اكل لحم كمايدل عليه رواية يبغض اللحامين \_"
(طشيم شكوة ص:٢٠١ با صلوة الليل)

اوریہی وجہ ہوگی کہ عرب''عریض القفاء''بے تو فی سے بطور کنا بیاستعال کرتے ہیں۔ حضِرت مولا نا گنگو ہی صاحبؒ فرماتے ہیں۔

''بیں جو پچھ ملاؤں کو دیا جاتا ہے وہ اجرت ان کے پڑھنے کی ہے اور جو پڑھائی کہ اجرت پر ہوتی ہے اس کا تواب نہ پڑھنے والوں کو ہوتا ہے اور نہ مردوں کو لہذا یہ فعل ان کا باطل اور لینا دینا دونوں جرام' اور موجب تواب کا نہیں بلکہ گناہ ہے مردہ کو اس کا تواب نہیں ہوتا ہے اور دینے والے دونوں گنہگار ہوتے ہیں لہذا اس کا م کا ترک بھی واجب ہے اگر چہلوجہ اللہ تواب پہنچا نا منظور ہے تو ہر شخص دونوں گنہگار ہوتے ہیں لہذا اس کا م کا ترک بھی واجب ہے اگر چہلوجہ اللہ تواب پہنچا نا منظور ہے تو ہر شخص این کر پڑھ کر تواب پہنچا دے اور تیسرے دن کا کیوں انتظار کیا جائے نفس ایصال تواب کوئی منع کہ منا کر بلاتعین ہوگر ان تیود وخصوصیات کے ساتھ بدعت بھی ہے اور تواب بھی نہیں پہنچتا۔''

( فتاوی رشیدییص:۸۴ج:۲ بحواله راه سنت ص:۲۵۵)

اوراہم بات یہ ہے کہ مثبت نے جو ندکورہ احادیث پیش کی ہیں اولاً تو وہ خود انہیں ضعیف مانا ہے

وسرےاں میں ختم کا کوئی تذکرہ نہیں بلکہ ان میں تو چندسور توں کا نام لیا گیاہے اس سے بڑھ کریہ بات قابل غور دوسرے اس میں ختم کا کوئی تذکرہ نہیں بلکہ ان میں تو چندسور توں کا نام لیا گیاہے اس سے بڑھ کریہ بات قابل غور ۔ ۔ ر است کے پاس قرات کے ایصال ثواب میں کوئی نص ہوتی تووہ دوسری عبادات کے ایصال ثواب پر ہے کہ اگر مثبتین سے پاس قرات کے ایصال ثواب پر ، قیاس نه کرتے کمامر بلکہ نص پیش فرماتے اور یہاں تو بات ایصال نواب کی نہیں ہور ہی بلکہ اس اجتماع اور اجرت قیاس نه کرتے کمامر بلکہ نص پیش فرماتے اور یہاں تو بات ایصال نواب کی نہیں ہور ہی بلکہ اس اجتماع اور اجرت ی ہے۔ مختصرز ادالمعادص:۵۲ پر ہے۔

"وكان من هديه" تعزية اهل الميت ولم يكن من هديه" ان يحتمع ويقرأ له ( مكتبه دارالسلام رياض) القرآن لاعندالقبر ولاغيره

# باب ماجاء في نفقة المراة من بيت زوجها

(اساعیل بن عیاش) انجمصی اینے اہل بلد (شامیوں) ہے ان کی روایت کرنے میں صدوق ہیں کما مر جبكه غيرابل بلده سے روايات ميں مخلط ہيں۔

چونکہ باب کی روایت شرحبیل سے ہے جو کہ شامی ہیں اس لئے امام تر مذی نے اس روایت کی تحسین فرمائی ہے۔

تشريح: ـ

لاتنفق نفى موقيل نهى الاسادن زوجها "اى" صريحاً او دلالة "اجازتكىان دونوں صورتوں میں عورت کو تصدق کرنا جائز ہے خواہ اس نفقہ میں سے ہو جوعورت کے لئے خص کیا گیا ہو کیونکہ وہ اس کی ملک ہے یا شوہر کی ملک میں موجود چیز میں سے دے۔

"والاالطعام" يهال حرف استفهام مقدر بيعن" او لا تنفق الطعام؟ "طعام مرادغير مطبوخه غله ہے کیونکہ پکا ہوا کھانا خصوصاً جب اس کے خراب ہونے کا اندیشہ ہو دینا جائز ہے الا بیر کہ شو ہر منع کردے یا پھر مطلق مایطعم مراد ہے۔ "ذالك افسل اموالنا" يعنى فاذا لم تحزا لصدقة بماهو اقل قدراً من الطعام بغير اذن الزوج فكيف تحوز بالطعام الذي هوافضل.

یمطلب سابقہ جملے میں دوسری مراد کے ساتھ زیادہ مناسب ہے کہ مراد طعام سے مطبوخ وغیر مطبوخ

دونوں کیا جائے۔ ا

. بذل المجبو د (1) میں ہے۔

قال العيني فان قلت احاديث هذاالباب جاء ت مختلفة فمنها مايدل على منع المرأة عن ان تنفق من بيت زوجها الا باذنه وهو حديث ابي امامة رواه الترمذي وقال حديث حسن ومنها مايدل على الاباحة بحصول الاجر لها في ذالك وهو حديث المذكور (عندالبحاري ومسلم واخرجه الترمذي ايضاً في هذالباب)ومنها ماقيد فيه الترغيب في الانفاق بكونه بطيب نفس منه وبكونها غير مفسدة وهوحديث عائشة ايضاً (كماعندالترمذي في هذالباب ثالثاً) ومنها ماهو مقيد بكونها غير مفسدة وان كان من غير امره وهو حديث ابي هريرُهُ رواه مسلم من حديث همام بن منبه وفيه وعد نصف الاجر (وهوايضاً عندابي داؤد) ومنها ماقيد الحكم فيه بكونه رطباً وهو حديث سعد بن ابي وقاص رواه ابوداؤد من رواية زيد بن جبير عن سعد قلت كيفية الحمع بينها ان ذالك يختلف باختلاف عادات البلاد و باختلاف حال الزوج من مسامحته ورضاه بذالك اوكراهته لذالك و باختلاف الحال في الشي المنفق بين ان يكون يسيراً يتسامح به وبين ان يكون له خطر في نفس الزوج يسخل بمثله وبين ان يكون ذالك رطباً يخشى فساده ان تاخر وبين ان يكون يدحر ولايخشى عليه الفساد انتهى ملخصاً \_ (ص:٢٢ج:٣)

باب ماجاء في نفقة المرأة من بيت زوجها (1) بذل المجودج:٣٣ (٢٠٠٢ ' باب المرأة تقدق من بيت زوجها '

یے جمع ان روایات میں ایک بہترین تطبیق ہے کہ نہی کی روایت عدم اذن پرمحمول ہیں اور ترغیب وامر کی روایات اجازت کی صورت پرمحمول ہیں لہذا بلاا جازت دینا گناہ ہوگا۔

اس باب میں دوسری اور تیسری دونوں حدیثیں حضرت عائشہ سے مروی ہیں جو بظا ہر پہلی حدیث سے عام ہیں امام تر مذی ان کوایک باب میں لاکر یہی بتلانا چاہتے ہیں کہ ان روایات میں تعارض نہ سمجھا جائے ان میں نہ کوئی ناسخ ہے اور نہ منسوخ ور نہ تو اس کے لئے پھر دوباب الگ الگ عنوان سے باند ھتے جیسا کہ ان کا طریق کار ہے ابن العربی نے بھی ان روایات کو عادۃ الناس کے مختلف احوال پرمحمول کیا ہے جیسے کہ بینی نے کیا ہے۔

بعض نے یہ فرق کیا ہے کہ نفقہ اگر صاحب المال کے عیال پر ہوتو اس کیلئے اجازت کی ضرورت نہیں معروف طریقے سے عورت اور خازن کو بھی خرچ کرنے پر ثواب ملے گااورا گرفقراء پر ہوتو اس کے لئے اجازت کی ضرورت ہے گویانفی کی روایات فقراء پر تقدق پرمحمول ہیں اورا ثبات کی عیال پر۔واللہ اعلم

"اذاتصدقت المراة من بيت زوجها "بخارى(2) كى روايت يلى من طعام بيتها جاى بطيب نفس غير مفسدة كمافى الرواية الآتية-

"وللنحازن" ای الله کانت النفقة بیده ابوداؤرنے اجرالخازن کے لئے متقل باب باندها ہے۔صاحب بذل (3) فرماتے ہیں۔

وهو الذي يكون بيده حفظ الطعام وغيره من الاموال من حادم وقهرمان وغير ذالك.

جیسے آج کل ماسیاں ٔ خانساماوغیرہ ہوتے ہیں۔

سے تاہ ہماکسی "لینی زوج کے لئے بسبب کسب و کمائی کے تواب ہے 'ولھا ہماانفقت ''اورعورت "له ہماکسی "فاق کے چونکہ حجاز کے لوگوں کا عرف ورواج اور مزاج بیتھا کہ عورت اور خادم کومہمان کے لئے بسبب انفاق کے چونکہ حجاز کے لوگوں کا عرف ورواج اور مزاج بیتھا کہ عورت اور خادم کومہمان ومما کین کواوراڑوس پڑوس میں دینے کی اجازت تھی بشرط عدم فساداس کئے بیت حدیث ان کے عرف کے مطابق ومما کین کواوراڑوس پڑوس میں دینے کی اجازت تھی بشرط عدم فساداس کئے بیت حدیث ان کے عرف کے مطابق

<sup>(2)</sup> صحیح بخاری ج:اص:۱۹۳ باب اجرالمرة اذ اتفىدفت واطعت' (3) بذل المجهو دج:۳ص:۲۱' باب اجرالخازن'

ہے جہاں عورت اور خادم میں اذن میں فرق ہوگا وہاں اس عرف کا اعتبار ہوگا۔

اشكال: لفظ"وللزوج مثل ذالك وللحازن مثل ذالك" سے توبیمعلوم ہوتا ہے كہ بیتیول تواب میں برابر بیں حالانكہ مال توساراز وج كا ہے تواس كا تواب سب سے زیادہ ہونا چاہئے پھرعورت كا۔

حل:۔ تھانوی صاحبؒ فرماتے ہیں کہ یہ تشبیہ کمیت ومقدار میں ہے نہ کہ کیفیت میں لہذا ہرا یک کے ثواب کی کیفیت جداگانہ ہے۔

۲: میا پھریہ تشبید نفس تواب میں ہے کہ کوئی کسی کے تواب میں مزاحم نہیں ہے گالہذا تواب کے مستحق تو سب ہوئے اگر چہصا حب مال کا تواب زیادہ ہوگا۔

اعتراض: ابودود (4) وغیره کی حدیث میں ابو ہریے فی سے بیالفاظ مروی ہیں 'اذاانفقت المرأة من کسب زوجها من غیر امره فلها نصف اجره ''شاه صاحب فرماتے ہیں کہ ففی کونساا مرہ عرص کیا عام من الصراحة والدلالة تو اگر صرح امر مراد ہوتو بھر شعیف کا کیا مطلب ؟ کیونکہ عرفی و دلالة اسر ہے بھی پورا ثواب ماتا ہے کمافی روایة التر مذی اور اگر مطلق امر کی نفی مراد ہوتو مطلب یہ ہوگا کہ عورت بغیر اجازت کے دے حالا نکہ بغیر اجازت کے دیا تو گناہ ہے تو اس پر آدھا ثواب کیے ماتا ہے؟

جواب: بشاہ صاحبؓ نے جواب باعتبارش اول کے دیاہے کہ بغیرا مرصرت کے جو دے اور نصف ہمراد آ دھانہیں بلکہ حصہ ہے تو مطلب میہوگا کہ اس کو بھی پورا حصہ ملے گا۔

ابن العربی نے عارضیں ایک دوہری عدیث کے ممن میں بھی بھی جواب دیاہے وہ فرماتے ہیں۔
وقد روی مسلم (5) ان عمیراً مولی آبی اللحم قال: امرنی مولای ان اقدر له
لحما فحاء نی مسکین فاطعمته منه فعلم بذالك مولای فضربنی فأتیت رسول
الله صلی الله علیه وسلم فذكرت ذالك له فقال له لم ضربته؟ فقال: یعطی
طعامی بغیر ان آمرہ فقال: الاجر بینكما وقلت یارسول الله اتصدق من مال

<sup>(4)</sup> ابودا دُدج: اس: ۲۳۷٬ باب المرأة تقيد ق من بيت (وجها"

<sup>(5)</sup> سيح مسلم ج: اص: ١٠٣٠٠ باب اجرا لخاز ن الامين والمرأة الخ"

مولاي بشيع؟ قال: نعم والأحر بينكما نصفان.

ابن العربی فرماتے ہیں۔

والمعنى بالمناصفة ههنا انهما سواء في المثوبة كل واحد منهما له اجر كامل وهما اثنان فكانه نصفان.

مطلب یہ ہے کہ جب ایک چیز دو کی طرف منسوب ہوتی ہے تو ہرایک کے جھے پر نصف کا اطلاق ہوتا ہے اگر چہوہ حصہ فی نفسہ پورا ہو۔

یہ بھی ممکن ہے کہ بیہ حدیث حسن معاشرہ کی تعلیم کے طور پر ہوجس کامحمل ہیہ ہے کہ جب شوہر گھر میں موجود ہواور دلالنهُ انفاق کی اجازت ہو بھی مگر پھر بھی عورت کوصرت کا جازت لینی چاہئیے تا کہ شوہر کے ذہن میں بیہ نہ آئے کہ میری موجود گی میں میری چیز بغیر پوچھے کیوں دیتی ہے لہٰذااس سے پوچھ کر دیدینا چاہئیے ہاں جب وہ گھر میں نہ ہوتو دلالہ الاذن کافی ہوگی۔واللہ اعلم

"بطیب نفس" بطیب نفس امراه او زوجها ای غیر منقبضة بها نفسها و لا کارهة ایاها خوشی اور تهدل سے -

غير مفسدة غير بنابر حاليت منصوب ع اى غير مسرفة فى التصدق بان تعطى اكثر مماامر به غير مفسدة غير بنابر حاليت منصوب ع اى غير مسرفة فى التصدق بان تعطى اكثر مماامر به زوجها او غير من يرضى الانفاق عليه الى غير ذالك من مفاسد النساء وهى غير قليلة "\_ كذا فى. الكوكب \_

و ھو اصح من حدیث عمرو ابن مرۃ عن ابی وائل الخ -اس جملے کا مطلب میہ ہے کہ ابووائل سے بیرحدیث دوحضرات نقل کرتے ہیں۔ا۔عمرو بن مرہ جو باب میں دوسرے نمبر پر ہے۔۲۔منصور جو باب کے اخیر میں ہے۔

۔ مرسی رہے ہے۔ مربی ہیں ابودائل اور حضرت عائشہ کے درمیان مسروق کا واسطہ ذکر ہے جبکہ عمرو بن مرہ منصور کے طریق میں ابودائل اور حضرت عائشہ کے درمیان مسروق کا واسطہ ذکر ہے جبکہ عمرو بن مرہ نے بید واسطہ ذکر نہیں کیا ہے امام تر ندی فرماتے ہیں کہ منصور کی حدیث زیادہ تھے ہے کیونکہ بخاری کی روایت نے بید واسطہ ذکر کیا ہے لہٰذامنصور کومتا بع ملا۔
میں امام اعمش نے بھی مسروق کا واسطہ ذکر کیا ہے لہٰذامنصور کومتا بع ملا۔

# باب ماجاء في صدقة الفطر

تشريخ:\_

صاحب نبر فرماتے ہیں کہ الفطرۃ بالآء بمعنی صدقۃ الفطر لغت سے ثابت نہیں ہے بل اللغۃ صدقۃ الفطر بدون الآ ، مکر صاحب معارف نے بعض اہل لغت کا حوالہ دیکر اسے صحیح ٹابت کیا ہے اس کو زکوٰۃ الصوم' زکوٰۃ' رمضان اور صدقۃ الصوم وصدقۃ الرؤس اور زکاۃ الابدان بھی کہتے ہیں۔

یا ضافت کوئی ہے تو ظاہرتو یہ ہے کہ بیاضافت الی السبب ہے فان الا ضافة من علامات السبیة کمافی الاصول اس احتمال کے مطابق بھراس فطر سے مراد کونساوقت ہے تو امام شافعی اخری رمضان ختم کرنے کا فطر مراد لیتے ہیں جبکہ امام اابو صنیفہ عید کی صبح کا فطر لیتے ہیں ثمرہ اختلاف جیسا کہ ہدایہ (۱۰) میں ہے۔

حتى ان من اسلم او ولدليلة الفطر تحب فطرته عندنا وعنده لاتحب وعلى. عكسه من مات فيها الخـ

یعنی اگرکوئی عیدی صبح پالے تواس پر فطرانہ ہے اور جونہ پائے اس پر نہیں۔ امام شافعی کے نزویک جو رمضان کی آخری مغرب پائے اس پر صدقہ ہے ورنہ نہیں وہ لفظ فطر سے استدلال کرتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں یہال عید کی صبح اس کے مراوے کہاس کی خاص شان ہے۔ ہدایہ (2) میں ہے ولنا ان الاضافة للا مختصاص یہال عید کی صبح اس الفطر بالیوم دون اللیل ابن العربی نے حفید کی تائید کی ہے وہ فرماتے ہیں۔

فاضافها الى وقت و حوبها واحتلف فى الفطر ماهو؟ فقيل هو الفطر عند غروب الشمس من آخر رمضان وقيل هو عند طلوع الفحر لانه الفطر الذى يتعين بعد رمضان فاما الذى كان قبله من الليل فقد كان فى رمضان .... الى

باب ماجاء في صدقة الفطر

(1) مرايين اس ١٤٠٠ باب صدقة الفراد كماب الزكوة

(2)الينيا موال

ان قال وبطلوع الفحر قال ابن القاسم ومطرف وابن الماحشون وهو الصحيح كمابيناه واحمد فيه كالشافعي وعن مالك روايتان كالمذهبين معارف (3) بين \_\_\_

والمشهور انها من اضافة الشي الى شرطه كحجة الاسلام وهو محاز لان الحقيقة اضافة الحكم الى سببه وهو الراس بدليل التعدد بتعدد الرؤسات السباب بين چندم إلى وكربين.

بہلی بحث:۔

یہ بحث صدقۃ الفطر کے حکم سے متعلق ہے کہ آیا بیرفرض ہے یا واجب وغیرہ؟ تو معارف اسنن میں بحوالہ عمدہ اس میں چار قول نقل کیے ہیں۔

(۱) ائمہ ثلاثہ کے نزدیک بیفرض ہے۔

(۲)عندالحنفيه واجب ہے۔

(m) بعض حنفیہ اور ایک روایت میں امام صاحب کے نز دیک سنت ہے۔

(۴) شروع میں واجب تھا پھروجوب منسوخ ہوگیااب صرف مندوب ومستحب ہے۔

حضرت مرنی صاحب قرماتے ہیں کہ وعلی الذین بطیقونہ فدیة طعام مسکین الایۃ اس آیت معنوم ہوتا ہے کہ رمضان شریف کے بعد میں عمدہ تو جید ہیں ہے کہ اس فدیہ سے صدقۃ الفطر مرادلیا جائے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ رمضان شریف کے بعد صدقۃ الفطر ضروری ہے۔

اں تو جیہ کے مطابق آخرالذ کر دونوں قول ضعیف ہوجاتے ہیں۔

مرفطرانه کس درجه میں ضروری ہے توائمہ ثلاثہ فرضت پرباب کی حدیث جوابن عمر سے مروی ہے سے استدلال کرتے ہیں '' فسر ض رسول الله علیه واسلم صدقة الفطر علی الله کو والانشی "الح الحدیث حافظ ابن المنذ رنے فرضیت پراجماع نقل کیا ہے۔

<sup>(3)</sup>معارف السنن ج: ۵ص: ۳۰۰٬ باب ما جاء فی صدقة الفطر''

لیکن حافظ ابن حجر (4) فرماتے ہیں۔

وفي نقل الاجماع نظر لان ابراهيم بن علية وابابكربن كيسان الاصم قالا ان

وجوبها نسخ الخ كذافي التحفة\_

ابن العربي فرماتے ہيں۔

وتاول قوم بمعنى قُدَّرُ وهو بمعنى الوجوب اظهر.... الاترى في حديث

عبدالله بن عمر صدقة الفطر واجبة

مطلب یہ ہے کہ مذکورہ باب یامسلم کی روایت میں جولفظ فرض آیا ہے اس سے مراد فرض معروف نہیں بلکہ جمعنی تقدیر ہے کہ جیسے زکو ق کی تقدیر ہوئی ہے ای طرح صدقۃ الفطر بھی متعین ہے کہ مثلاً گندم سے کتنادے اور تھجورے کتناالی غیرذ الکمن الاجناس۔

بذل المجهو د (5) میں ہے۔

قال القارى قال الطيبي دل هذاالحديث (اى لفظ فرض) على انهافريضة والحنفية على انها واجبة اقول لعدم ثبوتها بدليل قطعي فهو فرض عملي لااعتقادی ـ

یعن حنفیہ کے قاعدے کے مطابق یہاں فرض جمعنی واجب ہے۔

قال ابن الهمام ومايستدل به على الوجوب هو مااستدل به الشافعي على الافتراض ....الى .... فان الافتراض اللذي يثبتونه ليس على وجه يكفر جاحده فهو معنى الوجوب الذي نقول به غايته ان الفرض في اصطلاحهم اعم من الوجوب في عرفنا\_(ص:٣٣٣ج:٣)

پھرتھنہ میں بحوال قسطلانی ہے کہ اس کا تھم دوسرے رمضان میں بعد البحر تعید الفطرے دودن پہلے

<sup>(4)</sup> فتح الباري ج: ٣ص: ٣٦٨ " بإب فرض صدقة الفطر" (5) بذل المجهو دج: ٣٥ - ٣٣ نباب كم يؤ دى في صدقة الفطر"

#### دوسری بحث:۔

یہ بحث اس سے متعلق ہے کہ صدقۃ الفطر کم شخص پرواجب ہے؟ اس میں دوہی قول قابل ذکر ہیں۔ (۱) حنفیہ کا مذہب ہیہ ہے کہ جو آ دمی حز مسلم اور مالک نصاب ہو گو کہ وہ غیر نامی ہواور اگر چہاس پر حولان حول نہ ہوا ہواس پر فطرانہ واجب ہے۔

(۲) ائمَه ثلاثہ کے نزدیک اگر آ دمی ایک صاع کا ما لک ہولیعنی قوت یوم دلیلۃ اس کے اور اس کے عیال ہے اگر فاضل وزائد مال اس کے پاس موجود ہوتو اس پرصد قۃ الفطر فرض ہے۔

ائمہ ثلاثہ کا استدلال یہ ہے کہ ذخیرہ احادیث میں کہیں بھی اس کے لئے نصاب کی شرط بیان نہیں ہوئی ہے بلکہ تغلبہ کی روایت ابن دا وُد میں فقیر کی تصریح ہے۔لہذا نہ کورہ حالت میں صدقہ لازم ہوگا۔

امام ابوصنیفہ قرماتے ہیں کہ فطرانہ کیلئے احادیث میں جابجا صدقۃ الفطر کوز کو ۃ الفطر وغیرہ کے الفاظ سے تعبیر کیا گیا ہے جیسے کہ ترمذی وغیرہ میں ہے۔ نیز قرآن میں قد افسلہ من تزکی الآیۃ کو بہت ہے مفسرین نے صدقۃ الفطر پرمحول کیا ہے لہذایہ بھی زکوۃ کی طرح نصاب پرہی آئے گا۔

ابن العربی فرماتے ہیں۔

وقال ابوحنيفة لاتجب الاعلى من ملك نصاب الزكاة الاصلية والمسئلة له قوية فان الفقير لازكوة عليه ولاامر النبى صلى الله عليه وسلم باخذها منه وانما امر باعطائها له وحديث تعلبة لايعارض الاحاديث الصحاح ولاالاصول القوية وقد قال: لاصدقة الا من ظهر غنى وابدأ بمن تعول واذالم يكن هذا غنياً فلاتلزمه الصدقة \_ (عارضة ص: ١٢٨ ج.٣)

ر ابن العرقی نے جس مدیث کا حوالہ و یکرا سے ضعیف کیا ہے یہ ابوداؤد (6) میں ہے۔
قال مسدد عن تعلبة بن ابی صعیر عن ابیه وقال سلیمان بن داؤد عبدالله بن ثعلبة او ثعلبة بن عبدالله بن ابی صعیر عن ابیه قال قال رسول الله صلی الله علیه

<sup>(6)</sup> ابوداؤدج: اص: ۲۲۸' باب من روی نصف صاعمن قح

وسلم صاع من بر اوقمح على كل اثنين صغير او كبير حر او عبد ذكر او انثى اماغنيكم فيزكيه الله تعالى وامافقيركم فيردالله تعالى عليه اكثر ممااعطاه\_ صاحب بذل المجهو دفرماتے ہیں کہ اس حدیث کونعمان بن راشد کی وجہ سے ضعیف قرار دیا گیا ہے۔ ذكره يحي القطان فضعفه جدا وقال احمد مضطرب الحديث روى احاديث مناكير وقال ابن معين ضعيف وقال مرة ليس بشئ وقال البخاري وابوحاتم في حديثه وهم كثير وهو في الاصل صدوق وقبال ابوداؤد ضعيف (ص:٣٦ج:٣) الى غير ذالك من الاقوال -

نیز نقلبہ بن ابی صعیر (بالتصغیر ) میں اضطراب فی الاسم والکنیہ کی وجہ سے بھی ضعیف ہے علاوہ ازیں محدثین پیمسئلہ ابواب الز کو ق میں ذکر کرتے ہیں جوکونہامن الز کا ق کی دلیل ہے۔

#### تيبري بحث: ـ

صدقة الفطركس كي طرف سے واجب ہے؟ تو معارف السنن ميں ہے كه حفيہ كے بزويك تسجب عليه عـن اولاده الصغار وعبيده للخدمة وان كانوا كافرين واختاره البخاري كمايستفاد من تبويبه في الصحيح تا ہم حنفيہ كنزويك آدمى پراس كى بيوى كافطراندلازم نبيں وہ خودادا كرے گا-ائمہ ثلاثہ کے نز دیک زوج پر بیوی کا صدقہ تولازم ہے مگرمولی پر کا فرغلام کالازم نہیں ہے۔امام سفیان تۇرى اسحاق بن را ہو بيابن المبارك وغير ہم كا مذہب بھى حنفيہ كے مطابق ہے۔

یددومسکے اختلافی ہوگئے۔(۱) زوجہ کا صدقہ۔(۲) کا فرغلام کا صدقہ۔تو عندالحنفیہ بیوی کا صدقہ وہ خودادا کرے گی۔

#### عارضہ بیں ہے۔

قوله (ذكر اوانشي) الحديث فوجب ذالك على الزوجة وهل يحملها الزوج عنها؟ قاله مالك والشافعي رحمهماالله وروى ابن اشرس عنه: لايؤديها وبه قال ابوحنيفة والمسئلة مشكلة حداً..

آ گے چل کرای صفحے پر لکھتے ہیں۔

والعمدة في ذالك ان ابن عمر كان يخرج صدقة الفطر عن نفسه وعن بنيه الصغار وعن عبيده....الى .... ورجح قوم هذا بان الزكوة عبادة والعبادات لايحرى فيها التحمل ولايدخل عليها انما يتعلق بذمة كل من تحب عنه\_ (ص: ٣:٥/١٣٨)

نیز جب مال کی زکو ۃ عورت خودادا کرتی ہےتو جسد کی زکو ۃ (صدقۃ الفطر) بھی وہ خود ہی ادا کرے۔ امام نو ویؓ اس حدیث (علی کل حراوعبد ذکراوانٹی ) کی تشریح میں لکھتے ہیں۔

وفيه حجة للكوفيين في انها تحب على الزوجة في نفسها ويلزمها احراحها من مالها\_

دوسرے مسلمیں امام نووی نے فرمایا۔

واما قوله (من المسلمين) فصريح في انها لاتخرج الاعن مسلم ولايلزمه عن عبده وزوجته وولده ولده الكفار وان وجبت عليه نفقتهم وهذا مذهب مالك والشافعي وجمعاهير العلماء وقال الكوفيون واسحاق وبعض السلف تحب عن العبد الكافر النح \_(مسلمص: ١٥٣٥) امام بخارى كاند به بحى حفيد كمطابق مهامر-

ائمہ ثلاثہ کا استدلال ابن عرظی حدیث فی التر فدی وسلم میں (من اسلمین) کے لفظ سے ہامام ترفدی اسلمین) کے لفظ سے ہامام ترفدی اس کے بارے میں فرماتے ہیں 'ورواہ غیر واحد عن نافع ولم یذکروا فیہ من المسلمین ''یعنی اس زیادتی میں امام مالک منفرد ہیں اور علل صغری ص: ۲۳۸ ج:۲ پرغریب کی مثال میں اس حدیث کو پیش کیا ہے۔

اس پرمبارک پوری صاحب نے اعتراض کیا ہے کہ امام تر مذی کا بیکہنا سیجے نہیں کیونکہ مالک کی متابعت دولقہ راویوں نے کی ہے۔ وهما الضحاك بن عثمان وعمربن نافع الحبرنا الضحاك ذكره مسلم واماعمر فقي البخاري تحفة نقلاً عن النووي-

معی است اور حافظ نے فتح (7) میں آٹھ متابع کا دعوی کیا ہے۔ کمائی المعارف ای طرح ابوقلا ہے نے سات اور حافظ نے فتح (7) میں آٹھ متابع کا دعوی کیا ہے۔ کہ امام مالک کی طرح الیکن بیاعتراض امام ترفدی پروار زمیں ہوتا کہ ان کے دعوی تفر دکا مطلب بیہ ہے کہ امام مالک کی طرح اس کوکوئی اور راوی روایت نہیں کرتا۔ معارف میں ہے و فی الحملة لیس فیمن روی هذه الزیادة احد مثل مالک الح اور بیجواب سے ہے کے کوئکہ لل صغری میں امام ترفدی نے اس کی یہی وضاحت فرمائی ہے۔ مالک الح اور بیجواب سے ہے کے کوئکہ لل صغری میں امام ترفدی نے اس کی یہی وضاحت فرمائی ہے۔ مالک الح اور بیجواب سے منافع مثل روایة مالک ممن لا یعتمد علی حفظه۔ وقد روی بعضهم عن نافع مثل روایة مالک ممن لا یعتمد علی حفظه۔

تاجم بيزيادتى سيح بي كونكه اصول يهى بين كه زيادة الثقة مقبولة البعة بيمجاب به كماسياتى - حفيه كاستدلال الدابن العربي في وارقطني (8) سيم فوع مديث نقل كى ہے - دفيه كاستدلال الدابن العربي في وارف وقد رواه الدار قطنى عن على وابن عمر فرض ذكاة الفطر وذكر الحديث قال في آ بحره عمن تمونون -

مؤنت کے بارے میں حاشیہ ہدایہ پرہے۔

مؤنت عبارتست از چزے كدواجب شودا لى برانسان بسبب غير چنانچ نفقه برائح حيوان كذافى تبيين الاصول والمؤنة عبارة عما هو سبب بقاء الشئ الذى كان و حوبه على الانسان بسبب الغير كالنفقة \_

(مدایش:۱۱۹ج:۳طاشیه:۸)

اور ہرغلام کی مؤنت مولی پرہے۔

استدلال ٢: ـخودابن حجر (9) نے فتح الباري ميں ابن المنذ رہے تھے سند کے ساتھ راوی حدیث ابن

<sup>(7)</sup> فتح الباري ج:٣٥ س: ٣٤٠ ' باب صدقة الفطر على عبده وغيره من المسلمين'

<sup>(8)</sup> دارقطنی ج:۲س:۲۳۱رقم صدیث:۲۰۵۹ کتاب زکا والفطر

<sup>(9)</sup> فخ الباري ج: ٣٠س: ٣٤١ ' باب صدقة الفطر على عبده غيره من المسلمين الخ

مر كم تعلق نقل كيا ب و كان يد حرج صدقة الفطر عن كل عبد كافر و مسلم معارف مي ب- وهو اعرف بمراد الحديث.

ائمہ ثلاثہ کی متدل حدیث کا جواب امام طحاوی نے بید یا ہے کہ حدیث میں مسلمین کی قیدعبد کی نہیں بلکہ مؤ دی کے ساتھ لگتی ہے بینی ادائیگی کے لئے مسلمان ہونا شرط ہے جس کی طرف سے دیا جا تا ہے اس کا ملمان ہونا مراد نہیں ہے۔

اس جواب پرشاه صاحبٌ فرماتے ہیں والكلام صحيح عربية بلاتكلف

مسكله: امام ابوحنيفه اورامام تورى كنز ديك تجارت كے غلاموں پرصدقة الفطرنہيں لان زكے وا الاصل فيهم فلايكون السبب الواحد موجب زكاتين

عبدالعبركا صدقة الفطرمولي الموالي پر موگار وبه قبال الشافعي وقال مالك لاشئ فيهم 'راجع' للتفصيل عارضة الاحوذي

> مسکلہ: ۔ ابن عمر کی حدیث کے عموم ہے استدلال کر کے امام نووی (10) فرماتے ہیں۔ فيه دليل على انها على اهل القرى والامصاروالبوادي في الشعاب وكل مسلم حيث كان وبه قال مالك وابوحنيفة والشافعي واحمد وجماهير العلماء وعن عطاء والزهري وربيعة والليث انها لاتجب الاعلى اهل الامصار والقرى دون البوادي

> > چونگی بحث: \_

صدقة الفطر كى مقدار مين تھوڑ اسااختلاف ہے۔

ائمه ثلاثه کے نزد یک صدقة الفطر میں خواہ گندم دیا جائے یا کچھاورسب کا ایک صاع فی کس واجب ہوتا ہے اس کے برخلاف امام ابوحنیفہ وانتباعہ کے نزدیک گندم کا نصف صاع اور باتی اجناس کا ایک صاع واجب ہوتا ہے اسکامطلب میہوا کہ میاختلاف ضرف گندم کے بارے میں ہے۔ امام تر مذی کے مطابق سفیان توری ابن المیارک کا مذہب بھی یہی ہے۔صاحب تحفہ فرماتے ہیں۔

(10) صحيح مسلم ج:اص: ١٦٥ ' باب ذكوة الفطر''

وهو قول جماعة من الصحابة قال الحافظ في الدراية منهم ابوبكر وهو قول جماعة من الصحابة قال الحافظ في الدراية منهم ابوبكر عندابي داؤد والنسائي ومنهم عثمان اخرجه الطحاوي ومنهم ابن الزبير اخرجه عبدالرزاق وعن ابن عباس وجابر وابن مسعود نحوه وعن ابي هريرة نحوه اخرجه عبدالرزاق -

سسور عبور و سابقی رور و اور اساء بنت ابی بکر کا فد ہب بھی اسی کے مطابق ذکر کیا ہے اور اساء بنت ابی بکر کا فد ہب بھی اسی کے مطابق ذکر کیا ہے اور سے میں اسانید سے بحد حاصل میہ کہ صحابہ میں سوائے ابوسعید الحذری اور ابن عمر کے اور کسی سے بور سے صاع کی روایت نہیں ملتی ہے۔ انکہ ڈلا شکا استدلال باب کی حدیث سے ہے۔

عن ابى سعيد الخدرى قال كنا نخرج زكواة الفطر اذ كان فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم صاعاً من طعام اوصاعاً من شعير .... الى .... فلم نزل نخرجه حتى قدم معاوية المدنية فتكلم فكان فيما كلم به الناس انى لارى مدين من سمراء الشام تعدل صاعاً من تمر فاخذ الناس بذالك قال ابو سعيد فلاازال اخرجه كماكنت اخرجه

اس مدیث بین لفظ طعام کوائمہ ثلاثہ گذم پرحمل کرتے ہیں تو مطلب یہ ہوگا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں ہرتتم کے اناج وغیرہ کا ایک صاع دیا جاتا تھا خطابی فریاتے ہیں کہ عرف کے مطابق طعام کا اطلاق گذم پر ہوتا ہے واذ اغلب العرف نزل اللفظ علیہ مگر خطابی کی بات صحیح نہیں ہے کیونکہ اس اطلاق کا عرف تو مابعد کا ہے لہٰذا اے عہد النبو کی کے اطلاق پر استدلال نہیں ہوسکتا ہے اور یہی وجہ ہے کہ حافظ نے اس کور دکیا ہے۔ تحد (11) میں ہے۔

قال الحافظ فی الفتح وقد رد ذالك ابن المنذر وقال ظن بعض اصحابنا ان قوله فی حدیث ابی سعهد صاعاً من طعام حجه لمن قال صاع من حنطه و هذا غلط منه می کیونکه ابوسعید الخدری نے خوداس کی تفیر کی ہے جیسا کہ بخاری وغیرہ میں ہے۔

<sup>(11)</sup> فخالبارى ج: ۳۵ س. ۳۷۳ نباب صاع كن زبيب "

قال ابوسعيد وكان طعامنا الشعير والزبيب والاقط والتمر\_

دیکھواس میں گندم کاذ کر کہاں ہے؟

قال الحافظ واخرج ابن خزيمه... عن ابن عمر قال: لم تكن الصدقة على عهدرسول الله صلى الله عليه وسلم الاالتمر والزبيب والشعير ولم تكن الحنطة\_

(تخذ الاحوذي ص:۳۲۵٬۳۲۲ج:۳)

اس میں تو صراحۃ گندم کی نفی ہوئی ہے۔ پھریہ کیے ممکن ہے کہ حضور علیہ السلام کے زمانے میں گندم کا ایک صاع دیا جاتا ہوو ہاں تو گندم کا وجو دتھا ہی نہیں۔

اگر بالفرض لفظ طعام گندم کوشامل مانا جائے تو پھر شوکانی (12)نے جواب دیا ہے۔

ويمكن ان يقال ان البرعلي تسليم دخوله تحت لفظ الطعام محصص باحاديث

نصف الصاع من البر وهذه الاحاديث بمحموعها تنتهض للتخصيص ـ

(تخذص: ۲۹۳۲ ج:۳)

ائمہ ثلاثہ یہ بھی کہتے ہی کہ ابوسعید الحذریؓ نے حضرت معادیہ گاتھم رد کردیا تھا اس کے دوجواب ہیں ایک یہ کہان کے اس کلام کا مطلب ہیں ہے کہ میں تو بدستوروہ اجناس دیتار ہوں گا جو میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں دیا کرتا تھا گندم نہیں دونگا گویا ان کا مقصد مقدار کی نفی نہیں بلکہ جنس کی تر دیدہے۔

دوسرا جواب یہ ہے کہ ابوسعیر کا یہ انکاران کے اس گمان پر مبنی تھا کہ یہ حضرت معاویہ کا اپنا اجتہاد ہے لیکن بعد میں جب ان کومعلوم ہوا کہ نصف صاع گندم کا تو خود آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مقرر فرمایا تو ان کامسلک بھی یہی ہوگا اور ابن عمر کے مل کا جواب صاحب ہدایہ (13) نے بیردیا ہے۔ والسزی سادہ محمول علی التطوع۔

<sup>(12)</sup> نيل الاوطارج: مهم: ١٨٣ " باب زكاة الفطر"

<sup>(13)</sup> بداريج: اص: ١٦٩ ' فصل في مقدار الواجب ووقته' ولفظه و مارواه محمول على الزيادة تطوعاً

### حنفیہ کے دلاکل:۔

(۱).....ای باب میں آ گے عمروبی شعیب عن ابیان جدہ کے طریق سے روایت سے مروی ہے۔

ان النبی صلی اللہ علیہ و سلم بعث منادیاً فی حجاج مکہ الاان صدقہ الفطر
و اجبہ علی کل مسلم .....الی ..... مدان من قمح او سواہ صاع من طعام۔

اس میں فجاح جمع فج کی ہے و هو الطریق الواسع قوله (مدان من قمح) ای هی مدان من
حنطة فهو مرفوع علی انه خبر مبتدام حذوف (او سواه) ای سوا القمح و او للتخییر او للتنویع (من طعام) بیان لقوله سواه۔

ابن جوزی (14) نے اس روایت پر سالم بن نوح کی وجہ سے اعتراض کیا مگر زیلعی (15) فرماتے

بيں۔

وتعقبه صاحب التنقيح فقال هو صدوق روى له مسلم في صحيحه و قال ابوزرعه: صدوق ثقة ووثقه ابن حبان كذافي التحفة

(۲)....طاوى نے حضرت تعلبه بن الى صعير عن ابيه كے طريق سے مرفوعاً نقل كيا ہے۔ ادوا زكو ة الفطر صاعاً من تمر وصاعاً من شعير او نصف صاع من بر او قال

قمح عن كل انسان الخ\_ (16)

(۳)....طحاوی ہی میں حضرت اساء بنت ابی بکر کی روایت ہے۔

قالت كنا نؤدى زكواة الفطرعلى عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم مدين من قمح \_

دومدنصف صاع موتاب كمامر في ابواب الطهارة

<sup>(14)</sup> التحقيق لابن الجوزي ج:٢ص٥٣٥٣مر تم مديث:١٠١٩\_

<sup>(15)</sup> نصب الرابيح: ٢ص: ٣٣٨ كتاب الزكاة ' (فصل في مقدار الواجب ووقته' '

<sup>(16)</sup> طحادي ج:اص: ٣٨٩ "باب مقد ارصد فية الفطر"

(۷) .....طحاوی (17) میں سعید بن المسیب سے مرسل روایت ہے۔

ان رسول الله صلى الله عليه وسلم فرض زكوة الفطر مدين من حنطة ومراسيل سعيد حجة\_

مسكمة: \_المسك الذكى ميس ہے\_

"اورجو چیزیں صدیث میں مذکور نہیں ہیں ان سب میں قیمت دی جائے گی لیمی جس چیز غیر نذکور فی الاحادیث سے صدقہ فطرادا کیا جائے تو اس سے یوں صدقہ ادا کر ہے کے نصف صاع گندم کی مقدار کی قیمت میں رو پیہے مثل قیمت (کے مطابق) صدقہ کی جائے (مطلب ہے ہے کہ اگر نصف صاع گندم کی قیمت تمیں رو پیہے مثل اوروہ چاول دین اور یہ نہ ہوگا کہ خود وہ چیز ایک صاع صدقہ کی جائے۔"اتہی

حضرت شاہ صاحبؓ فرماتے ہیں کہ خطیب کواپنے خطبہ (تقریر) میں فطرہ کے مسائل بیان کرنے چاہئے۔

### باب ماجاء في تقديمها قبل الصلوة

رجال:\_

(ابى الزناد) اسمه عبدالرحمن المدنى مولى قريش صدوق تغير حفظه لماقدم بغداد وكان فقيهاً من السابعة\_

(موسى بن عقبة) بن ابى عياش الاسدى مولى آل الزبير ثقة امام في المغازى من الحامسة لم يصح ان ابن معين لينه . ٨٠

تشرت :\_

وهدوالذى يستحبه اهل العلم الخامام ترندى نے اس مسئله میں کوئی اختلاف ذکر نہیں کیا ہے جس کا

(17)اييناً حاله بالا

مطلب بیہ کریہ بات متفق علیہ ہے کہ فطرانہ نمازسے پہلے اداکر نامتحب ہے۔معارف میں ہے۔ يستحب اداؤها قبل الخروج الى الصلاة وقد اتفق عليه الاربعة.

حضرت عکرمەفرماتے ہیں۔

يـقـدم الرجل زكاته يوم الفطر بين يدي صلاته فان الله يقول قد افلح من تزكي وذكر اسم ربه فصلي ولابن حزيمة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن هذه الآية فقال نزلت في زكاة الفطر (تحفة عن الفتح)

اس کے علاوہ متعدد احادیث میں صحابہ کا عمل اور فضیلت صدقہ فی رمضان بھی تبادر اور تقذیم پر ناطق ومشیر ہیں مثلاً بخاری (1) میں روایت ہے۔

وكانوا يعطون قبل الفطر بيوم او يومين "اور" وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم اجود مايكون في رمضان وكان اجود بالخير من الريح المرسلة\_(2) الى غير ذالك من الاحاديث.

پھر استجاب تقدیم کی وجہ حضرت گنگوہی صاحبؓ نے یہ بیان کی ہے کہ ایک تو اس سے فقراء فارغ البال موكر نماز مين شركت كرسكين كما في الهداية (3) كي لايتشاغل الفقير بالمسالة عن الصلوة وذالك بالتقديم دوسر عصدقه سع باطن صاف موجاتا ماوريك وجهم كهجب كوكى صحابى كناه ساقة بركر ليتاتو کوشش کرتا کہ کچھ نہ کچھ صدقہ دیدے کیونکہ گناہ اگر چہتو بہ سے مٹ جاتا ہے مگر دل کی وہ کیفیت وجلا جو گناہ سے متاثر ہوئی تھی صدقہ سے جلد بحال ہوجاتی ہے تو عید کے دن جس طرح آ دمی صاف کپڑے پہن کر عسل یا وضو کے ذریعے اپنے ظاہر کوصاف رکھنے اور خوبصورت بنانے کی کوشش کرتا ہے اس طرح صدقہ دیکراپنے باطن کو بھی خوب صاف کردے تاکہ پوری انجلائیت اور توجہ الی الرب تبارک و تعالی کے ساتھ نماز میں شرکت کرے۔

باب ماجاء في تقديمها قبل الصلوة

<sup>(1)</sup> صحيح البخاري ج: اص: ٢٠٥ "باب الصدقة قبل العيد"

<sup>(2)</sup> سيح بخاري ج:اص: ۲۵۵٬ باب اجود ما كان الني صلى الله عليه وسلم يكون في العيد''

<sup>(3)</sup> بداییج:اص: ۱ کادوفصل فی مقدارالواجب ووقته"

پھرعام روایات میں بہی ہے کہ صدقہ فقیر کو دیدیا جائے اور یہ جولوگوں اور بعض ائمہ مساجد نے خاموش وہنی مجھوتہ کر کے صرف امام مسجد کوئی اس کا مستحق بنایا ہے یہ ہیں بھی نظر سے نہیں گذرا ہے۔ واللہ اعلم اللہ علی مستحق بنایا ہے یہ ہیں بھی نظر سے نہیں گذرا ہے۔ واللہ اعلم اللہ علی تفصیل اگر کسی نے عید کے دن سے پہلے صدقہ فطرا داکیا تو اس بارے میں ائمہ کے اقوال میں تھوڑی سی تفصیل اگر کسی نے عید کے دن سے پہلے صدقہ فطرا داکیا تو اس بارے میں ائمہ کے اقوال میں تھوڑی سی تفصیل

-

عندالحفیہ صحیح قول کے مطابق اس کے لئے کوئی وقت مقرر نہیں جب بھی دینا جاہے تو ادا ہوجائے گا جیسے کہ ہدایہ (4) میں ہے۔

فان قدموها على يوم الفطر جاز لانه ادّى بعد تقرر السبب فاشبه التعجيل في الزكاة و لاتفصيل بين مدة ومدة وهو الصحيح\_

اوربعض روایات فقہ میں جوایک سال اور دوسال کی قید ہے تو وہ بیان تحدید کے لئے نہیں جیسا کہ بذل المجود (5) میں ہے۔

والصحيح انه يحوز التعجيل مطلقاً وذكر السنة والسنتين في رواية الحسن ليس على التقدير بل هو بيان لاستكثار المدة اى يجوز وان كثرت المدة كما في قوله تعالى ان تستغفرلهم سبعين مرة فلن يغفر الله لهم ووجهه ان الوجوب ان لم يثبت فقد وجب سبب الوجوب وهو راس يمونه ويلى عليه والتعجيل بعد وجوب السبب حائز كتعجيل الزكاة والعشور وكفارة القتل.

(ص:٣٣٦ج:٣)

شا فعیہ کے نز دیک اس کی توقیت ہے تو مگراس میں تین روایات ہیں۔

(۱) کل رمضان میں دینا جائز ہے۔

(۲)رمضان کے پہلے دن طلوع فجر کے بعد جائز ہے۔

(m) ایک سال پہلے دینا بھی جائز ہے۔ تا ہم جس پرجمہور شافعیہ ہیں وہ پہلی روایت ہے۔

(4) ايضاً حواله بالا

(5) بزل الحجو دج: ٣ص: ٣٣٠ باب متى تو دى '

ا مام احمر کے نزو کی ایک یادودن پہلے جائز ہے اس سے زیادہ پہلے نہیں البعثہ عندالبعض نصف رمضان کے بعد دینا بھی جائز ہے دنفیہ کی بعض روایات بھی ان اقوال کے مطابق ہیں۔

امام مالک کا قول سیح طور پرمعلوم نہ ہوسکا البتہ ابن العربی کی عبارت سے معلوم ہوتا ہے کہ ان کے نز دیک اس کے لئے طلوع کنجر سے شام تک کا وقت متعین ہے۔

الفرع المحامس عشر تقديمها قبل الصلاة كماورد فهو افضل وفيما بعد الصلاة انقص واذافات اليوم فهو ماثوم (عارضة الاحوذي ص:١٥٢ج:٣)

تا ہم الکے باب میں ابن العربی نے تقدیم بیومین کی تھے کی ہے۔

اگر کسی نے نماز سے پہلے اوا نہ کیا تو نماز کے بعد اوا کرسکتا ہے اور تا خیر کا گناہ اوا کرنے سے رفع ہوجائے گا گویا صدقة الفطر تا خیرسے قضانبیں ہوتا۔ ہدایہ(6) میں ہے۔

وان اخروها عن يوم الفطر لم تسقط وكان عليهم اخراحها لان وجه القربة فيهامعقول فلايتقدر وقت الاداء فيها بخلاف الاضحية (ص:١٩١) معارف في ها مع

واما عندالشافعية فسمو اخراحها بعد يوم العيد قضاء كماصرح به في شرح المهذب وكذا عندالحنابلة كمايظهر من كلام ابن قدامة في المغنى(7)

ابن العربی کی ندکورہ بالاعبارت سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ قضا ہوجا تا ہے تا ہم ان کے نزویک نماز سے بہا فضل اور مغرب تک مفضول ہے غروب کے بعدا ٹم ہے۔

<sup>(6)</sup> ہوا بین انس: ۱۵ انسل فی مقدار الواجب ووقته"

<sup>(7)</sup> أَخْنَ لا بن قد امه ج: ١٩٠٨ مع ١٠٠١ مسالدر قم ١٨٥١ وان قد مها قبل ذا لك يهوم او يوعن

# باب ماجاء في تعجيل الزكاة

رجال: ـ

(عبدالله بن عبدالرحمن) بن الفضل بن بهرام السمرقندي صاحب المسند ثقة فاضل متقن روى عنه مسلم و ابوداؤد و البخاري في غير الصحيح و الترمذي م ٢٥٥٨ ـ

(سعيمد بن منصور) المحراساني نزيل مكة ثقة مصنف صنف السنن حمع فيها مالم يحمعه غيره م٢٢٧٨\_\_

(حكم بن عتيبة)مصغراً الكوفي ثقة الا انه ربما دلس من الخامسة\_

(حُمَيَّة) بروزن علية (بنعدى) الكندى قال الحافظ في التقريب صدوق يخطى من الثالثة وقال الذهبي في الميزان: قال ابوحاتم مجهول لايحتج به قلت روى عنه الحكم وسلمة بن كهيل وابواسحاق وهو صدوق انشاء الله قد قال فيه العجلي ثقة\_

دوسری سندمیں الکم بن جحل ) بفتح الجیم وسکون الحاء البصری تقة من السادسة \_و (ججرالعدوی) کے بارے میں ابن حجر فرماتے ہیں قیل هو حجیة بن عدی والا فمحهول من الثالثة كمافي الحاشية \_ المجمد تشریح: \_

قبل ان تحل بيلفظ يا تو حلول الاجل بمعنى جى سے بتومعنى بيہو نگاى قبل ان يجئ وقتها باب كسر الحاء من الحلال او من حلول الدين بمعنى الوجوب سے بتومطلب بيہوگااى قبل ان يجب وقال القارى فى المرقات قبل ان تحل بكسر الحاء اى تجب الزكاة وقيل قبل ان تصير حالاً بمعنى الحول.

عارضه ميں ہے كرتر فدى كى روايت مختصر ہے پورى روايت ابوداؤدوغير ه ميں ہے۔ عن ابى هرير لاقلال: بعث النبى صلى الله عليه وسلم عسرابن العطاب على الصدقة فمنع ابن جميل و حالد بن الوليد والعباس فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ماينتقم ابن جميل الا ان كان فقيراً فاغناه الله و اما حالد بن الوليد فانكم تظلمون حالداً فقداحتبس ادراعه و اَغْتَدَه (سامان جنّك) في سبيل الله عزوجل و اما العباس عم رسول الله صلى الله عليه وسلم فهي على ثم قال اما شعرت ان عم الرجل صنو الاب او صنوابيه -

البتہ جمیہ بن عدی کی حدیث عن علی بھی ابوداؤد (1) میں ہے وہ روایت تر مذی کے مطابق ہے مگریہ مرسل ہے کما صرح بدابوداؤد۔

سے ہوگی اوراس کی حیثیت نصاب مکمل ہونے سے پہلے اگر زکوۃ ادا کی گئی تو بالا تفاق ادا کیگی درست نہ ہوگی اوراس کی حیثیت صدقہ نافلہ کی سی ہوگی اورا گرنصاب مکمل ہوجائے مگر حولان حول ابھی نہ ہوا ہوتو الیمی صورت میں ائمہ کا اختلاف

جمہور کے نزدیک ادائیگی سیح ہے امام لیث کے نزدیک مکروہ ہے اور امام مالک اور سفیان تو ری کے نزدیک ادائیگی درست نہیں لیکن ابن العربی مالکی خود جواز کے قائل ہیں وہ فرماتے ہیں۔

وقد ثبت ان النبي صلى الله عليه وسلم اذن للعباس في تعجيل صدقته مرسلاً والمرسل عندنا حجة كالمسند.

اس میں ترندی کی ندکورہ حدیث کی طرف اشارہ ہے جبکہ بعض مالکیہ ۲ دن بعض ۱ ایوم بعض ۱۵ اور بعض ایک ماہ تقذیم کے جواز کے قائل ہیں۔ (ص:۱۵۴ج:۳)

جمہور کا استدلال مذکور ہاب کی روایت سے ہے بیرروایت متعدد طرق سے مروی ہے گو کہ ان میں اصح مرسل ہی ہے مگریہال شافعیہ بھی اس حدیث کو بنیا دیناتے ہیں۔

امام ما لک اور امام سفیان توری اس کوصلوۃ پر قیاس کر کے کہتے ہیں کہ جس طرح نماز قبل الوقت جائز

باب ماجاء في تعجيل الزكاة (1) ابودا وَدج: اص: ٢٢٩ ' باب في تعجيل الزكوة "

نہیں اسی طرح زکو ہ بھی قبل الحول جائز نہیں گویا وہ نماز کی طرح زکوہ کا سبب بھی وقت کو تھہراتے ہیں۔عارضہ میں ہے کہ زکو ہ میں دو پہلو ہیں ایک عبادت کا کہ بیمال میں حق واجبی کی ادائیگی ہے دوسراحق العبد کا کہ اس سے فقیر کی حاجت پوری ہوجاتی ہے جولوگ رفع حاجت کورائح مانتے ہیں ان کے نزدیک اس میں قیمت دینا اور وقت سے پہلے دینا بھی جائز ہے مگر جولوگ اس میں عبادت کا پہلو مدنظر رکھتے ہیں وہ اس کی تقذیم علی الوقت کے جواز کونہیں مانتے ہیں۔

فمن راعى حانب العبادة فالعبادة لاتقدم على اوقاتها فلذالك لم يحز تقدم الزكاة قبل المحول بلحظة قاله مالك في العتيبة وقال ارايت لوصلى الظهر قبل الزوال؟

جمہوری طرف سے شخ ابن الہمام (2) نے اس کا جواب دیا ہے وہ فرماتے ہیں کہ ذکوۃ کا سبب وقت گردان المجے نہیں بلکہ اصل سبب تو نصاب ہے وقت تو زائد چیز ہے جیسے کہ دین میں اجل ہوتی ہے لہذا یہاں دو چیزیں ہوگئیں نصاب اور حول صرف حول کو جو کہ امر زائد ہے جزء سبب کھہرانا غلط ہے تو جس طرح مؤجل دین طول اجل سے پہلے ادا کرنا جائز ہے یا مسافر کا دوران سفر روزہ رکھنا سے جے اس طرح زکوۃ بھی قبل الحول جائز ہوگی۔

قلنا لانسلم اعتبار الزائد على مُجرد النصاب جزء من السبب بل هو (اى السبب) النصاب فقط والحول تاجيل فى الاداء بعد اصل الوجوب فهو كالدين المؤجل وتعجيل المؤجل صحيح فالاداء بعد النصاب كالصلاة فى اول الوقت لاقبله وكصوم المسافر رمضان لانه بعد السبب ويدل على هذالاعتبار ما فى ابى داؤد والترمذي من حديث على الخ-

(تخة الاحوذي ص: ٣٥٥ ج:٣)

پھر جمہور کے نز دیک حولان حول ہے پہلے کی ادائیگی چونکہ درست ہے لہٰذاا گرفقیر کوز کو ۃ ادا کی گئی پھر

<sup>(2)</sup> شرح فتح القدريج: ٢ص: ٢٣٣٢ و فصل في مقدا رالواجب ووقته "

وہ حول سے پہلے غنی ہو گیایا مال نصاب ہے کم ہو گیا تو بظاہر وہ زکوۃ واپس نہیں لی جائے گی۔واللہ اعلم ، فروعات خصم: \_

امام لیٹ کے نزدیک زکوۃ باطل ہوجائے گی عارضہ میں ہے۔

اوامره بدفعها الى فيقير فلما كان في آخر الحول استغنى فقال الليث تبطل الزكوة وقال علماء نا تجزئه ان كان غناه من مال الزكاة بلاخلاف وان كان غناه من غيرها فتحزئي المسألة على القولين الخ\_

لو عجل الزكاة قبل الحول بالمدة الحائزة من شهر او نحوه ثم هلك النصاب قبل تمام الحول فان كانت زكاته قائمة بعينها اخذها لانه تبين انه لم يكن يلزمه اذاعلم او تبين انها زكاة معجلة وقت الدفع وان لم يتبين ذلك فلنم يقبل قوله\_

لو دفع الزكاة معجلة ثم ذبح شاة من الاربعين فجاء الحول ولم ينجبر النصاب لم يكن له الرجوع لانه يتهم ان يكون ذبح ندماً ليرجع فيما عجل \_ هذه الفروع الثلاثة كلها من العارضة\_

يتفريعات ان مالكيه كے زديك ہيں جوفی الجملہ تجیل الز كا ق کے قائل ہیں كما مر



#### باب ماجاء في النهى عن المسألة

#### رجال:\_

(بيان بن بشر) الكوفي ثقة من الحامسة\_

(قيس بن ابي حازم) الكوفي ثقة من الثانية محضرم.

تشریخ:۔

مسئلہ بمعنی سوال ہے''لان یعدو احد کے ''غدو کا اطلاق دن کے شروع میں زوال ہے بل چلنے پر ہوتا ہے گراس کا اطلاق نفس سیر پر بھی ہوتا ہے مجاز آشا تعایباں دونوں معنی سی جے ہوسکتے ہیں۔

فیحتطب میمنصوب ہےعطف ہے یغد ومنصوب بران مفتوحہ کی وجہسے ای جمع الحطب۔

"على ظهره" بيمال مقدركم الممتعلق ب اى حاملاً على ظهره يعنى مقدراً حمله على ظهره اذ لاحمل حال الجمع بل بعده تحفه عن السندى-

فيتصدق منه ويستغنى به يعلسابق پرعطف بين" أن "ايخ چارول مرخولات كساته مبتداً فيتصدق والإستغناء به حير من ذل ماور خيراس كي خبر مهايلحقه مشقة الغدو والاحتطاب و تصدق والإستغناء به حير من ذل السؤال قاله ابوطيب السندى - (تخفة الاحوذى)

فان البد العلباء خير من البد السفلى ال جملے كے مطلب ميں شراح نے كى مطالب بيان كئے فان البد العلباء خير من البد السفلى اس جملے كے مطلب ميں شراح نے كى مطالب بيان كئے ميں جافظ عراق، عينى ابن حجر (1) اور جمہور كنزديك يدعليا عراد منفقہ اور معطيہ ہے جبكہ يد مفلى سے مراد ميں جافظ عراق، عينى ابد السفلى والبد من البد السفلى والبد

باب ماجاء في النهي عن المسألة

<sup>(1)</sup> فتح البارى ج: ٣٥٠: ١٩٧' باب لاصدقة الاعن ظهرى ' (2) ميح بخارى ج: ١ص: ١٩٢' باب لاصدقة الاعن ظهرى '

تشریحات برمن العلباالمنفقة والسفلی السائلة-بعض روایات میں منفقہ کے بجائے "معتففة" كالفظ روایت ہوا ہے كدا یک تو راوی كی تغییر عمواً محقق بات یہی ہے كہ بیدرج من الراوی ہے مگراہے جمہور نے اس لئے بیند کیا ہے كہ ایک تو راوی کی تغییر عمواً

عیان ماں مس سی سیر سی مسیر سی مسیر سی مسیر سی موگا ایک مطلب سیم کے الاقرب پرخری کرنا جاہے کیونکہ اس طرح وہ رواجروں کا متحق ہوگا ایک مطلب سیم کے الاقرب پرخری کرنا جاہے کیونکہ اس طرح وہ رواجروں کا متحق ہوگا الحسر ان احسر اللہ المحسر اللہ المحسر اللہ واجر الصدقة۔

ان السسفلة كدّ يكدبها الرحل وجهه قال في النهاية الكد الاتعاب يقال كد يكد في عمله اذااستعجل وتعب وراد بالوجه ماء ه ورونقه انتهى ـ (تحفه)

كدفتي عمله اذااستعجل وتعب وراد بالوجه ماء ه ورونقه انتهى ـ (تحفه)

كدفتي الكاف وتشديدالدال بابوداؤد (5) مين كدوح بضم الكاف والدال آيا بي يدونول لفظ مرادفين بهي موسكة بين قبال الله تعالى انك كادح اى ساع وحارص اوركدح بمعنى فدوش كيمي موسكة بين قبال الله تعالى انك كادح اى ساع وحارص اوركدح بمعنى فدوش كيمي موسكة بين قبال ربتي بهوسكة بين قبال ربتي بهوسكة بين المراكد في كرونتي اوروج به مطلب بيب كرسوال كرفي عن من عن عرونتي اوروج بهت جاتي ربتي بهوسكة بين وجابت جاتي ربتي بهوسكة بين وجابت جاتي ربتي بهوسكة بين المراكد في المراكد

<sup>(3)</sup> معارب السنن ج: ۵ص: ۳۲۱ ' باب لمجاء في النبي عن المسألة ''

<sup>(4)</sup> ميح بنارى ج:اص: ١٩٤٠ باب الزكاة على الاقارب اليناصيح بخارى ج:اص: ١٩٨ "باب الزكاة على الزوج والايتام في المجر (5) ابوداؤدج:اص: ١٣٨ "باب ما تجوز فيه المسألة "

اور یہ کہ قیامت کے دن سوال کی وجہ سے چہرے پر تعب ومشقت کے آثار اور خراش وزخم ہو نگے کما مرمن قبل بعض النفصیل ۔

"الا ان يسال الرجل سلطاناً او في امر لابد منه" وجه ذالك ان السلطان عنده حقوق المسلمين في بيت المال وكذاحاز عندالحاجة الشديدة السوال من غير السلطان ايضاً لان العطف يقتضى المغائرة\_

اس سے معلوم ہوا کہ سلطان سے بلاضرورت بھی سوال کرنا جائز ہے وجہ اس کی بیہ ہے کہ سلطان سے مانگئے میں ذلت نہیں ہے اور نہی عن السوال کا زیادہ تر مدار ذلت پر ہے جہال کہیں ذلت نہ ہو وہاں مانگنا جائز ہاں کا قرینہ بیہ ہے کہ آگئے میں السوال کا زیادہ تر مدار ذلت پر ہے جہال کہیں ذلت نہ ہو وہاں مانگنا جائز کواس کا قرینہ بیہ ہے کہ الوق امر لا بدمنہ (المسک الذک) اس میں بی بھی ہے کہ فا ہر بیہ ہے کہ سلطان کواس کی حاجت بوری کرنا ضروری نہیں اس لیے کہ بیہ حاجت حوائح ضرور بید میں ہے نہیں ہے اور اگر وہ بھی خطائے مکارم اخلاق ومروت پورا کر بیت المال بھی جو السوال بیا گرسوال بلا حاجت وضرورت کیا ہو) کیونکہ بیت المال میں جو مال ہے دینااس کو جائز نہیں (یعنی قبل السوال بیا گرسوال بلا حاجت وضرورت کیا ہو) کیونکہ بیت المال میں جو مال خرج کرنا احتر کے ہائی دریہ و لیتو کل علیہ نزدیک بہتر نہیں اور کمال حوصلہ وہمت و تعفیف کے خلاف ہے۔ فیلیسٹال اللّٰہ تعالی ربہ و لیتو کل علیہ فانہ عزیز الرحیہ۔ انتہی

اس تحقیق سے معلوم ہوا کہ طلباء کو خدمت کے لئے کہنا اگر چہ جائز ہے کہاں میں ذلت نہیں ہے مگر شاید وہ بھی کما اللہ کا اللہ کا اللہ کا م خود کرنا چاہیے الا یہ کہ تعلیماً یا کسی نیک غرض سے ہو۔واللہ اعلم وعلمہ اتم



# اجِي السَّمِي مَا السَّمِي مَا عَن رسول الله صلى الله عليه وسلم

صوم لغت مين امساك كوكمت بين اورا اصطلاح شرع مين اس پر يكھ قيودات كا اضافه كرنالازى ب تاكيشريعت كى عائد كرده شراكط كے مطابق بن بسكاس لئے كہتے ہيں "السصوم هو الامساك عن الاكل والشرب والحماع نهاراً مع النية فى الشرع "- ہدايي مين اس كى وجہ بتلات ہوئ فرمايا-زيد عليه النية فى الشرع لتتميز بها العبادة من العادة واختص بالنهار لماتلونا (اى قوله تعالى اتموا لصيام الى الليل) و لانه لماتعذر الوصال كان تعيين النهار

ماہ رمضان کے روزے کے سے میں شعبان کی دس تاریخ کوفرض ہوئے اس ہے قبل عندالحفیہ عاشوراءاورایام بیض کے روزے فرض تھے جوصوم رمضان کی فرضیت ہے منسوخ ہوئے کذافی الدرالمخار۔ عاشوراء کی فرضیت کی دلیل ایک تو ابوداؤد (1) میں حدیث ہے کہ حضور علیہ الصلاٰ ہو السلام نے بیم عاشوراء کی فرضیت کی دلیل ایک تو ابوداؤد (1) میں حدیث ہے کہ حضور علیہ الصلاٰ ہو و جو جو و جوب پر عاشوراء کے بقیہ یوم کے اتمام کا تھم دیا تھا والا مرللوجوب نیز اس میں قضا بجالانے کی بھی تصریح ہے جو و جوب پر ناطق ہے۔

صحیحین(2) میں رہتے بنت معوذ رضی اللہ عنہا کی روایت ہے۔

قالت: ارسل النبى صلى الله عليه وسلم غداة عاشوراء الى قرى الانصارمن

ابواب الصوم

<sup>(1)</sup> الودا ورص: ٣٣٩ج: أن باب في فعل صومه "كتاب الصيام

<sup>(2)</sup> مجمح بخاري ج: اص: ٢٦٨ " باب ميام يوم عاشوراء" مجمع مسلم ج: اص: ٣١٠ " باب صوم يوم عاشوراء أفظ لمسلم

اصبح مفطراً فليتم بقية يومه ومن اصبح صائما فليصم الخ\_

اوردونوں کی فرضیت کی مجموعی دلیل منداحد(3) وسنن ابی داؤد (4) کی حدیث ہے جس میں ہے۔

كان يصوم ثلاثة ايام من كل شهر ويصوم عاشور، فانزل الله كتب عليكم

الصيام الخ ورواه الحاكم ايضاً\_(5)

البتة اس میں انقطاع بھی ہے اور فرضیت کی کوئی واضح دلیل بھی نہیں اس لئے اس کی بہنست حضرت عائشہ رضی اللّٰدعنہا کی حدیث جو سیحین (6) میں ہی ہے زیادہ مصرح ہے۔

وفيه كان عاشوراء يصام فلمانزل رمضان كان من شاء صام ومن شاء افطر\_

اس سے زیادہ صرت کا ابن عمر (7) کی حدیث ہے۔

صام النبى صلى الله عليه وسلم عاشوراء وامر بصيامه فلمافرض رمضان ترك

الخ وعن ابن مسعود مثله \_

جبکہ عندالشا فعیہ رمضان کے سواکوئی روزہ فرض نہیں ہوا تھا۔ حافظ (8) نے اسے جمہور کا مذہب قرار دیا ہے جملاً اس اختلاف کا اب کوئی ثمرہ نہیں ہے کیونکہ اس وقت ان ایام کے روزوں کی حیثیت سنیت سے زیادہ نہیں بالاتفاق۔

پھرایام بیض سے مراد قمری مہینے کی تیرھویں چودھویں اور پندرھویں تاریخیں ہیں کیونکہان دنوں میں راتیں بھی روشن ہوتی ہیں۔

<sup>(3)</sup> منداحد بن خنبل ج: ٨ص:٢٦٨ رقم حديث: ٢٢١٨٥

<sup>(4)</sup> ابوداؤدج: اص: ١٣٣٩ "باب في صوم الثلاث من كل شهر"

<sup>(5)</sup> متدرك عاكم ج: ٢ص: ٢٨ ٢٤ كتاب النفسير الحديث الموضح لاحكام الصيام مفصلاً

<sup>(6)</sup> سيح بخاري ج:اص:٢٦٨ نباب صيام يوم عاشوراء

<sup>(7)</sup> محيح بخاري ج: اص: ٢٥ كتاب الصوم د باب وجوب صوم رمضاك ،

<sup>(8)</sup> فتح البارى راجع لتفصيل ج: ٨٥٠ نيم١٢ الى ص: ٢٣٩

# باب ماجاء في فضل شهر رمضان

اذاكان اول ليلة من شهر رمضان صفدت الشياطين ومردة الحن وغلقت ابواب النيران فلم يفلق منها باب وينادى مناد ياباغى الحير اقبل فلم يفلق منها باب وينادى مناد ياباغى الحير اقبل وياباغى الشر اقصر ولله عتقاء من النار وذالك كل ليلة ـ

تشريخ:۔

ر۔ "درمضان" رمضان کی وجہ تسمیہ میں مختلف اقوال ہیں پہلاقول ہے کہ بیر مض رمض رمض (سمع) سے بہتی شدیۃ پیش سخت گری میں جلنے اور تکلیف برداشت کرنے کے ہیں لہذا اس اعتبار سے وجہ تسمیہ ظاہر ہے کیونکہ روزے کی حالت میں پیاس اور بھوک کی تکلیف بھی برداشت کرنی پڑھتی ہے اور رطوبت کم ہونے کی وجہ سے دوزے کی حالت میں پیاس اور بھوک کی تکلیف بھی برداشت کرنی پڑھتی ہے اور رطوبت کم ہونے کی وجہ سے کویا گناہ جل جاتے ہیں۔

ابن عدی (1) کی ایک ضعف روایت کے مطابق رمضان اللہ کے ناموں میں سے ایک نام ہال لئے بعض حضرات نے اس کا اطلاق بغیر اضافت شہر کے ممنوع قرار دیا ہے ہے مالکیہ کی طرف منسوب ہے جبکہ بعض نے عندالقرین اطلاق میں غیراضافت کی اجازت دی ہے جیسے صُدن رمضان مگر عندالقرین اطلاق میں غیراضافت کی اجازے خواہ قرینہ ہویا نہ ہوکیونکہ نفی کی کوئی دلیل نہیں ہے اور اساء بارک تعالی توقیق ہیں ضعیف احادیث سے ثابت نہیں ہوتے ہیں۔

صفدت بضم الصاد وكسر الفاء المشددة بصيغه مجهول اى شدت بالاصفاد قال ابن العربى بعنى شدت بالاصفاد وهو الآلة التى تعقد بها اليدان والرحلان وفى التحفة وهى الاغلال- يعنى زنجرول مين جكر ديئ جاتے بين اورطوق پهناديئ جاتے بين۔

باب صیام یوم عاشوداء 'باب ماجاء فی فضل شهو دمضان (1)داخیکشفیل سخ مسلم ت: اص:۲ به ۱۰ باب نظل شهردمصان'

"الشياطين" نسائی كى روايت ميں ہے و تغل فيه مردة الشياطين\_

مردۃ الجن بیہ مارد کی جمع ہے جیسے طلبہ جمع طالب اور جملہ جمع جاہل کی ہے یعنی جو ہرخیر سے خالی ہوکر شر ہی کے لئے کمر بستہ ہو چنانچہ بے رکیش اور خالی عن الشعر شخص کو امر داس لئے کہتے ہیں کہ وہ بالوں سے خالی ہوتا ہے۔

شیاطین کے بعداس کا ذکر یا تو تخصیص بعدالعمیم ہے یا بی عطف تغییری ہے۔ ابن العربی فرماتے ہیں۔ والشیاطین خلق من حلق الله و هم ذریة ابلیس احسام یا کلون و یطؤن ویشربون و یولدون و یموتون و یعذبون و لاینعمون بحال۔

ان شیاطین کو با ندھنے کی حکمت میہ ہے تا کہ صائمین فارغ البال ہوکر اللہ کی طرف نیابت اور اس کی عبادت کر سکیں جس کا قرینہ رہے کہ رمضان میں فساق و فجار اور عصاۃ بھی مسجدوں کارخ کرتے ہیں اور مسجدیں مجرجاتی ہیں لوگوں میں عمل صالح کا جذبہ بیدار ہوجا تا ہے اور گنا ہوں سے بازر ہے ہیں۔

حضرت مجد دالف ٹائی رحمہ اللہ فرماتے ہیں۔ جیسے عالم دنیا میں اختلاف مواسم ہوتا ہے مثلاً گرمی کے موسم میں ہرجگہ گرمی پڑتی ہے پھر دوسرا موسم آتا ہے اور ساون کے مہینہ میں بہت زیادہ بارش ہوجاتی ہے اور عشرہ دوحانی دنیا میں بھی اختلاف مواسم ہوتا ہے کہ اول شعبان میں بارش رحمت خداوندی شروع ہوجاتی ہے اور عشرہ اخیر رمضان میں بہت زیاد ہوجاتی ہے بہی وجہ ہے کہ آئخسرت صلی اللہ علیہ وسلم شعبان میں باتی مہینوں کی بہ نہیں دور ہوجاتی ہے بہی وجہ ہے کہ آئخسرت صلی اللہ علیہ وسلم شعبان میں باتی مہینوں کی بہ نہیں دور ہوجاتی ہے سطرح ساون میں نباتات کی نشونما ہواور حرارت کی موافقت اور ناموافق نبیت زیادہ روز ہے رکھتے تھے گویا جس طرح ساون میں نباتات کی نشونما ہواور حرارت کی موافقت اور ناموافق موافقت اور ناموافق کو اور خیرہ کی افتد امراض شاطین قید موافقہ ہوتا ہے۔ اس طرح رمضان میں عمل صالح سے رو کنے والے سرکش شاطین قید کردیئے جاتے ہیں اور ساتھ ساتھ رحمت کی بارشیں برسنے کی وجہ سے نیکیوں میں اضافہ ہی اضافہ ہوتا ہے۔

اعتراض:۔ جب شیاطین باندھ لئے جاتے ہیں تو پھر تو گناہوں کا صدور نہیں ہونا چاہئے حالانکہ رمضان میں بھی لوگ گناہ کرتے رہتے ہیں کما ہوالمشاہد۔

جواب: علی الاطلاق بیربات سیح نہیں کہ گناہ برابر ہوتے رہتے ہیں کیونکہ بیہ مشاہدے کے خلاف ہے کہ بہت سے لوگ گنا ہوں سے باز آجاتے ہیں کما مرآ نفأ۔اور جولوگ گنا ہوں سے بازنہیں رہتے یا بھی بھی

ارتکاب کرتے ہیں تواس کی کئی وجوہات ہیں۔

(۱) ممکن ہے کہ جو بڑے بڑے اور سرکش قتم کے شیاطین ہیں فقط وہی قید کردیئے جاتے ہوں اور جوچھوٹے چھوٹے ہیں وہ آزادرہتے ہوں ق جس طرح انسانوں کے لیڈر گرفتار ہونے کی بعد دوسرے کارکن سرگرم عمل ہوجاتے ہیں اس طرح بیعام شیاطین اپنے قائدین کی جگہ لے لیتے ہیں اور باب کی حدیث ہے بھی یبی معلوم ہوتا ہے۔

(۲) شیاطین اگر چه بانده لئے جاتے ہیں مگران کے وسوسہ ڈالنے کا سلسلہ اور عمل بدستور باقی وجاری رہتاہے جس کے لئے شیطان کا اتصال یا قرب ضروری نہیں بلکہ جس طرح کہ ساحرکے کلام ہے متحور پر سحر کا اثر ہوتا ہے یا بھی عائن کے تکلم سے معین کونظر بدلگتی ہے ہو بہواسی طرح شیطان کے بولنے کے ساتھ آ دمی ا ہے دل میں دسوسہ محسوں کرتا ہے اور اثر اس کا پینی جا تا ہے۔

(٣) جونکہ گیارہ مہینے شیاطین انسانوں کے پیچھے پڑے رہتے ہیں اس لئے اس ماہ مبارک میں بند ہونے کے باوجوداس صحبت بد کا اثر باقی رہتاہے گو کہ وہ بتدرتج جا تاہے جیسے کہ لوہا گرم کرنے کے بعد کافی دہر تک گرم ہی رہتا ہے گو کہ اسے آگ سے نکالا اور علیحدہ کیا جائے اور دیکی کوآگ سے اتارنے کے بعد بھی کافی وقت تک ابلتی رہتی ہے گویانفس انسانی گناہوں کا آ موختہ وخوگر ہوجا تا ہے تو گناہ اس کی طبعیت سی بن جاتی

گناہوں کے صدور کے لئے تحقق اور وجود شیطان ضروری نہیں کیونہ معصیت کے اور جھی اسباب ہیں جیسے نفس امارہ بالسوء شہوات انسانی اور فاسداغراض وغیرہ اور کسی چیز کے لئے اسباب متعددہ منع تهين بيں۔

ممکن ہے کہ صرف ان لوگوں کی حفاظت شیاطین سے ہوتی ہو جوروزے شرا لط کے ساتھ ر کھتے ہوں اور جولوگ روز وں کی شرا نط کا خیال نہیں رکھتے ہیں ان پر بدستور شیاطین مسلط رہتے ہیں۔واللہ اعلم اس عموم سے ابلیس علیہ اللعنة وعدہ انظار کی وجہ سے مستثنی ہے تو بیر گناہ اس کے وسوس اور محمراہیوں کی وجہ سے ہوتے ہیں۔ وغلقت ابواب النيران نيران ناركى جمع ہاس ميں اشارہ ہے كہ جہنم كسب دروازے بند كرديئے جاتے ہيں۔ايكروايت ميں ہو غلقت ابواب جهنم۔(2) اورنسائى (3) وغيرہ ميں ابواب الجميم كالفظ آياہے۔ابن العربي فرماتے ہيں كہ بيالفاظ مترادفہ ہيں اس سے ان لوگوں كى ترديدكى ہے جوجيم كو دوزخ كے نچلے طبقے كے لئے فقص كرتے ہيں يا ہر طبقے كے الگ الگ نام ركھتے ہيں كيونكہ شارع سے اسكى كوئى وضاحت مروى نہيں بس صرف اتنا معلوم ہے كہ جہنم كے سات دروازے ہيں جس طرح كہ جنت كے آئھ دروازے بين جس طرح كہ جنت كے آئم دروازے بين جنس دروازے بين جس طرح كہ جنت كے آئم دروازے بين جنس دروازے بين جس طرح كہ جنت كے آئم دروازے بين جنس دروازے بين دروازے بين جنس دروازے بين دروازے بين جنس دروازے بين د

"وفتحت ابواب الدخة" بعض سيح روايات (4) ميں ابواب السماء كالفظ اور مسلم (5) كى روايت ميں ابواب الرحمة كالفظ وار دبواہ ہے۔ صاحب تخففر ماتے ہيں كه اصل تو ابواب الجنة ہاور باقی دونوں راويوں كا تصرف ہے گرابن العربی نے تطبیق دی ہے كہ جب جنتوں كے درواز ہے كھل جاتے ہيں اور وہ تو آسانوں كے اوپر ہيں تو ساوات كے بطريق اولى كھل جاتے ہيں اور دحمت كا اطلاق اگر چر تواب اور انعام پر ہوتا ہے اور اس كے درواز ہے ہيں ہوتے ہيں گررحت كا دوسرااطلاق جنت پر بھی ہوتا ہے جيے كہ تي صحيح حديث ميں ہے اللہ نے جنت كو تخاطب كرتے ہوئے فر مايا "انست رحمت ارحم بك من شئست " يہاں دوسرامعنی مراد ہے فلا تعارض ۔۔

ابن العربي فرمات بيل كماس معلوم مواكه جنت اوردوزخ حالاً بهى موجود بيل رداً على القدرية الذين يقولون انها لم تخلق بعد والاخبار فى ذالك كثيرة وقد بلغت من الاستفاضة حداً يقرب من التواتر فريقين كولاك شرح عقائد (6) ميل ملاحظه ك جاسكة بيل -

عارضہ میں ہے کہان دونوں جملوں سے معلوم ہوا کہ دوزخ کے دروازے کھلے رہتے ہیں اور جنت

<sup>(2)</sup> صحيح مسلم ج: اص: ١٣٣١ كتاب الصيام

<sup>(3)</sup>سنن النسائی ج:اص:۲۹۹'' بابنضل شهردمضان''

<sup>(4)</sup> ايضاً حواله بالا

<sup>(5)</sup> صحيح مسلم ج: اص: ٣٣٦ ' باب فضل شهر رمضان '

<sup>(6)</sup> شرح عقا ئدص: ۱۰۰° والجنة حق والنارحق و هامخلوقان''

کے بندر ہے ہیں پھر عارض رمضان کی وجہ سے کھولد یے جاتے ہیں تا کہ لوگوں کی امید یں بڑھیں ہمتیں تیز ہوں اور شوق کی وجہ سے عمل صالح میں اضافہ ہواس کے برعکس دوزخ کے دروازے بند کردیے جاتے ہیں تاکہ شیاطین شرمندہ ہوں اور گنا ہوں میں کی واقع ہواور جو گناہ ہیں وہ نیکیوں کے ذیعے تحویا کم ہوں وہ فرماتے ہیں۔ شیاطین شرمندہ ہوں اور گنا ہوں وہ فرماتے ہیں۔ والحق الصحیح المفبول المعلوم ماقال النبی صلی الله علیه وسلم آتی باب والحق الباب فاقرع فیقول العازن من ؟ فاقول: محمد فیقول: بك امرت ان لاافتح لاحد قبلك۔

یت جہورمفرین کے سورت زمرگی اس آیت (7) و سیسق المذیب اتقوا ربھم الی المجنة زمرا حنی اذاحاء و ها و فتحت ابو ابھا کے بیان سرکے منافی ہے کیونکہ وہ فرماتے ہیں کہ اہل جہنم کے لئے لفظ ان خت ''بغیرواو کے اور اہل جنت کے لئے ''و فتحت ''بالواؤاس لئے استعال ہوا تا کہ معلوم ہوکہ جنتیوں کے استقبال میں جنت کے وروازے پہلے سے کھولد نے جا کیں گے جیسے معزز مہمانوں کے لئے ہوتا ہے جبکہ ووز خیوں کی آ مدیران کے سامنے کھولے جا کیں گے۔

اقول ممکن ہے کہ قیامت کے دن بیر تیب ای طرح ہوجائے جیسے رمضان میں ہوتا ہے پھراس فتح وغلق کواصل معنی پر حمل کرنے میں کوئی مشکل نہیں بعض لوگوں نے فتح ابواب الجنة کو کثر ت طاعات سے عبارت مانا ہے اور غلق کو گنا ہوں ہے کنارہ کئی پرمحمول کیا ہے۔

وبنادی مناد اس میں دواحمال ہیں ایک بیکمناوی فرشتہ ہوتا ہے دوسرایہ کہ اللہ جس کوخیر کی طرف متوجہ کرنا چاہے تو اس کے قلب میں القاء کرتا ہے۔

یاباغی الحبر ای طالب العمل و النواب بیلفظ بنی سے بیس کماتو ہمدا بن العربی بلکہ بُغاء یا بُغایة سے جو بمعنی طلب کے آتا ہے جو بضم الباء ہے۔

اقبل امرت المالي عن العمل الفليل المرت المعمل المعمل المعمل القليل المرت المعمل الفليل ويا المعمل الفليل ويا المعملة المسك عن المعملة المسك عن

<sup>(7)</sup> النبير الكبيرللا مام النخر الرازيج: ١٢ اص: ٢٧ سورة الزمر

المعاصي وارجع الي الله تعالى فهذا اوان قبول التوبة وزمان استعداد المغفرة \_

اوراسی نداء کااثر ہوتا ہے کہ روز ہا گرچہ اسباب النوم والکسل میں سے ہے مگر رمضان میں مساجد معمور رہتی ہیں اور بڑی بڑی نافر مانیاں مستوررہتی ہیں۔

بیاب ہے جیسے عندالولا دہ بچے کے کان میں اذان دی جاتی ہے تواسے اگر چہوہ نہ یا درہتی ہے اور نہاس کا مطلب اس وفت سمجھ میں آیا ہوتا ہے مگر اس کے دل میں زندگی بھر کے لئے ایمان سے محبت رہتی ہے کہ اہو المشاہد۔

"ولله عتقاء من النار" ای ولله عتقاء کثیرون من النار فلعلك تكون منهم۔ و ذالك طبی فرماتے ہیں كه بیاشاره بعیر یعنی ندا كی طرف بھی ہوسكتا ہے اور قریب یعنی وللد عقاء كی طرف بھی ہوسكتا ہے۔

کل لیلة ای فی کل لیالی رمضان اس بات کی طرف اشاره ہے کہ توابعمل ختم کرتے ہی فوراً اور نقدل جاتا ہے حدیث میں ہے اعطوا الاحیر احرہ قبل ای یحف عرفہ پھر جب رمضان مکمل ہوتا ہے تو مزید تواب ملتا ہے جہ کا بیان باب کی دوسری حدیث میں ہے۔

، من صام رمضان ایماناً ای تصدیقاً بانه فرض علیه حق وانه من ار کان الاسلام اور بیر کهاس من صام رمضان ایماناً ای تصدیقاً بانه فرض علیه حق وانه من ار کان الاسلام اور بیر کهاس پرتواب کا وعده ہے بیرلفظ مفعول لہ ہے ای للایمان ولا جلہ۔

سے مراد بو بول سے توف یا سر ہا تہ ہو جہد کا رہا ہے۔ غیفہ لیہ ماتقدم من ذنبہ منداحمہ میں 'وماتا بحر'' کا بھی اضافہ ہے بیصغائر پرمحمول ہے کما مراگر صغائر نہ ہوں تو کہائر میں تخفیف ہوگی اوراگر کوئی گناہ نہ ہوتو رفع درجات ہوگانہ



## باب ماجاء لاتقدموا الشهر بصوم

عن ابى هريرة رضى الله عنه قال قال النبى صلى الله عليه وسلم لاتقدموا الشهربيوم ولابيومين الا ان يوافق ذالك صوماً كان يصومه احدكم صوموا لرؤيته فان غم عليكم فعدوا ثلاثين ثم افطروا لدحرجه احمد ايضاً .

تشريخ:۔

لات قدموا بفتح الناءاصل مي لا يتقدموا بال كين تما بيت الني السنت با و واية رمضان ورعاية رمضان ورعاية رمضان ورعاية رمضان ورعاية رمضان وحضرت شاه صاحب فرمات مين وأما في نحانب نعصب رمضان وعلم وام حدبث الذي مرفى الزكوة وفيه لفظ التعظيم رمضان فضميف.

لیعنی رمضان سے ایک دودن پہلے احتیاط سجو کر روز و ندر کھواس نہی کی وجہ میں بعض ما ، فر مات بیں "
"تاکہ روز ہ رکھنے سے کمزوری عارض ولاحق نہ ہوجائے اور نشاط متاثر نہ ، وجائے" کر اس پرا عتر انس وارد ہوتا ہے کہ پھردویا ایک دن کی تخصیص کیوں فر مائی حالانکہ تین فصاعد اُسے تواور بھی ضعف بڑھ جاتا ہے۔

بعض علاء فرماتے ہیں کہ فل اور فرض میں خلط سے بچنے کیلئے منع فرمایا اس پریہ اشکال کیا گیا ہے کہ پھر تو نہی عام ہونی چاہیے تھی حالانکہ جس کو ہرمہینے کے اوا خرمیں روز ورکھنے کی عادت ہواس کو اجازت ہے لیکن اس کا جواب یہ ہوسکتا ہے کہ یہ نہی بطور سر ذرائع وار دہوئی ہے کہ اگر عام اجازت دی جاتی تو آ مے چل کر لزوم کا شبہ پیدا ہوسکتا تھا کمامر فی باب ماجاء فی فضل الصدقة۔

تیسرا قول یہ ہے کہ شارع نے تھم صوم رؤیت ہلال پر موقوف کیا ہے لہذا پہلے رکھنے سے اس تھم کی اہمیت کم یاختم ہوجاتی ہے۔

پیربعض شافعیہ کے زدیک میرض شعبان کی سولہ تاریخ سے شروع ہوجا تا ہے البتہ رمضان ہے ایک دو دن قبل رکھنا حدیث باب کی وجہ سے ترام ہوگا اور اس سے قبل تیرہ یا بارہ ایام میں مکروہ ہوگالہ حدیث اہی ہر بر ف مرفوعاً اذاانتصف شعبان فلاتصوموا اخرجه اصحاب السنن وصححه ابن حبان

جمہور کے نزدیک نصف شعبان کے بعدروزہ رکھنا بلاکراہت جائز ہے اور ندکورہ حدیث چونکہ ضعیف ہے اس لئے اس سے کراہیت ثابت نہ ہوگی۔ وقال احمد وابن معین (1) انہ منکر بعض حضرات نے دونوں حدیثوں میں تطبیق دی ہے جسے حافظ ابن مجر (2) نے پندفر مایا کہ نصف شعبان کے بعد نہی ان لوگوں سے متعلق ہے جوروزہ رکھنے سے کمزوری کا شکار ہو سکتے ہیں جبکہ حدیث باب کا تعلق ان لوگوں سے ہے جو بنیت احتیاط رکھنا جا ہیں۔

ابن العربي قرمات بين فان الاحتياط على العبادة انما يكون اذاو جبت مطلب يه به كرا حتياط وبال بونى علي بين في المعان كا خطره بو وبعد تمامها الاحتياط بها زيادة فيها و تلك سيرة يهودية و سنة نصرانية و هي اشد من الزناو الحمر في الاثم والعقوبة -

یہوں والے سے سابقہ اس جواب کی تائید ہوتی ہے جس میں کہا گیا تھا کہ یہ نہی فرض اور نفل کے درمیان اس قول سے سابقہ اس جواب کی تائید ہوتی ہے۔ اختلاط سے بیچنے کے لئے وار د ہوئی ہے چنانچہ عارضہ میں ہے۔

الذرائع اصل من اصول الفقه وهو كل فعل حائز في ذاته موقع في محذور او محظور لعاقبته -

محصور معد المسلم المسل

باب ماجاء لاتقدموا الشهر بصوم

(1) فتح الباري ج: مهم: ١٢٩ أنب لا يتقدم رمضان بصوم يوم ولا يويين ''

(2)ايضاً حواله بالا

ہدایہ(3)میں ہے۔

ان تقديم رمضان بيوم او يومين بنية رمضان مكروه تحريماً واماصوم ثلاثة ايام في المناه على في المناه القضاء والكفارة فقيل انه خلاف الاولى ومكروه تنزيها واما النفل المطلق قبل رمضان بثلثة ايام فصاعداً فلا كراهة فيه \_ السير حضرت شاه صاحب قرمات بين \_

ومراد صاحب الهداية بنية رمضان ان يصوم لرعاية رمضان كمافي الترمذي في الباب لمعنى رمضان الخ\_

صوموالرؤینه ای لاحل رؤیة الهلال پی بیلام تعلیل کے لئے ہاور ضمیر ہلال کی طرف عائد ہے جیسے توارت بالحجاب اکتفاء بقرینة البیاق ان مفسرین کے مطابق جو ضمیر تورات کی شمس کی طرف لوٹا متع ہیں۔ بید مئلدان شاء اللہ آگے آجائے گا کہ ائمہ ثلاثہ کے نزدیک اعتبار رؤیت ہلال کو ہے نہ کہ منازل کے حمابت کا جبکہ عند البعض منازل قمر کے حماب کی بھی رعایت کی جائے گی گویا جمہور کے نزدیک روزہ کا حکم وجود قرفی الافق پرموقو ف نبیس بلکہ شہود ورؤیت پرمنی ہے فس الا مریس ہونے یا نہ ہونے سے اس کا تعلق نہیں فانظرہ بہر حال بیصدیث اعتبار رؤیت میں جمہور کی جت ہے۔

فان غم عليكم اى غطى وستر الهلال عليكم يعنى في ليلة الثلاثين ومنه الغم لانه يستر الملب وغممت الشئ اذا سترته وغطيته قال الحزرى في النهاية يقال غم علينا الهلال اذاحال دون رؤيته غيم أو نحوه.

"غم" کی خمیر جو ہلال کی طرف لوٹی ہے نائب فاعل ہے۔

و يحوز ان يكون "غم" مسنداً الى الظرف اى فان كنتم مغموماً عليكم فاكملو العدة الى-

"فعدوا ثلاثین" بھیغدامرہ سے بمعنی گئے کے ہے یعنی پھرشعبان کے تمیں یوم پورے کرلو۔ (3) ہوایہ ج:اص:۱۵۳: العب قوله الحبرنا منصور اس کامطلب بینیں کدامام تر مذی ان سے بلاواسط روایت کرتے ہیں کیونکہ بیتو کال ہے اس لیے کہ منصور کی وفات ایک سوبتیں میں ہوئی ہے جبکہ امام تر مذی کی پیدائش دوسونو کی ہے بلکہ مطلب بیہ ہے کہ ان سے بھی اسی مضمون کی روایت انہی الفاظ کے ساتھ ہذا الباب میں مردی ہے۔

#### باب كراهية صوم يوم الشك

عن صله بن زفر قال كنا عندعمار بن ياسر فاتى بشاة مصلية فقال كلوا فتنحى بعض القوم فقال انى صائم فقال عمار من صام اليوم الذى شك فيه فقد عصى ابا القاسم-

رجال: ـ

(ابوخالد)ان کانام سلیمان بن حیان الازدی ہے کوئی صدوق تخطی من الثامنة ۔
(صله بن زفر) بکسره صادو تخفیف لام مفتوحه اورزفر بروزن عمر ہے کوفی اور کبارتا بعین میں سے ہیں۔
(کنا عند عمار بن یاسر) صحابی جلیل مشہور من السابقین الاولین بدری قتل مع علی بصفین سنة سبع و ثلاثین۔

تشریخ:۔

(مصلیة) بروزن مرمیة ای مشویة لیمنی بوئی بکری-(فتنحی بعض القوم) ای اعتزل بین کھانے سے بیخ کی غرض سے الگ ہوکر بیٹھا۔ (فقال) کی خمیر بعض القوم کی طرف عائد ہے۔ فقال) کی خمیر بعض القوم کی طرف عائد ہے۔ من صام الیوم الذی شك فیہ بعض شخوں میں لفظ بینک مضارع کا صیخہ آیا ہے۔ بخاری (1) میں

یم الشک کالفظ وارد ہواہے۔

باب كراهية صوم يوم الشك باب كراهية صوم يوم الشك (1) ميح بخارى ج:اص: ۲۵۵''باب تول النبي صلى الله عليه وسلم اذاراً يتم الهلال نصوموا''

یوم الشک سے مرادشعبان کی وہ نیس تاریخ ہے جس میں مطلع ابر آلود ہواور چا ندنظر نہ آسکے جس ہے عِاند ہونے اور نہ ہونے دونوں احمال بیدا ہو گئے ہوں یا جاند د کھنے کی افواہیں تو گرم ہوں مگر دیکھنا ثابت نہ ہویا ایک شخص نے دیکھنے کی گواہی دی ہو مگراس کی شہادت رد کردی گئی ہویا پھرد کیھنے کے گواہ تو دو ہوں مگروہ فاس ہوں جن کی گواہی مستر دہوئی ہوتا ہم ابن تیمیہ کی رائے یہ ہے کہ ۳۰ شعبان کومطلع صاف ہونے کے باوجود جائر نظرنهآ ئووبى يوم الشك كهلائيكا\_

فقد عصى ابا القاسم بدرسول الله على الله عليه وسلم كى كنيت بيال التخصيص كى وجه عندالبعض بير ہے کہ شریعت کی حدود مقرر کرنا عبادات میں زمان ومکان نفل وفرض وغیرہ کی تقسیم کرنا صرف شارع کا کام ہے بيتقرف كسي اوركوحاصل نہيں\_

ابن حجر (2) فرماتے ہیں کہ بیرحدیث مرفوع کے حکم میں ہے کیونکہ اس قتم کی رائے صحابی اپنی طرف ہے۔

یوم الشک میں روز ہ سے ممانعت کی وجہ بیہ ہے تا کہ حدود شرعیہ میں اختلاط نہ آنے پائے لیعنی فرض اور نفل ایک دوسرے میں تد اخل نہ کر جا کیں۔

حفرت گنگوی رحمه الله صاحب فرماتے ہیں۔

ذباً عن حدود الشرع ان يتصرف فيها زيادة كمايذب عن التصرف فيها بنقصان\_

ای نکتے کے پیش نظر فقہاء نے عوام اور خواص کے درمیان فرق کر کے حکم دیا ہے کہ عوام تو ندر کھے اور خواص کے لئے رکھناافضل ہے۔ ہدایہ(3) میں ہے۔

والمح ساران يصوم المفتى بنفسه (دون ان يامرغيره) اخذاً بالاحتياط ويفتى

<sup>(2)</sup> فخ البارى ج: ٣٥٠ ' ٢٠ ' باب قول النبي صلى الله عليه وسلم اذاراً يتم الهلال الخ ' ،

<sup>(3)</sup> بدایدج:اص:۳۱ کاپ الصوم

العامة بالتلوم (اي الانتظار) الى وقت الزوال ثم بالافطار نفياً للتهمة.

ہرایہ کے شی نے عوام اور خواص کا فرق کچھاس طرح بیان کیا ہے ''ان کے لمن یعلم نیة یوم الشك فہومن النحواص والا فہومن العوام ''لینی جونیت میں ترددسے نی سکتا ہے وہی رکھنے کا مجاز ہوگا اس کی صورت یہ ہوگی کہ آدمی ذہن کو تو ہمات سے پاک و خالی کر کے صرف نفل کی نیت کرلے چونکہ عوام اس پر قادر نہیں اس لیے وہ اس یوم کے روزہ سے پر ہیز کریں۔

پھراگر کسی نے یوم الشک کاروز ہ تر دد کے ساتھ رکھا تو اس کی کیا حیثیت ہوگی؟ تو ہدایہ (4) میں اس کی تین صور تیں بیان کی گئی ہیں اس کا خلاصہ بیہ ہے کہ اگر تر دداصل نیت میں ہومثلاً گرکل کا دن رمضان کا ہے تو میرا روزہ ہے در نہیں ہے تو اس صورت میں عدم نیت کی وجہ ہے روز ہ منعقد نہیں ہوگا پس اگر بیدن بالفرض رمضان کا بھی ہووہ شخص مغرب تک منہ بندر کھے تب بھی وہ امساک روزہ تحقق نہیں ہوگا کیونکہ نیت عزم کو کہتے ہیں ادر اس نے کوئی عزم روزے کا نہیں کیا ہے۔

اوراگرتر دداصل نیت میں نہ ہوبلکہ وصف میں ہومثلاً نفس روز ہے کی نیت اور عزم تو کردیا ہومگر ساتھ سے بھی کہتا ہوکہ اگرکل رمضان ہوا تو رمضان ہی کا روزہ رکھوں گا اوراگر شعبان ہوا تو کسی اور واجب یانفل روزہ کی نیت کرتا ہوں ایسی صورت میں اگر رمضان ثابت ہوا تو وہ روزہ رمضان کا واقع ہوگا البت اگر وہ دن شعبان کا تھا تو کہا صورت میں جس میں تر ددواجب اور فرض میں ہوواجب آخرادانہیں ہوگا جبکہ دوسری صورت میں جس میں تر ددواجب اور فرض میں ہوواجب آخرادانہیں ہوگا جبکہ دوسری صورت میں جس میں تر دورمضان اور نقل میں ہوفای روزہ ہوجائے گا تا ہم مذکورہ دونوں صور توں میں اس طرح نیت کرنا مکر وہ ہے۔ تر دورمضان اور نقل میں ہوفای روزہ ہوجائے گا تا ہم مذکورہ دونوں صور توں میں اس طرح نیت کرنا مکر وہ ہے۔ نیزرمضان نہ ہونے کی صورت میں اگر اس نے بیروزہ تو ٹردیا تو اس کی قضا لازم نہیں ہے۔ انہی حاصل مانی البدا ۔

یر یوم الشک میں روزہ رکھنا جا ہے یا نہیں؟ تو امام ترندی نے جمہور کا ندہب کرا ہیت کانقل کیا ہے امام نووی (5) نے بھی ایسا ہی کہا ہے وہ فرماتے ہیں و بہ قال مالک والشافعی والجمہو راس کے برعکس بعض صحابہ روزہ

<sup>(4)</sup>اييناً حواله بالا

<sup>(5)</sup> سيح مسلم ج: اص: ١٩٨٨ ، إب وجوب سوم رمضان لرؤية الهلال الخ''

کے جق میں ہیں جیسے حضرت عائشہ حضرت عمر عضرت انس حضرت ابو ہر ہرہ خضرت اساء حضرت معاویداور حضرت عربی اللہ عنہ عالیہ علی و عائشہ علی اللہ عنہ عالیہ اللہ عنہ عالیہ عنہ اللہ عنہ عالیہ عنہ اللہ عنہ عالیہ اللہ عنہ عالیہ اللہ عنہ عالیہ اللہ عنہ عالیہ اللہ عنہ اللہ علی و عائشہ فانهما کانا یہ صور مانہ جبکہ ابن عبدالبرنے حضرت علی سے کراہت قل کی ہے بہرحال بیم سلہ صحابہ اوران کے بعد تا بعین کے درمیان اختلافی رہا ہے مگر یہ اختلاف نفل کار کھنے اور ندر کھنے سے متعلق ہے فرض یعنی رمضان کی نیت سے کوئی بھی جواز کا قائل نہیں سوائے ایک قول امام احمد کے ان سے دوسرا قول عدم جواز کا ہے خواہ نفل کی نیت سے ہو یا فرض سیسرا قول این کا بیہ کہ المرجع الی راک الله ام فی الصوم والفطر اور غالبًا عندالحتا بلہ یہی آخری قول آج کل یا دور مضان کا زیادہ قابل اعتماد و معمول بہ ہے کوئکہ سعود کی حکومت کے بارے میں بیا ہے کافی مشہور ہے کہ وہ رمضان کا اعلان یا تعین عیاندد کھنے سے قبل کرتے ہیں اگر چواس کی وجہ کلینڈر کا حساب بھی ہوسکتا ہے جوعندا حمد فی قول معتبر اعلان یا تعین عیاندد کھنے سے قبل کرتے ہیں اگر چواس کی وجہ کلینڈر کا حساب بھی ہوسکتا ہے جوعندا حمد فی قول معتبر اعلان یا تعین عیاندد کھنے سے قبل کرتے ہیں اگر چواس کی وجہ کلینڈر کا حساب بھی ہوسکتا ہے جوعندا حمد فی قول معتبر اعلان یا تعین عیاند دیکھنے سے قبل کرتے ہیں اگر چواس کی وجہ کلینڈر کا حساب بھی ہوسکتا ہے جوعندا حمد فی قول معتبر اعتمال تا اللہ ایکان شاء اللہ۔

حنفیہ کے نزدیک ممانعت کی وجہ چونکہ شک اور تر ددنی الدیۃ ہے اس لئے وہ اس بارے میں تفصیل کرتے ہیں کمامریعنی اگر کوئی شخص قادرعلی التعیین ہو کہ فقط نفل کی نیت کر سکے مثلاً کسی کو جمعرات و جمعہ کوروزہ رکھنے کی عادت ہواور جمعہ کے دن تیس شعبان ہوگئی یا ہر ماہ کے اخیر میں روزہ رکھتا ہو یا پھرخواص رکھنا چاہے تو اس کی اجازت بلکہ رکھنا افضل ہے۔واللہ اعلم وعلمہ اتم

''حدیث عسار حدیث حسن صحیح ''حافظ عراقی فرماتے ہیں کہ صاغانی نے اس حدیث کو موضوی قرار دیا ہے لیکن مجھے نہیں معلوم کہ انہوں نے بیروضع کا حکم کیوں لگایا ہے کیونکہ اس میں کوئی راوی متمم بالکذب نہیں ہے بلکہ سارے راوی ثقہ ہیں۔

امام بخاری نے بھی اس کی صحت پر جزم کیا ہے و قسال البیہ قبی فی المعرفة ان اسنادہ صحیح اس طرح ابن حبان ابن خزیمہ حاکم اور دار قطنی نے بھی صحیح قرار دیا ہے لہذا صاغانی کی بات صحیح نہیں۔

<sup>(6)</sup> بدایدج:اص:۱۷۳ کتاب الصوم

## باب ماجاء في احصاء هلال شعبان لرمضان

عن ابي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم "احصوا هلال شعبان لرمضان "\_

رجال: \_

فرماتے ہیں کہ مصنف نے امام مسلم رحمہ اللہ سے مافظ عراقی فرماتے ہیں کہ مصنف نے امام مسلم رحمہ اللہ سے موائے اس میں ہیں کہ مصنف نے امام مسلم رحمہ اللہ سوائے اس ایک حدیث کے دوسری کوئی روایت اپنی کتاب میں ہیں لی ہے و هو من روایة الاقران ف انهما اشتر کا فی کثیر من شیو حهما۔ ☆

تشرت : ـ

احصوا' بقطع الهمزة امر من الاحصاء وهو في الاصل العد بالحصا محكر يول سے شاركرنا مقدار جاننا چونكداس طرح كنتى كرنے ميں غلطي نہيں ہوتى ہے اور حساب يا در ہتا ہے اس ليے احصو سے تعبير فرمايا۔ قلعہ كوصين اس لئے كہتے ہيں كہ وہ محفوظ جگہ ہے اس لئے طبی فرماتے ہيں۔

فمن الناس من يراعي الاهلة كلها في العام لئلا ياخذ في كل شهر المطلع غيم

باب ماجاء في احصاء هلال شعبان لرمضان

(1) مرقاة ج: ١٩٠٠: ٢٠٠٤ أباب رؤية الهلال "

فلايهتدى اليه ومنهم من قال وهوالاكثر يحصى هلال شعبان حاصة وعليه يدل الحديث البديع رواه الترمذي-

يايول كهنا جائج كه شعبان مين حساب كاامتمام زياده موكا-

"لرمضان" أى لغرض رمضان واجله طلباً لتحصيل صيامه وفضله فان هذاالاحصاء يدل الرمضان" أى لغرض رمضان والاهتمام بشانه فيثاب على ذالك كله لانه دخل في العبادة لكرن هذه الامور تقدمه لها ـ

سرصد يث مخضر به بورى مديث دار الطنى (2) نے روايت كى ب - احصوا هلال شعبان لرمضان و لا تخلطوه برمضان الا ان يوافق ذالك صياماً كان يصومه احد و صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته فان غم عليكم فانها ليست بمغمى عليكم العدة -

قال ابوعبسی حدیث ابی هریرة رضی الله عنه لانعرفه مثل هذا ای بهذاللفظ الا من حدیث ابی معاویة لینی بیابومعاویکا تفرد بورنداصل الفاظ وه بین جومحمد بن عمروی الی سلمة الح کی حدیث معاویة لینی بیابومعاویکا تفرد بودنداصل الفاظ وه بین جومحمد بن عمروی الی معاویة لین بین بین اس پرصاحب تخذ نے اعتراض کیا ہے کہ دونوں حدیثوں کامضمون الگ الگ ہے لہذا بیدونوں حدیثیں بین اس پرصاحب تخذ نے اعتراض کیا ہے کہ دونوں حدیثوں کامضمون الگ الگ ہے لہذا بیدونوں حدیثیں این جگہ تیں گویا ترفدی کا اعتراض سیح نہیں ہے۔

ال كاجواب بنورى صاحب رحم الله (3) نے ان الفاظ كے ساتھ ديا ہے۔ لكن الحاكم في مثله ذوق المحدثين الحذاق واعتبارهم و لاعبرة بقول غيرهم في مثل هذالمقام وليس هذا موضع احتمالات عقلية۔



<sup>(2)</sup> دارقطني ج:٢ص:٣٣ كتاب الصيام رقم حديث:٢١٥٢

<sup>(3)</sup> معارف السنن ج. ٥ص: ٣٣٥" إب ماجاء في احصاء المال شعبان الخ"

# باب ماجاء ان الصوم لرؤية الهلال والافطار له

عن ابن عباس رضى الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم التصوموا قبل مضان صوموا لرؤيته والعطروا لرؤيته فان حالت دونه غيابة فاكملوا ثلاثين يوماً\_

تشریخ:۔

صوموا لرؤيته ضمير بلال كاطرف راجع بصيحتوارت بالحجاب مين مم كاطرف راجع على قول

کمامر-

طبی رحمہ اللہ فر ماتے ہیں۔

اللام للتوقيت كقوله تعالى اقم الصلوة لدلوك الشمس "دونه" اى دون الهلال "غيابة" يوفظ تين طرح پرها جاسكتا مه الغين اوردويا كين كرماته كسحابة وزناومعنا قسال القارى هذا هو المشهور في ضبط هذا الحديث قال ابن العربي ومنه الغي الذي لايظهر معه الرشد يستره ويذهبه \_

دوسراطریقہ بیہ کہ یائے ثانی کی جگہ باہوغیابۃ بیغیب سے ہے تقدیرہ ماخفی علیک واستتر تیسراطریقہ غیلنۃ یعنی بالنون پڑھنے کا ہے بیغین سے ہے وہوالحجاب۔

لیعنی اگر جاند کے آگے بادل وغیرہ کوئی حجاب وسائر حائل ہوجائے تو پھرتمیں دن (شعبان کے) پورے کرلیا کرو۔

ال حدیث سے بیمعلوم ہوا کہ محض حسابات کے ذریعہ جاند کے افق پر ہونے یانہ ہونے کا فیصلہ تھے نہیں ہے ایک اور حدیث میں ہے۔

فان غم عليكم فعدوا ثلاثين ثم افطروا كمامر في باب ماجاء لاتتقدموا الشهر بصوم\_

ابن العربي فرمات جي-

وقد زادصلي الله عليه وسلم بياناً فقال في الصحيح فان غم عليكم فصوموا ثلثين يوماً وقد روى النسائي (1) عن الحجاج بن ارطاة عن ربعي مرسلاً قال النبي صلى الله عليه وسلم فان غم عليكم فاتموا شعبان ثلاثين-

بخاری(2) میں ہے فان اغمی علیکم فاکملوا عدة شعبان ثلاثین -اس کا صاف مطلب بر ہے کہ اگر بادل وغیرہ کے حائل ہونے کی بناء پر چاندنظر نہ آئے تو تمیں دن پور نے کرنا ضروری ہیں میہیں ہوگا کہ محض حساب باماہر فلکیات کی رائے پر فیصلہ کر کے رمضان کا تھم جاری کر دیا جائے۔

مدیث میں آتا ہے۔(3) امانحن امة امية لانحسب ولانكتب ليني باعتبارا كثر كاس كى وجه یہے کہ شریعت میں ایسے اسباب کو مدار حکم نہیں مانا جاتا ہے جن سے سی یقینی منتیج پر پہنچنا متعدر ہواور یہی وجہ ہے کے علم نجوم کہانت علم رل اور کئی وغیرہ ہے ممانعت فر مادی اس پر قیاس کر کے کہا جائے گا کہ قمری حساب میں چونکہ کلینڈر میں غلطی کا قوی امکان ہے اسلئے اس کا اعتبار نہیں کیا جائے گا۔

دوسری بات سیہ کے شریعت کے احکام میں اکثریت کا اور مہل پہلو کا لحاظ رکھا جاتا ہے نجوم اور منازل قمر کا حساب تو بہت کم ہی لوگ جانتے ہیں اور وہ بھی صرف شہری آ بادی میں جہاں تک دیہا توں اور جنگلوں کا تعلق ہے تو وہاں یہ ہولت میسز نہیں ہو سکتی ہے۔اس لئے ابن العربی فرماتے ہیں۔

فعلق الحكم بالرؤية وهي ممكنة لحميع الخلق وهكذا جعل سبحانه اسباب العبادات المفروضة على كل بينة بيان مشاهدة لان فيها العالم والجاهل والفطن والغافل وكلهم يشترك في المشاهدة وبهذا الاصل يبطل ماروي عن ابن شريح وبعض التابعين من التعلق بدقائق النحوم و درجاتها\_

باب ماجاء ان الصوم لرؤية الهلال والافطار له

<sup>(1)</sup> سنن النسائي ج:اص:۱۰۳' ا كمال شعبان ثلاثين اذ ا كان غيم''

<sup>(2)</sup> ميح بخاري ج:اص:۲۵۶' باب قول النبي صلى الله عليه وسلم اذارأيتم الهلال الخ''

<sup>(3)</sup> صحيح بخاري ج:اص: ۲۵۶٬ باب قول النبي صلى الله عليه وسلم لا مكتب ولانحسب٬

بعض شا فعیہ کا بھی یہی کہنا ہے جبیبا کہ ابن العربی السابعۃ کے عنوان کے تحت رقم طراز ہیں۔

ان بعض الشافعية يقول انه يرجع في.استهلال الهلال الى حساب المنجمين مضرت شاه صاحب قرمات بس \_

وقال احمد بن حنبل ان حساب محاسبي منازل القمر معتبر\_

بهرحال مذكوره احاديث جمهوراورائمه ثلاثه كي قوى دلائل ہيں۔

قال في العارضة وقد روى ابن نافع عن مالك ان الامام اذاكان يصوم بالحساب او يفطر انه لايقتدى به

#### باب ماجاء ان الشهر يكون تسعاً وعشرين

عن ابن مسعو درضي الله عنه قال ماصمت مع النبي صلى الله عليه و سلم تسعاً وعشرين اكثر مماصمنا ثلثين\_

رچال: \_.

(عمرو بن المحارث بن ابي ضرار) بكسر المعجمة صحابي قليل الحديث وهو الحويرية ام المؤمنين رضي الله عنهما\_

تشريح: نـ

امام ترندی کا مطلب اس ترجمة الباب سے تمیں کی نفی نہیں ہے کیونکہ شخ عبدالقاہر جرجانی نے تصریح کی ہے کہ نقدیم الخبر مجھی بیان الجزئیة کے لئے ہوتی ہے اس کی تائید حضرت عائشہ کی روایت منداحمد (1) سے بھی ہوتی ہے۔ ،

باب ماجاء ان الشهر يكون تسعاً وعشرين (1) منداحم ص: ۱۹ج: ۱۰ رقم حديث: ۲۲۱۲۲ ولفظ فائكرت ذالك عاكشة الخ

قالت لاتقولوا ان الشهر انما يكون تسعاً وعشرين بل قال عليه السلام الشهر يكون تسعاً وعشرين تعنى بلالفظ "انما"-

یعنی اس میں ادوات حصر نه مروی ہیں اور نه مراد ہیں۔

قوله ماصمت مع النبي صلى الله عليه وسلم الخ ابودا و (2) يس -- "لما صمنا مع النبي صلى الله عليه وسلم الخ"-

قال ابوطيب السندى "ما" تحتمل ان تكون مصدرية في الموضعين اى صومى تسعاً وعشرين اكثر من صومى ثلثين وتحتمل ان تكون في الموضعين موصولة والعائد محذوف والتقدير ماصمته حال كونه تسعاً وعشرين اكثر مماصمناه حال كونه ثلاثين وعلى التقديرين قوله "اكثر" مرفوع على الحبرية والحاصل ان الاشهر الناقصة اكثر من الوافية.

بعض نے ماکونا فیمانا ہے گریہ بعید ہے جس کی دلیل بیہ ہے کہ ابن تجرفے فرمایا۔ قبال بعض السحفاظ صام صلی الله علیه و سلم تسع رمضانات منها رمصانان فقط ثلاثون۔

<sup>(2)</sup> ابودا وُدج: اص: ٣٢٥ " باب الشهر يكون تسعأ وعشرين "

ا مام نو وی رحمہ اللہ فر ماتے میں کہ بہ نقصان بھی ہے در ہے دوماو میں ہوتا ہے بھی تمن میں اور بھی جار میں جارے زیاد ومبینوار ، میں لگا تارنقص نبیس آ سکتا ہے۔

قوله آلی رسول الله صلی الله علیه و سلم ای حلف ان لاید خل علیهن بینی یبال ایلاء سے مرادشری بیس کیونکہ وہ تو کم از کم چار ماہ تک ہوتا ہے بلکہ عنی لغوی بمعنی طف ہے۔

اس دوایت سے امام تر فدی استدلال کرنا جائے ہیں اس بات پر کہ مبیندانیس کا ہوتا ہے۔

حافظ ابن حجر نے یہاں اعتراض اٹھایا ہے کہ ایلاء بمعنی صلف لینا بھی کیے جے جوگا حالانکہ ہجران المؤمن تو تین دن سے زیادہ جائز نہیں بھر فتح کے نکاح میں اس کے جواب کی طرف اشارہ کیا ہے جس کا خلاصہ یہ ہے کہ از واج مطہرات رضی اللہ عنبین کی تعداد نوتھی جب نوکو تین سے ضرب دیں گے تو اس سے ستا کیس دن بن جاتے ہیں حضرت ماریہ قبطیہ رضی اللہ عنہا کے دویوم تھے لکونہا کا نت امہ تو کل انتیس ہو گئے لہٰذا تین سے زاکہ ہجران لازم نہیں آیا۔ (تدبر)

پھراس میں اختلاف ہے کہ اس ایلاء کا سبب کیا تھا؟ تو بعض روایات میں ہے کہ امہات المؤمنین نے نفقہ میں زیادتی کا مطالبہ کیا تھا جس پر آ پ ناراض ہو گئے تھے بعض میں عسل کا واقعہ سبب بنا کما فی المحسین (3) جبکہ نسائی (4) کی روایت میں حضرت ماریہ قبطیہ رضی اللہ عنہا کا قصہ سبب ایلاء بنااس مقام پر حافظ نے نسائی کی روایت کوتر جے دی ہے۔ (5)

فاقام فی مشربة بضم الراء وقتماای غرفة تا ہم غرفه مطلق کمرے کوئیں کہا جاتا ہے بلکہ وہ کمرہ جو بلندی پر ہواور یہی وجہ ہے کہ جنت کے بیوت ومحلات کے لئے غرفات کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔قرآن پاک میں ہے و هم فی الغرفات آمنو ن (6) فاری میں اس کو بالا خانہ وجمرہ بالا ئے حجرہ کہتے ہیں۔

الشهر تسع وعشرون بظاہراس سے حصرمعلوم ہوتا ہے گریبال حصرمراد بیس کمامر۔

<sup>(3)</sup> صحيح بخاري ص: ۲۹ حج: ۲° باب تىتغى مرضات ازواحك والله غفور رحيم "كاب الثمير

<sup>(4)</sup> سنن نسائي ص ٩٤ ج: ٢' ' إب الغير ة'' كتاب عشرة النساء

<sup>(5)</sup> و يَصِي فَتِح الباري ص: ٣٤٦ و ٣٤٤ ج: ٩ "باب لم تحرم مااحل الله لك" كماب الطلاق

<sup>(6)</sup> مورة سبأ آيت: ٣٤ُ

قال ابن العربي في العارضة معناه حصره من احد طرفيه وهو النقصان اي انه قد يكون تسعاً وعشرين وهو اقله وقد يكون ثلاثين وهو اكثره غلا تأخذوا انتم بصوم الاكثر انفسكم احتياطاً ولاتقتصروا على الاقل تخفيفاً ولكن اربطوا عبادتكم برؤيته واجعلوا عبادتكم مرتبطة ابتداء وانتهاء باستهلاله

# باب ماجاء في الصوم بالشهادة

عن ابن عباس رضى الله عنه قال جاء اعرابي الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال انى رايت الهلال فقال انتشهد ان لااله الا الله الا الله التشهد ان محمداً رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نعم قال يابلال اذن في الناس ان يصوموا غداً.

رجال:\_

(محمد بن اسماعيل) هو الامام البخاري رحمه الله \_

(محمد بن الصباح) الدولابي ابي جعفر البغدادي ثقة حافظ من العاشرة.

(الوليد ابن ابي ثور) هو الوليد بن عبدالله بن ابي ثور الهمداني الكوفي ضعيف من الثامنة ٢٠٠٠

تشريخ ـ

(جاء اعرابي) اي واحد من الاعراب وهم سكان البادية\_

انسی رایت الهلال الف لام عهدی ہے یاعوض ہے مضاف الیہ سے بعنی ہلال رمضان اس سے معلوہوا کہ اس میں سبق دعوی یالفظ شہادت کی ضرورت نہیں بلکہ اخبار کافی ہے کما سیاتی ۔

فقال أنشهد ان لا الله الا الله معلوم ہوا كه اخبار ہويا شهادت اس كے اعتبار كے لئے اسلام شرط ہے ونكه بعد الاسلام سارے صحابہ رضى الله عنهم عدول ہيں اس لئے اس قيد كے ذكر كرنے كى ضرورت نتھى۔

اذن فی الناس امرے تاؤین سے جمعنی اعلام واعلان ہے۔

شہور کا نبوت رئیت کی گوائی ہے بھی ہوتا ہے شہادت علی الشہادت علی القمنا و ہے بھی اور چائی القمنا و ہے بھی اور چاندد کیھنے کی خبر کااس طرح مشہور ہونے ہے بھی جس میں کوئی ایبام یا شک باتی ندر ہے۔

تاہم احتیاط کے پیش نظر تھم شہور میں تفاوت ہے نیز مطلع کے صاف ہونے اور ابر آلود ہونے ہے بھی تھم میں فرق آجا تا ہے۔

امام نووی (1) نے اس پر اجماع نقل کیا ہے کہ عیدالفطر کا جاند ایک شخص کی گواہی ہے ٹابت نہیں ہوتا ہے ہاں امام ابوثور عید کے جاند کے لئے بھی ایک عدل کا قول کا فی مانتے ہیں۔

لاتحوز شهادة عدل واحد على هلال شوال عندجميع العلماء الا اباثور فحوزه بعدل\_ شرح مسلم(2)

ہلال رمضان میں یہ تفصیل ہے کہ اگر مطلع ابر آلود ہوتو متون حنفیہ کے مطابق ایک شخص کی خبر بھی کافی ہے شہوح میں اس پر دو شرطوں کا اضافہ کیا ہے کہ دوشخص خارج بلد ہے آکر دیکھنے کی خبریا گواہی دے یا پھر دہ بلندی پر ہو گو کہ مطلع صاف ہوشاہ صاحب نے فرمایا کہ اس میں یہ بھی ضروری ہے کہ یہ جائی اس متعلقہ بلد کے حوالی اور مُضّافات ہے آیا ہودور در از کے علاقے ہے آنے کی صورت میں یہ مسکلہ اختلاف المطالع کی طرف راجع ہوجائے گاجس کی تفصیل اسکلے ہے بیوستہ بابلکل اہل بلدرؤ یہ ہم میں آنے والی ہے۔

مطلع صاف ہونے کی صورت میں شہر رمضان میں ایک شخص کی گواہی قابل قبول نہیں بلکہ نصاب شہادت یہاں بھی ضروری ہوگا تا ہم مذکورہ بالاشروح کی عبارت سے معلوم ہوتا ہے کہ اگروہ جائی باہر سے آیا ہو یا بلندی پر ہوتو اس کی گواہی قابل اعتبار ہے۔ معارف میں ہے۔

وفي الشروح جواز الاكتفاء بواحدان جاء من خارج البلداو كان على مكان

باب ماجاء في الصوم بالشهادة

<sup>(1)</sup> النووي على صحيح مسلم ص: ٢٣٠٧، باب وجوب صوم رمضان لرؤية الهلال والفطرالخ" كتاب الصوم

<sup>(2)</sup> حواله بالا

مرتفع في الصحو ايضاً ـ

کو یا متون کے مطابق فر دوا حد کی گواہی نامنظور ہوگی اورشراح کے مطابق مانی جائے گی۔ باب کی حدیث بظاہر شراح کی دلیل ہے مگر متون کی روایت کے مطابق اس کا جواب سے ہے کہ بیہ طلع کے ابر آلود ہونے پرمحمول ہے کیونکہ ریہ بات مستجد ہے کہ افق صاف ہواور صرف ایک ہی شخص فقط دیکھ سکے۔ ایثارالانصاف فی آثارالخلاف (سبط ابن الجوزی) میں ہے کہ ایک شخص نے آ کر حضرت عمر سے کہا کہ میں نے جا نددیکھاہے۔

فمسح عمر حاجبه ثم قال اين الهلال؟ فقال فقدته ياامير المؤمنين فعلم ان شعرة من حاجبه تقوست فظنها هلالًا \_

تا ہم اگر کسی شخص واحد کی گواہی قاضی نے رو کر دی تو بالا جماع وہ خو دروز ہ رکھنے کا یا بندر ہے گا ہاں اگر اس نے جماع کر کے تو ڑویا تو ہمار ہے نز دیک اس پر کفارہ نہیں قال الشافعی واحمہ علیہ الکفار ۃ۔

فطرکے لئے زیادہ طاقتور گواہی کی ضرورت ہوگی جس سے قاضی کو جزم ویقین حاصل ہوجائے۔ قال صاحب الدر المختارفي كتاب الصوم (3) وشرط في الفطر مع العلة العدالة ونصاب الشهادة ولفظ اشهد (ومافي معناه من سائر اللغات) وعدم الحد في قذف .... لكن لاتشترط الدعوي\_

پھر بی تعداد کتنی ہونی حیا ہے؟ تو اس میں محقق بات رہے کہ بیة قاضی کی صوابدیدیر ہے کہ بعض جگہوں میں اور بعض لوگوں کی کم تعداد مثلاً چار پانچ ہے بھی یقین آجا تا ہے جبکہ بعض مقامات میں سینکٹروں کی تعداد بھی نا کافی ہوتی ہے۔ بذل انجہو د(4) میں ہے۔

وعن خلف بن ايوب انه قال حمسائة ببلخ قليل (باب في شهادة الواحد على رؤية هلال رمضان)

<sup>(3)</sup> در مختار مع حاشيه ردالحتار ص: ٣٥٣ ج: ٣ كتاب الصوم (4) بزل مجهودص: ۳۲۵ ج. ۳ كتاب الصوم

بہرحال معلوم یہی ہوا کہ رمضان اور فطر کے ہلال میں فرق ہے جس کی ایک وجہ تو احتیاط فی العبادۃ ہے کہا فی العبادۃ ہے کہ دار قطنی (5) اور اوسط للطبر انی (6) میں حضرت طاؤس کی روایت ہے فرماتے ہیں میں مدینہ آگیا اس میں ابن عمر ابن عباس رضی اللہ عنہما موجود تھے کہ ایک آ دی نے والی مدینہ کے پاس آ کر ہلال رمضان کی گواہی دیدی والی نے ان دونوں بزرگوں سے بوچھا تو انہوں نے (اعلان کرنے) کی اجازت دیدی۔

وقالا ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اجاز شهادة واحد على رؤية هلال رمضان وكان لا يجيز شهادة الافطار الا بشهادة رجلين

یہ روایت امام دارتطنی کی تصرح کے مطابق اگر چہ ففس بن عمر کی وجہ سے ضعیف ہے مگر باب کی حدیث اور بعض دیگروہ احادیث جن میں کم از کم دوگوا ہوں کی بات کہی گئی ملاکریہی مذکورہ نتیجہ اخذ کیا جاسکتا ہے۔

(قوله وبه يقول ابن المبارك والشافعي) اى في احد قوليه قال النووى وهو الاصح (واحمد) وبه قال البوديفة وهو قول الجمهور كماصرح به الحافظ في الفتح (7) ليخي ايك وي كافي به الحافظ في الك المام ال

(وقال استحاق: لا يصام الابشهادة رحلين) وبه قال مالك والليث والاوزاعي والثوري . والشافعي في احد قوليه.

حنفیہ کے مذہب کی جوتفصیل گذرگئی ہے اس کی روشنی میں کہا جاسکتا ہے کہ عندالحنفیہ متون کے قول میں مطلع صاف ہونے کی صورت میں ایک آ دمی کی گواہی قابل قبول نہیں جبکہ شروح کی روایت کے مطابق سیجے ہے بشروط کما مر۔

عام مہینوں میں سوائے رمضان وعیدین کے دومردوں یا ایک مرد دوعورتوں کی گواہی کا فی ہے خواہ طلع صاف ہو یا ابر آلود وگر د آلود ہو کیونکہ ان مہینوں کے جاند دیکھنے کاعمو ماً اہتمام نہیں کیا جاتا ہے۔

- (5) دارقطنی ص: ٢١٢٥ ج: ٢ رقم حديث ٢١٢٩ كتاب الصيام
- (6) كذا في مجمع الزوائد ص: ۳۵۰٬۳۵۰ج: سرقم الحديث ۴۸۰۷
- (7) فتح الباري ص: ١٢٣ ج. ٣٠ ' باب قول النبي صلى الله عليه وسلم إذ ارايتم الهلال فصوموا الخ'' كتاب الصوم

مسئلہ انہ اگر کوئی شخص گواہی دے کہ میں نے دن کو چاند دیکھاہے تو اسکا اعتبار نہیں کیونکہ چاند عندالغروب یابعد الغروب معتبر ہے ہاں اگر وہ دن کو گواہی دے کہ میں نے گذشتہ رات کو چاند دیکھاہے تو اس عندالغروب یابعد الغروب معتبر ہے ہاں اگر وہ دن کو گواہی دے کہ میں نے گذشتہ رات کو چاند دیکھا اگر پچھ صورت میں سابقہ تفصیل کے تناظر میں اعلان رمضان کیا جاسکتا ہے اور اس کے ساتھ روزہ بھی رکھے اگر پچھ کھایا ہویا نصف نہار کے بعدروزہ کھایا پیانہ ہوا درنصف نہار سے بہلے روزہ شروع ہوا تو اس پر قضا نہیں اورا گر پچھ کھایا ہویا نصف نہا رکے بعدروزہ رکھاتواس کی قضاء ہوگی اگر چاس دن بھی روزہ رکھی گا۔

مسکلہ ا:۔ جہاں قاضی نہ ہوجیے آج کل اکثر ممالک میں نہیں ہیں تو وہاں ثقہ کی بات پریفین کرکے روزہ رکھا جائے گا اور کم از کم دو ثقہ آ دمیوں کی بات پر افطار کرے گا تاہم پاکستان میں چونکہ رؤیۃ ہلال کمیٹی کا اعلان ریڈیواور ٹی وی پرنشر ہوتا ہے اور بیدونوں سرکاری ادارے ہیں اس لئے ان کے اعلان کے مطابق چلنا صحیح ہے الا بیکدان کی گڑبوٹا بت ہوجائے۔والتداعلم

#### باب ماجاء شهراعيد لاينقصان

قال النبي صلى الله عليه وسلم شهراعيد لاينقصان رمضان و ذوالحجة\_

تشرت: ـ

اس کا ایک جواب ہے کہ عید کا اطلاق رمضان پر قرب عیدیا سبب عید کی وجہ سے مجاز آ کیا گیا ہے اس کی نظیر بیر حدیث ہے صلاۃ المغرب و تر النھار (1)۔

باب ماجاء شهرا عيد لاينقصان

<sup>(1)</sup> رواه احمد في منده ص: ٢٣٣ ج: ٢ رقم حديث ٢٣٩ اليناً روى بمعناه ما لك في مؤ طاه ص: ١١١ الامر بالوتر كمّاب صلاة الليل

اس سے معلوم ہوا کرعیدالفطر کو بیضل وشرف رمضان کی وجہ سے حاصل ہوا ہے۔

دوسراجواب حضرت مدنی صاحب نے دیا ہے کہ اصل میں رمضان شریف ہی عید ہے کہ اس میں رحمت خداوندی کی بارش ہوتی ہے لیلۃ القدر بھی اس میں ہے اس کی ہررات میں عقاء من النار ہوتے ہیں تو اس بناء پر اے شہر عید کہنا سیجے ہے۔

اس عدم نقصان سے مراد کیا ہے؟ تواگر چہاں بارے میں اقوال متعدد ہیں مگران کی بنیاد دو باتوں پر ہے کہ آیالا ینقصان سے مراد نقص ظاہری ہے یاباطنی ومعنوی؟ توامام احمداور بعض دیگرائمہ نے اس کے ظاہری معنی مراد لئے ہیں بعنی بیدونوں ۲۹ دنوں کے ہیں ہوتے ہیں مگر بیتھم چونکہ مشاہدہ کے خلاف ہے اس لئے انہوں نے اس کی متعدد تو جیہات پیش کی ہیں۔

- (ا) الاول انهما لاينقصان معاً في سنة واحدة قاله احمد كماقال الترمذي\_
  - (٢) الثاني لاينقصان معاً غالباً حكاه الحافظ في الفتح \_(2)
- (٣) الثالث انهما لاينقصان في عام بعينه وهو الذي قال فيه صلى الله عليه وسلم هذه المقالة وغير ذالك من الاقوال\_(3)

جبکہ بعض دیگرائمہ نے اس سے مرادعدم نقصان باطنی و معنوی لیا ہے جیسے کہ امام اسحاق وغیرہ سے امام تر مذی نقل کیا ہے بعنی کہ باعتبار اجرو تو اب اور نضیات کے کئی نہیں ہوتی اگر چہ عددا انتیاس کے ہوں مگراس کا تو اب انتیابی کے گا جتنا پورے ماہ اور کامل مہینے کے اعمال پر ملتا ہے بالفاظ دیگر مثلا جو تو اب بعنی اس میں ممل کا تو اب انتیابی کے گا جتنا پورے ماہ اور کامل مہینے کے اعمال پر ملتا ہے بالفاظ دیگر مثلا جو رمضان تمیں یوم کا ہے تو جس طرح اس میں روزے اور نما زاور تلاوت وغیرہ پومیٹ عبادات پر جتنا تو اب ہوتا ہے اس طرح جو ماہ رمضان انتیابی دنوں پر مشمل ہواس کے اندر عبادات پر بھی بٹرستورا تنابی ثو اب ملتا ہے جتنا تمیں کی صورت میں ملتا تھا یہ مطلب نہ لیا جائے کہ آخری دن یعنی تیسویں روزے کار کھنا اور نہ رکھنا برابر ہے کیونکہ کی صورت میں ملتا تھا یہ مطلب نہ لیا جائے کہ آخری دن یعنی تیسویں روزے کار کھنا اور نہ رکھنا برابر ہے کیونکہ اس کے اعمال کی ہور ہی ہے۔ (فسلیت نب و لیند بسر میں ایک (آخری) دن کی بات نہیں ہور ہی بلکہ پورے ماہ کے اعمال کی ہور ہی ہے۔ (فسلیت نب و لیند بسر میں ایک (آخری) دن کی بات نہیں ہور ہی بلکہ پورے ماہ کے اعمال کی ہور ہی ہے۔ (فسلیت نب و لیند بسر میں ایک (آخری) دن کی بات نہیں ہور ہی بلکہ پورے ماہ کے اعمال کی ہور ہی ہیں ہوت ہے۔ (فسلیت نب و لیند بسر میں کا تھا کے اس کے اعمال کی ہور ہی ہوت کے دور کا میں کینے کی کا کھنا کو کیا ہے کہ کا کھنا کو کھنا کو کھنا کو کی کین کین کی بات نہیں ہور ہی بلکہ پورے ماہ کے اعمال کی ہور ہی ہے۔ (فسلیت نب و لیند بسر کیا کھنا کو کھنا کو کھنا کو کھنا کو کھنا کو کے اس کی اعمال کی ہور ہی ہور کیا کہ کو کھنا کے کھنا کو کھن

<sup>(2)</sup> فتح الباري ص: ١٢٥ ج: ٣٠ باب شهراعيد لا ينقصان "كتاب الصوم

<sup>(3)</sup> تفصیل کے لئے ملاحظہ ہوفتے الباری حوالہ بالا

وليتشكر) للذامجموى ثواب برابر موكا-

یا مطلب بیہ ہے کہ ان مہینوں کے احکام پر اثر نہیں پڑتا ہے خواہ یہ تیس کے ہوں یا انتیس کے وبہذا جزم البيهقي (4) وقبله ورجحه الطحاوي \_(5)

ان دونوں توجیہین سے ایک اور اشکال بھی رفع ہوگیا کہ ذوالحجہ میں تومخصوص عبادات کے ایام تیرہ یادی ہیں کہ ایک حدیث میں ہے مامن ایام العمل فیہا افضل من عشر ذی الحجۃ پھراسے تمیں بوم کے برابر کیے سمجها جائے گا؟ اور وجدر فع بیہ کہ مہینے کے کم ہونے سے ان مذکورہ کے حکم یا تواب پر اثر نہیں پڑتا یا مثلاً اگر کسی نے نذر مانی ہو کہ میں آخری عشرہ میں ( ذوالحبہ کے ) روز ہے رکھوں گا با اعتکاف کرونگا تو کمی کی صورت میں بھی اس کی نذر بوری ہوجائے گی۔

یا مطلب سے کہ بیہ باعتبار ذوالقعدہ کے فرمایا کہ ہلال ذی قعدہ کے اخفاء واغماء کی وجہ ہے اگر چہ ذوالحجہ کے شروع ہونے میں ایک دن کی کمی وزیادتی سے غلطی واقع ہو کتی ہے مگر جو بات وسعت وقد رہ سے خارج ہواس ہے تواب یا حکم پراٹر نہیں پڑے گا۔

قال الطيبي ظاهرسياق الحديث بيان اختصاص الشهرين بمزية ليس في غيرهما من الشهور وليس المراد ان ثواب الطاعة في غيرهما ينقص وانما المرادرفع الحرج عماعسى ان يقع فيه خطأً في الحكم لاختصاصهما بالعيدين وجواز احتمال وقوع الخطا فيهما \_كذافي معارف السنن(6)



<sup>(4)</sup> كذا في سنن الكبرى للبيهقي ص: ٢٥١ ج: ٣٠ ' باب الشهر يخرج تسعا وعشرين فيكمل صيامهم''

ري- - يا (5) كذا في شرح معانى الآثارص: ٣٥٤: "' باب معنى قول رسول الله صلى الله عليه وسلم شهراعيد لا ينقصان رمضان وذوالجة''

#### باب ماجاء لكل اهل بلد رؤيتهم

نامحمد بن ابى حرملة الحبرنى كريب ان ام الفضل بنت الحارث بعثته الى معاوية بالشام قال فقدمت الشام فقضيت حاجتها واستهل على هلال رمضان وانا بالشام فرأينا الهلال ليلة الحمعة ثم قدمت المدينة في آخر الشهر فسألنى ابن عباس ثم ذكر الهلال فقال متى رايتم الهلال فقلت رايناه ليلة الحمعة فقلت راه الناس (وفي رواية مسلم (1) فقلت نعم ورآه الناس) وصاموا وصام معاوية فقال لكن رايناه ليلة السبت فلانزال نصوم حتى نكمل ثلاثين يوماً او نراه فقلت الاتكتفى برؤية معاوية وصيامه قال لاهكذا امرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم.

تشريح:\_

کریب مصغر ہے ام الفضل حضرت ابن عباس کی والدہ بیں اور فضل ان کے بھائی ہیں۔ بعثته ای کریباً۔ واستهل بصیغة المجهول۔

ف أينا الهلال مسلم (2) ميں ہے فرايت الہلال ليلة الجمعة ليعنى رمضان ہفتہ كے دن ہے شروع ہوا۔ فقال آئن رايناه اى فقال ابن عباس رضى الله عنه حتىٰ تكمل المبال وتكميل دونوں ہے بنانا صحيح ہے۔

بیصدیث بظاہراس پردلالت کرتی ہے کہ ہراہل بلد کی رؤیت الگ الگ ہے ایک اہل بلد دوسرے اہل بلد کی رؤیت الگ الگ ہے ایک اہل بلد دوسرے اہل بلد کی رؤیت کے پابند نہیں ہیں امام تر ندی رحمہ اللہ نے اس ظاہری مطلب کود کھے کرتر جمہ اخذ کیا ہے گریہ مطلب کہال تک درست ہے؟ اس تحقیق میں جانے سے پہلے جو باتیں مُسلَّم ہیں انہیں بیان کرنالازمی ہے۔ اس چات تو قرب وجوار کے اس پراتفاق ہے کہ جو آبادیال قریب ہیں وہال اگرایک جگہ جاند ثابت ہوجائے تو قرب وجوار کے

باب ماجاء لكل اهل بلد رؤيتهم

<sup>(1)</sup> صحيح مسلم ص: ٣٨٨ ج: ١' وباب بيان ان لكل بلدرؤ ينتهم وانهم اذار وَالهلال الخ'' كتاب الصيام·

<sup>(2)</sup>حواله بالا

تفريحات تزندى وسرے سکان اس کے پابند ہونگے جیسے مکہ اور جدہ مثلاً۔اس پر بھی اتفاق ہے کہ دور در از علاقے ومما لک والے ا ہے اپ اوقات کے مطابق نمازیں پڑھیں گے اور سحری وافطار کریں گے۔

اس طرح نفس اختلاف مطالع ميں بھی کوئی اختلاف نہیں کیونکہ بعض بلا دمیں جاپندنظر آنااور بعض دمیر میں نہ آنا قری مہینے کی تاریخ میں کی بیشی عام مشاہرہ ہے۔

اختلاف اس میں ہے کہ آیا بیاختلاف معتبر ہے شرعاً یانہیں؟ بالفاظ دیگروویا دو سے زیادہ ایسے مطلع جو نفس الامريين مختلف ہوں آيا نہيں شرعاً بھی مختلف مجھا جائے يابيسب ليک ہی ہو نگے کہ جس طرح سنسی اوقات تو مختلف ہوتے ہیں مگر تاریخ ساری دنیا میں ایک ہی ہوتی ہے تو کیا قمری تاریخ کا بھی یہی تھم ہے؟

توایک رائے بیہ ہے کہ ہرمطلع کا الگ الگ اعتبار ہوگائسی ایک مطلع کے لوگ دوسر مے مطلع کی رؤیت کے پابندنہیں ہونگے بیاکٹرشافعیہ عکرمہ قاسم سالم اورامام اسحاق کی رائے ہے بلکہ امام تر مذی نے تو اس کے خلاف کوئی قول ذکرنہ کر کے اس پراتفاق یا کم از کم اس کوا کثریت کی رائے ظاہر کرنے اور ترجیح دینے کی کوشش فرمائی ہے۔بعض فقہاء حنفیہ کا میلان بھی اسی طرف ہے۔

دوسراقول میہ ہے کہ تمام بلادخواہ قریب ہوں یا بعید جا ند کے لحاظ ہے کسی بھی ایک جگہ ومقام کی رؤیت عندالكل معتر ہے بشرطيكه رؤيت كا ثبوت شرعى طريقے سے ہوجائے بيد حنفيه كى ظاہر الروايت اور اصل مذہب ہے۔ابن العابدين فرماتے ہيں۔

وهؤ المُعتمد عندنا وعندالمالكيه والحنابلة (3) تحقة الاحوذي ميں ہے۔

قال القرطبي قد قال شيوخنا اذاكانت رؤية الهلال ظاهرة قاطعة بموضع ثم نقل الى غيره بشهادة اثنين لزمهم الصوم -

عارضہ میں امام مالک کا قول ہے۔

ان اهل اليمن والمدينة يلزمهم العمل برؤية اهل البصرة.

<sup>(3)</sup> كذا في ردالجنا رمع حاشيه ابن عابدين ص: ٣٦٣ ج: ٣ كتاب الصوم مكتبه دارالكتب العلميه بيروت

اس ہے معلوم ہوا کہ ابن عبدالبرنے پہلے قول پر جواجماع نقل کیا ہے وہ سے خبیں ہے بذل اور تخفہ میں بواله نيل نقل ہے كه:

ولايلتفت الى ماقاله ابن عبدالبر من ان هذا القول خلاف الاجماع\_ (4) تیسری رائے ابن الماجثون کی ہے کہ اختلاف تو معتر ہے مگر اگر امام العام کی طرف ہے اعلان ہوجائے یااس کے یہاں ثابت ہوجائے تواس کے زیر فرمان تمام بلادمیں جا ند ثابت ہوجائے گالان السلاد فی حقه كالبلد الواحد اذحكمه نافذ في الجميع \_

ية المل ذكر آراء بين اس باب مين ديگرا قوال بھي بين مگران كاذ كرتطويل ہے خالى نہيں ہوگا۔ حضرت شنخ الهندر حمه الله قدس مره كى تقرير ميس امام ابوحنيفه رحمه الله سے ايک روايت به بھی منقول كى گئے ہے کہ جبال احتیاط کا تقاضا ہو وہاں استبار اختلاف کا کیا جائے گامثلاً ہمارے روزے پورے ہیں ہوئے اور سعود پیمیں عید کا اعلان ہو گیا اور رؤیت ثابت ہوگئی تو ہمیں اپنے روزے پورے کرنے چاہئے الایہ کہ یہاں بھی رؤیت ثابت ہوجائے اور رمضان میں ہم ان کے اعلان پرشروع کر دیں گے کیونکہ اس میں کوئی حرج نہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ جمعہ عیدین اور جج اور مضان میں مسلماتوں کی اجتاعیت مطلوب ہے اور وہ عدم اعتبارا ختلاف میں بوجہ انمل حاصل کی جاسکتی ہے بخلاف دوسرے مہینوں کے گویااس اختلاف کارخ دونا نزیادہ سے زیادہ تین ماہ رمضان شوال اور ذوالحجہ کی طرف ہے۔

تاہم پہلے قول کے مطابق اختلاف مطالع کے اعتبار میں متعددا قوال ہیں کسی نے تین دن کی مسافت حد مقرر کی ہے کسی نے ایک ماہ کی کسی نے پانچ سومیل کی اور کسی نے ایک ہزار میل کی مساحت حد بعد کا لحاظ رکھا ہے لیکن مذکورہ تینوں اقوال اشکال سے خالی ہیں مثلاً پہلے تول میں غور کرنے سے بآسانی معلوم ہوتا ہے کرای بارے میں کوئی بھی تحدید قابل اطمینان اور تسلی بخش نہیں بن سکتی ہے کیونکہ برہان طبیق سے سے سب حد بندیاں فاسد ہوجاتی ہیں مثلاً جب ہم ایسے جارمواضع فرض کرلیں کہ بیسب شرقی وغربی خط پراس نیج سے واقع بول کردو دوتو آپس میں قریب ہوں جن کے درمیان فاصلہ کم وہیش تین میل ہو پھران جاروں میں سے دور کے

<sup>(4)</sup> دي يحيح نيل الاوطارللشوي في ص: ١٩٥ج: ٣٠ 'باب الهلال اذاراه الل بلدة بل يلزم بقية البلاد الصوم "كتاب الصوم

ریت کے مطابق ہوں تو ان دونوں کے مطابق ہوں تو اسطرح ان دونوں کے مطابع ہوں تو اسطرح ان دونوں کے مطالع دوآ ہیں میں استے فاصلہ پرہوں جو مذکورہ حدود میں سمبی عدے مطالع دوا ہیں ہیں، ہے یہ سہ پر ایس اس میں ایس میں یا ایک بعید کا دوسر ہے گروپ میں سے اقرب کا تقابل الگ ہوئے اور جب ہم ان میں سے قریبین کا آپس میں یا ایک بعید کا دوسر سے گروپ میں سے اقرب کا تقابل کرتے ہیں تو ان کامطلع ایک ہوجا تا ہے اور اس سے بیدلازم آتا ہے کہ ان دونوں جڑوے بلد کے درمیان مطلع ے۔ یں۔ ں۔ ں۔ ہے۔ اللہ کہ ہم اغماض کر کے میہ ہیں کہ مذکورہ حدود تحقیقی نہیں بلکہ تقریبی ہیں تو پچھ بات بھی الگ الگ ہو۔ (تدبر)اللہ کہ ہم اغماض کر کے میہ ہیں کہ مذکورہ حدود تحقیقی نہیں بلکہ تقریبی ہیں تو پچھ بات بن جائے گی۔

دوسرے قول پریہا شکال ہوسکتا ہے کہ آج کل ٹیلی مواصلات کی وجہ سے زمین کے ایک گوشے کی خبر چند لحات میں ساری روئے زمین پر پھیل سکتی ہے اگر ہم ہے ہیں کہ بیخبر شہادت شرعی نہیں ہوتی ہے تو سوال بیہ کہ آج تو تقریباً ساری دنیا اسلامی وشرعی قاضوں سے خالی ہے تو پھرکس شہادت پراعتما د کیا جائے اور اگر ہم شہرت خبر واستفاضہ کو کافی مانیں تولامحالہ آج کی نشریاتی اداروں میں سے جونسبۃ قابل اعتماد ہیں ان کی خبریا جوخبر بہت زیادہ مشہور ہوجائے اور غیراختیاری طور پرمفید کیتین ہوجائے تو اس کے مطابق عمل کی گنجائش ہونی جاہے گوکہ بیتھم دیگرشہادتوں کا ہرگزنہیں ہوسکتا ہے مگررمضان کے جاند کا حکم تو دیگرشہادتوں کی طرح نہیں ہےتواس میں نفس خبر بشرط اطمینان بنیاد بن سکتی ہے اور جب اس قتم کی خبروں کا اعتبار کریں گے تو مہینوں کے انتیس سے کم ادرتیں سے زیادہ ہونے کا احمال پیدا ہوگا جوکسی کا قول نہیں۔

ابن الماجشون کے قول پر بیاعتراض ہوسکتا ہے کہ اول تو آج کل امام العام نہیں ہے اور اگر حکومتوں کا اعتبار کیا جائے تو بارڈر کی ایک جانب ایک تاریخ ہوگی آور دوسری جانب دوسری ایک طرف روز ہ ہوگا اور دوسری طرف عید ہوگی حالانکہ ان کامطلع قرب کی وجہ سے بالا تفاق ایک ہے گو کہ اعتبار الگ الگ کرنے میں کوئی حرج نہیں اس لئے ابن العربی عارضہ میں لکھتے ہیں۔والمسئلۃ مشکلۃ جداً اور اس کے اشکال میں کوئی شک نہیں مگر کوئی ایباراسته نکالنا بھی ضروری ہے جس سے اگر سے تتیجے تک رسائی ممکن نہ ہوتو ا تنا ابہام بھی تو نہ رہے کہ جس سے جمعیت خاطر حاصل نہ ہوسکے اس لئے یہاں اولاً مذکور الصدر دونوں قولین کے دلائل پیش ہیں پھر جوصورت آ سان تر ہوگی وہ پیش کی جائے گی دیا تو فیقی الا باللہ العظیم\_

اس بارے میں سب سے پہلے باب کی حدیث پر بحث کرنا مناسب ہے کہ آیا بیان لوگوں کی ججت

ویل بن سکتی ہے جواختلا ف مطالع کے اعتبار کے قائل ہیں یانہیں؟

ود بی پہلے قول والے حضرات کہتے ہیں کہ چونکہ حضرت ابن عباس نے اہل شام کی رؤیت پر عمل نہیں کیا اور عذر یہ پیش کیا کہ ھکذا امر نا رسول الله صلی الله علیه و سلم تواس سے معلوم ہوتا ہے کہ ایکے پاس کوئی ایس علیہ جواختلاف مطالع کے اعتبار کواجا گر کرتی ہو۔
ایس عدیث تھی جواختلاف مطالع کے اعتبار کواجا گر کرتی ہو۔

جَبَدِ فَرِیقِ مُخَالف کہتا ہے کہ ابن عباس کے جواب کا یہ مطلب لینا ایک سرسری مفہوم ہے اس میں غور کرنے کی ضرورت ہے کہ اس جواب کا اصل مقصد کیا ہے؟ کیا یہاں کوئی مرفوع حدیث ہے بھی؟ اگر ہے تو وہ کونی ہے؟ اور وہ کس کی حجت بن سکتی ہے نیز ابن عباس کا جواب قیاس سے بھی ہوسکتا ہے اور عذر کی بناء پر بھی بھراتنے سارے احتمالات کے ہوئے ہوئے آپ کا استدلال کیسے بھے ہوسکتا ہے؟

اس حدیث کے مطلب میں بعض حضرات نے تو یہ کہا ہے کہ جب حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے حضرت کریب سے پوچھا کہ آپ نے خود دیکھا ہے اور انہوں نے فر مایا کہ را ہ 'الناس اور اپنی رؤیت کی بات نہیں کی تو ابن عباس کا مطلب میہ ہے کہ جب آپ نے خود نہیں دیکھا ہے اور صرف خبر دیتے ہوتو آپ کی خبر ہمارے لئے جے نہیں ہے کہ ذبتو نیقل شہادت ہے اونہ ہی نقل قضاء۔

لین بیجواب سیح نہیں کیونکہ سلم (5) ہی کی روایت میں حضرت کریب نے اپنی رؤیت کی تصریح کی

بعض حفرات نے کہا ہے کہ اگر چہ دمضان کے بارے میں حضرت کریب کی شہادت وخرتو قابل قبول مقی گر چونکہ اس کاموقع جاچکا تھا ہے خبر پارینہ ہو چکی تھی کیونکہ ہے گفتگور مضان کے اخیر میں ہورہی تھی اس لیے اس شہادت پر اب رمضان کے بجائے عید کا ترتب ہونا تھا اور نصاب شہادت پورا نہ ہونے کی صورت میں جب کی شہادت پر اب رمضان کے بجائے عید کا ترتب ہونا تھا اور نصاب شہادت پورا نہ ہونے کی صورت میں احتاب خوش تو شاہد کی گواہی کا اعتبار بوجوہ فہ کورہ کر کے رمضان کا آغاز کر دیا جائے تو گو کہ اس کے مطابق عید کرنا عند البعض تو جائز ہے مگر عند الآخرین عید کے لئے چاند دیکھنا ضروری ہے چاند نظر نہ آنے کی صورت میں اکتیبواں روزہ بھی جائز ہے مگر عند الآخرین عید کریں گے یا پھر اپنی رکھا جائے گا تو ابن عباس رضی اللہ عند کی نظر اس فقہی جزئے پر بھی کہ یا تو ہم چاند دیکھ کرہی عید کریں گے یا پھر اپنی

<sup>(5)</sup> كذا يظهر من قوله فرايت الهلال ليلة الجمعة حج مسلم ص: ٣٨٨ج: ا

سریعت کر مدن رؤیت کے مطابق روزے پورے کریں کے فلانزال نصوم حتی تکمل ثلاثین یو ما اونزاہ لیتنی اگر چہشام کی رؤیت کے مطابق بیاکتیں بنے مگر ہمارے تو تمیں ہی ہونگے دیکھتے اس میں رمضان کے آغاز کی کوئی بات نہیں فرمائی بلكه عيد كامسكه بيان كيا-

تیسرامطلباس کایہ ہوسکتاہے کہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے بیہ جواب اینے اجتہا داور قیاس سے دیا ہوکہ چونکہ شام اور مدینہ منورہ کے مطالع الگ الگ ہیں لہذا ہم آپ کی رؤیت کذائی کے پابند نہیں ہیں پھراس صورت میں دوسرے ائمہ مجہزرین ان کے قیاس کے پابندہیں ہو نگے اور یہی وجہ ہے کہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے کوئی حدیث ذکر نہیں فرمائی ہے۔

قاضی شوکانی (6) فرماتے ہیں کہ اگر بیقول کسی مدیث کی طرف مشیر ہے تو وہ مدیث بیہ وسکتی ہے۔ لاتصوموا حتى تروا الهلال ولاتفطروا حتى تروه فان غم عليكم فاكملوا العدة ثلاثين\_ رواه الشيخان(7)

مرد کھنایہ ہے کہ اس صدیث کا مطلب وہی بنتا ہے جوفریق اول کہتا ہے یا یفر اِق ٹانی کی جست بنتی ہے۔ شوکانی فرماتے ہیں۔

وهـذا لايختص باهل ناحية علِي جهة الانفراد بل هو خطاب لكل من يصلح له من المسلمين فالاستدلال به على لزوم رؤية اهل بلد لغيرهم من اهل البلاد اظهر من الاستدلال به على عدم اللزوم لانه اذاراه اهل بلد فقد راه المسلمون فيلزم غيرهم مالزمهم\_

مطلب بیہ کا گرابن عباس کا اشارہ اس حدیث ندکور کی طرف ہے تو و و تو اتحاد المطالع کی دلیل ہے كمابينه نه كهاختلاف كي \_ وه مزيد لكھتے ہيں \_

ولوسلم توجه الاشارة في كلام ابن عباس الى عدم لزوم رؤية اهل بلد لاهل بلد آخر (6) نيل الاوطارص: ١٩٥٠ خ:٣

<sup>(7)</sup> صحيح بخارى ص: ۲۵۶ ج: ا''باب تول النبي صلى الله عليه وسلم اذاراً ويتم البلال فيصوموا واذاراً يتم فا فطرواا لخ'' كتاب الصوم صحيح مسلم ص: ٣٨٧ ج: أ'' باب وجوب صوم رمضان لرؤية الهلال الخ'' ولفظه فان المي الخ

لكان عدم اللزوم مقيدا بدليل العقل وهو ان يكون بين القطرين من البعد ما يجوز معه المعتلف المطالع وعدم عمل ابن عباس برؤية اهل الشام مع عدم البعد الذي يمكن معه الاختلاف عمل بالاجتهاد وليس بحجة \_ كذافي تحفة الاحوذي \_

یعنی اگر ابن عباس کا بیقول مشیرالی الحدیث ہے تو اس کا جواب گذر گیا کہ وہ اختلاف کی بجائے اتحاد الطالع کی دلیل ہے اورا گریم کل بالا جنہا وہوتو پھریہ جمت نہیں ہے۔

ہدی لہٰذان کے قول کا یا تو وی مطلب لیا جائے گا جو پہلے اور دوسر نے نمبر پر بیان ہوایا پھران کا اجتہا ددیگر مجہدین کے خلاف مجتدین کے خلاف مجہدین کے خلاف جمت نہیں ہے۔

نوٹے: بیمسئلہ دور حاضر میں تیزمواصلات کی وجہ سے اہمیت اختیار کر گیااس کئے اسلاف سے زیادہ نفاصیل مروی نہیں ہیں کہ اُس وقت اس کی حیثیت نزاع لفظی جیسی تھی۔ (تدبر وتفکر)

تقریبی حل: ـ

ظاہر ہے کہ اس مندرجہ بالا بحث ہے مسئلے کے حل میں کوئی پیش رفت نہ ہوسکی بلکہ صور تحال ابھی تک جوں کی توں ہے کہ اگر اختلاف مطالع کو معتبر نہ مانا جائے تو اس سے مہینہ کے ایام کا تشریعی حد ہے کم یازیادہ ہونے کا قوی امکان پیدا ہوتا ہے اوراگر اس کا عتبار کیا جائے تو اس کی حدکیا ہونی جائے؟

تواس کے طل میں کوئی حتمی بات اگر چہ متعذر بلکہ تقریباً ناممکن ہے تاہم پچھ کہنے سے پہلے چنداہم باتیں ذہن میں رہنی چاہئے۔

رد اختلاف المطالع) (۲).....دوسری بات بیہ ہے کہ ان اقوال کامدارا حتیاط پر ہے کئی نے ایک صورت (اختلاف المطالع) کو احوط کہا خاص کر حنفیہ نے تو احتیاط کی کو احوط کہا خاص کر حنفیہ نے تو احتیاط کی تعدید کے تعدید کا تعدید کے تعدید کے تعدید کے تعدید کے تعدید کا تعدید کے تع

تفریح کی ہے۔ (۳)....فقہ نفی میں نہ کورہ دونوں بانوں کی گنجائش ہے کوئی قول خلاف ندہب نہیں ہے۔ (م) بعض نوے مرورز مانے کے ساتھ تبدیل ہوجاتے ہیں یعنی جن کاتعلق مالات ہے ہو۔ رم

(۵) ماند بمی می مقدار برجماور کانبی ب بلدنسف شرک بوهتا باور پر کمنا شروع

ون کی جاری ابتداء ہے مجر برد صفالاتا ہے اور بیل قدر بجی اور جیسی رفتار سے جاری رہتا ہے اور اس موجاتا ہے مجر نے اور کی ابتداء ہے مجر برد صفالاتا ہے مثلاً اگر مشرقی جانب جیں جاند نظر آ جائے تو دو تیمن کھنے آ کے جل کر فرق کا احساس کھنٹوں جی مجی کیا جا ساتھ ہے مثلاً اگر مشرقی جانب جی جاندا اگر بنگلہ دیش یا پاکستان میں جاندنظر آ جاتا ہے تو مغرب کی جانب اس کی مقدار میں کافی فرق آ جاتا ہے تہذا اگر بنگلہ دیش یا پاکستان میں جاندہ میں مغرب کی جانب اس کی مقدار میں کافی فرق آ جاتا ہے کہ مغربی علاقوں میں نظر آ جائے مگر مشرقی میں بوجہ سودی عرب میں مغرور نظر آ جاتا جاتے مگر مشرقی میں بوجہ بار کی کے نہ دیکھا جاسے۔

ان باتوں کو طوظ رکھ کر کہا جاسکتا ہے کہ ابن الماجشون کے قول کے مطابق اعلان تو سرکاری معتبر ہونا حیات تاکہ ان موقعوں پر شریعت کو جو اجتماعیت پند ومطلوب ہے اس پر اثر نہ پڑے مگر اس میں شرط میہ ہے کہ حکومت ذمہ دار ہو ورنہ تو یہ کام مجر علاء کی ذمہ دار یوں میں آتا ہے۔ آج کل علاء کی تفریق آراء وعقائد کی بناء پر چونکہ افراتفری کا قوی امکان ہے اس لیے حکومتی اعلان کو اہمیت زیادہ ہونی جا ہے الا یہ کہ اس میں غلطی کا امکان نا ہو۔

پھر حکومت کو جا ہے کہ احتیاطا وہ رؤیت ہلال کا انتظام رمضان کے لئے ملک کے مغربی ھے میں کرلیا کر سے اورعید کا جاندو کھنے کے لئے مشرقی ھے میں تا کہ شک کی کوئی صورت باقی نہرہے۔

اگر کسی دوسرے ملک سے دیکھنے کی اطلاع ملتی ہے تو رمضان میں تو اس پر ممل کیا جانا چا ہے اورای پر اعتماد کر کے دوزہ (کھ لینا چا ہے مگر عید کا چا ندخو دیعنی اپنے ہی ملک میں دیکھنا چا ہے کسی اور ملک کی رؤیت پر خاص کر کہ جب وہ مغرب کی جانب ہوا عتماد نہیں کرنا چا ہے اگر چہروزے اکتیس ہوجا کمیں گویا بیزیاوتی شروع کی جانب ہوا عتماد نہیں کرنا چا ہے اگر چہروزے اکتیس ہوجا کمیں گویا بیزیاوتی شروع کی جانب لہٰذام ہینہ بدستور تمیں کا ہی رہے گا۔

جولوگ دونوں ملکوں کے بارڈر کے آس پاس رہتے ہیں ان کوبھی یہی اصول اپنانا چاہیے بینی ان دونوں ملکوں میں جو پہلے رمضان کا اعلان کرے اس کے مطابق شروع کرنا چاہئے مگر عید میں اپنے ملک کے املان کا انتظار کرنا چاہئے۔ خلاصه به بهوا که مغرب والے مشرق کی رؤیت پراعتاد کر سکتے ہیں مگرمشرق والوں کوعید میں مغرب کی رؤیت براکتفاء مہیں کرنا جا ہے۔

آج کل لندن کے علماء میں جو دورائے پائی جاتی ہیں کہ آیا وہ مراکو (مراکش) کے ساتھ عید کریں ہاسعود رہیے کے ساتھو؟ تو میرے خیال میں چونکہ وہ لوگ اگر چہقریب تو مراکش کے ہیں لیکن چونکہ وہ سعود رہیہ ہے مغرب کی سمت میں واقع ہیں اور ان کا ٹائم دنیائے اسلام سے پیچھے ہے اس لئے وہ ان دونوں مما لک میں سے بلكه سي بهي اسلامي ملك كي رؤيت پراعمّا دكر سكتے ہيں۔واللہ اعلم وعلمہ ائم

#### باب ماجاء مايستحب عليه الافطار

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم "من وجد تمراً فليفطر عليه ومن لافليفطر على ماء فان الماء طهور" اي بالغ في الطهارة فيبتدأ به تفاؤ لا بطهارة الظاهر والباطن\_

میام عندالجمہو راستحباب کے لئے ہے اور شارع کی اصل غرض یہ ہے کہ افطاری حلال چیز اور بلاتکلف بآسانی جو شے میسر و دستیاب ہوئے ساتھ ہونی جا ہے ہیں اگروہ چیز کھجور ہے تو یہ بہت ہی اچھاہے ورنہ تو پھریانی باتی اشیاء کی نسبت انصل ہے۔

ابن حزم فرماتے ہیں کہتمر ملنے کی صورت میں اس کا استعال واجب ہے ورنہ یانی ہی واجب ہوگا کسی اور چیز ہے روز ہ کھو لئے ہے آ دمی عاصی ہوگا اگر چدروزہ ہوجا تا ہے۔

جمہور کی طرف سے جواب دینے کے لئے امام بخاری (1) نے اپن سیح میں باب باندھا ہے 'باب مايفطر بماتيسربالماء وغيره " پھراس بيس عبدالله بن اوفي رضي الله عنه كى حديث ذكركى ہے۔

باب ماجاء مايستحب عليه الافطار

<sup>(1)</sup> صحیح بخاری ص:۲۶۲ ج:۱ کتاب الصوم

قال: سرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو صائم فلما غربت الشمس

قال انزل فاجدح لنا \_

يعنى ستويانى ميں گھول كردو۔

اگرتمریا پانی کااستعال لازمی ہوتا ہے توستو گھو لنے کا حکم نے فرماتے۔

پھر مذکوہ شیئین کے استعمال کی حکمت میں شراح لکھتے ہیں کہ چونکہ مدینہ منورہ میں بیدو چیزیں بآسانی دستیاب تھیں اور روزہ سے معدہ خالی ہوجا تا ہے اور ابن حجر رحمہ الله فر ماتے ہیں۔

ومن حواص التمر انه اذاوصل الى المعدة ان وحدها حالية حصل به الغذاء والااخرج ماهناك من بقاء الطعام \_بذل (2)

یعنی ایک توبہ ہاضم ہے دوسرے مینہضم ہے اور غذاء ہے البذااس سے ضعف جلدی دورہوجا تا ہے نیز کھور کوایمان سے حلاوت میں ایک گونہ مناسبت بھی ہے کما قال الشوکانی (3) اور آئھوں کے ضعف کی وجہ سے بینائی میں بھی پیرمفید ہے تا ہم اطباء جو لکھتے ہیں کہ بینی چیز سے بینائی کمزو ہوجاتی ہے تو اس کا جواب صاحب بذل نے دیا ہے کہ وہ زیادہ کھانے کی صورت پرمحول ہے کم کھانے سے تو فائدہ ہوتا ہے اور یہی وجہ ہے کہ اگل بذل نے دیا ہے کہ وہ زیادہ کھانے کی صورت پرمحول ہے کم کھانے سے تو فائدہ ہوتا ہے اور یہی وجہ ہے کہ اگل روایت میں تو تین کھوروں کی تصریح ہے۔ (4) ای اس طرح اس سے عصیان کی مرارت اور بھوک کی مرارت بھی زائل ہوجاتی ہے۔ طبی فرماتے ہیں کہ یہ مانع عبادت کے لئے بھی مزیل ہے این العربی فرماتے ہیں کہ یہ افضل المشروبات عبادت کے جلب کا سبب بنیں گائں لئے اللہ فرماتے ہیں و اندول نا من السماء ماء طھوداً ہے الہذا یہ افضل العبادات کے جلب کا سبب بنیں گائی این خیا ہے ہیں کہ ونے ہیں ہونے میں بھی فائدہ ہوتا ہے اس (5) لہذا بھور کے بعد پانی اس کا متبادل بنادیا گیا نیز پانی سے جگر کی حرارت کم ہونے میں بھی فائدہ ہوتا ہے اس

ر 2) بذل المجهو دص: ۳۹ ما ۳۵ من: ۳٬ باب ما يفطر عليه ' كتاب الصيام

<sup>(3)</sup> كذا في نيل الاوطارص: ٢٢١ ج: ٣٠ باب كرامة الوصال "كتاب الصوم

<sup>(4)</sup>رواه ابویعلی فی منده ص: ۷۷ ج: ۳ رقم حدیث: ۳۲۹۲عن انس قال کان النبی صلی الله علیه وسلم یحب ان یفطر علی ملا<sup>ب</sup> تمرات اوشی ءلم تصبه النار

<sup>(5)</sup> سورة الفرقان آيت: ۴۸

میں ایک فائدہ میا بھی ہے کہ آ دمی جلد نماز کے لئے فارغ ہوسکتا ہے بخلاف دوسری اشیاء کے نیز ان دونوں میں آ گ کی آ میزش بھی نہیں ہے ندکورہ اور نہ جانے دیگر کتنے ایسے فوائد وکلم ہونگے کی بناء پر''بساب مساحساء فسی الصدقة على ذى القرابة "كى حديث من تمركوبركة ستعبركيا كياب "اذا افطر احدكم فليفطر على تم فانه بركة "اى ذوبركة و خير كثير\_

اس باب کی سب ہی احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ افطار میں ترتیب کے لحاظ سے محبور پانی پرمقدم ے پھر تازہ محجور خشک ہے بہتر ہے کما فی الروایة الآتیة :

"كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفطر قبل ان يصلي على رطبات فان لم تكن رطبات فتميرات فإن لم تكن تميرات حسا حسوات من ماء "\_

جولوگ اس بات کے قائل ہیں کہ گرمی کے موسم میں پانی کجھور سے پہلے پینا چاہیے اس طرح جن حضرات کا میکہنا ہے کہ مکہ مکر مدیس زمزم تمریر مقدم ہے یا مخلوط کرلینا چا ہے توان کا قول مذکورہ حدیث کی ترتیب کے خلاف ہونے کی بناء پر بلاسند سمجھا جائے گا ملاعلی قاریؒ مرقات میں فرماتے ہیں۔

> وقول من قال السنة بمكة تقديم ماء زمزم على التمر اوخلطه به فمردود بانه خلاف الاتباع وبانه صلى الله عليه وسلم صام عام الفتح اياماً كثيرة ولم ينقل عنه انه خالف عادته التي هي تقديم التمر على الماء ولو كان لنقل. (كذافي التحفة)



# باب ماجاء ان الفطريوم تفطرون والاضحى يوم تضحون

الصوم يوم تصومون والفطريوم تفطرون والاضحى يوم تضحون (الحديث)

تشریخ:۔

مذکورہ روایت ابن العربی نے محمد بن اسحاق اور واقدی دونوں سے الگ الگ سندون کے ساتھ ذکر فرمائی ہے اور کہا ہے۔

الواقدي ومحمد بن اسحاق امامان عظيمان ثقتان قويان ومحمد بن اسحاق اكبر من محمد بن عمر فالاوجه لتضعيف القوى والاصلاح في تجريح المعدل\_

تاہم ابوداؤد (1) اور ائن ماجر (2) دونوں نے جزءاول لین الصوم یوم تصومون "كوذكر الس كياب شايدامام ترندى في ترجمة الباب مين اسى روايت كى طرف اشاره كياب-

اس صدیث کے مطلب میں قابل ذکر اقوال دو ہیں ایک امام تر مذی نے خود ذکر فر مایا ہے۔ وفسر بعض اهل العلم هذاالحديث فقال انمامعني هذاالصوم والفطر مع الجماعة وعظم الناس\_

معارف مي ٢- وعظم الناس بضم العين وسكون المعجمة اي اكثرهم وعامتهم -جبكم تحفیمیں ہے۔ بکسر العین وفتح الظاء ای کثرة الناس۔

پھراس میں دواخمال ہیں۔ایک میر کہ اگر لوگوں نے کوشش کے باوجود جا نہمیں دیکھا اور شعبان کے تیں (۳۰)ایام پورے کر لئے اور پھرعید کا چاند بھی نہ دیکھ کیس اور مضان کے بھی تمیں روزے پورے کر لئے بعد

بابماجاء ان الفطريوم تفطرون والاضحى يوم تضحون

- (1) ابودا ؤدص: ٣٢٥ج: ١'' باب اذ اانطأ القوم الهلال' ' كمّاب الصوم
  - (2) ابن ماجيص: ١٢٠'' باب ما جاء في شهرا ي العيد'' ابواب الصيام

میں پینه چلا که حساب میں غلطی ہوئی ہےاور پہلا یا دوسرامہینہ تو انتیس کا تھاای طرح اگر جج میں اجتہادی غلطی ہوئی اور بعد میں پتہ چلا کہ وقو ف عرفہ دس کو واقع ہوا ہے تو اس میں کچھ گنا ہ اور اعاد ہ نہ ہوگا بلکہ وہی وقو ف وقو ف عرفہ معتبر ہوگااورای مل کونچے سمجھا جائے گا۔

امام خطا بی اس حدیت کے ممن میں فرماتے ہیں۔

"ان الخطأ مرفوع عن الناس فيما كان سبيله الاجتهاد"\_(3)

دوسرااحمال بیہ ہے کہ احتیاط سمجھ کر بوم الشک کا روزہ نہ رکھا جائے بلکہ لوگوں کے ساتھ مل کر روزہ

رکھا جائےگا۔

تا ہم جو خص اکیلا چاندد مکیے چکا اوراس کی گواہی ردہو گئ تو عندالجمہو روہ خص خودروز ہ رکھے گا۔ شوکانی نے امام محمد حضرت عطاء اور حسن بھری سے نقل کیا ہے کہ وہ شخص بھی عام لوگوں کے حکم میں واخل ہےاس کو بھی روزہ نہ رکھنا چاہئے اس پر قیاس کر کے جج لیعنی وقوف عرفہ کا حکم ہے۔

دوسرا قول اس حدیث کے متعلق بیہ ہے کہ جاند کا اعتبار حساب المنازل سے نہیں بلکہ ویکھنے ہے ہوگا جس کی تفصیل پہلے گذر چکی ہے اس کا حاصل وخلاصہ بیہ کے کوئی ماہر فلکیات اپنا حساب کر کے سواد اعظم سے الگ رہنے کی کوشس نہ کرے کہ اکیلا روزہ رکھتا ہے عید کرتا ہے اور عرفات پر جاتا ہے یا ہے ساتھ کچھ لوگوں کوملاکراجتماعیت کومنتشر کرتاہے بلکہ وہ دوسرے لوگوں کے ساتھ رہے نفس الامراور حقیقت میں تاریخ کوئی بھی ہوگرعندالشرع وہی تاریخ معتبرہوگی جس کوعام مسلمان صحیح سبھتے ہیں۔



<sup>(3)</sup> كذا في معارف السنن ص: ٣٥٧ ج: ٥

# باب ماجاء اذااقبل الليل وادبر النهار فقد افطر الصائم

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذااقبل الليل وادبر النهار وغابت الشمس فقد آفْطُرْتَ\_

تشريخ:

"اذااقبل الليل" يعنى جب شرق كى طرف سے اندھرا آنے لگے۔ "وادہر النهار" بعنی جب مغرب کی جانب موجودون کی روشی حتم ہوجائے۔ "وغربت الشمس" يعنى جبسورج مملغروب موجائے-

بظاہراس تیسرے جملے کی ضرورت نہ تھی مگر طبی نے اس کی وجہ بیہ بتلائی ہے کہ کوئی بیتو ہم کرسکتا تھا کہ مكمل غروب آفاب شرطنبیں ہوگا بلكہ بعض كی غيوبت بھی كافی ہوگی اسے دفع كرنے کے لئے بيار شا دفر مايا۔

حافظ ابن حجر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اگر چہ عموماً توبیہ نتیوں اشیاء ایک دوسرے کے ساتھ لازم ہی رہتی ہیں مگر بھی بھارکسی عارض کی وجہ ہے مغرب کی روشی ختم ہوکر مشرق سے اندھیرا دکھائی دیتا ہے حالا نکہ سورج ابھی غروب نہیں ہو چکا ہوتا ہے اس لئے آ ب صلی الله علیہ وسلم نے بیتیسرا جملہ ارشاد فرما کر واضح کردیا کہ عارضی اندهیرامثلاً بادل وغیرہ کی وجہ سے جھائی ہوئی تاریکی معتبر نہیں ہے بلکہ اصل اعتبار سورج کے غروب کو ہے۔ (1) "فقد افطرت "بيصيغه واحد مذكر مخاطب كاب اورمطلب اس كابيب كه دخلت في وقت الفطر جيے كه

انجداس شخص کی بابت کہا جاتا ہے جونجد میں داخل و قیم ہوجائے صحیحین (2) کی روایت ہے 'ف ق د اف ط ر الصائم "اس كا بھى يہى مطلب ہے كدخل فى وقت الفطر لعنى روز و كھولنے كا وقت يہى ہے شعبدكى روايت ميں

باب ماجاء اذااقبل الليل وادبر النهار فقد افطر الصائم

(1) و يكھے فتح الباري ص: ١٩٦٦ج: ٣٠ باب متى كل فطرالصائم "كتاب السوم

(2) صحيح بخاري ص:٢٦٢ ج: ١' أباب متى يحل فطرالصائم 'كتاب الصوم' صحيح مسلم ص: ٣٥١ ج: ١' أباب بيان وقت انقضاء الصوم وخروج النهار'

اس معنى كى تائد پائى جاتى ہے" فقد حل الافطار" طبى فرماتے ہيں۔

"ويمكن ان يحمل الاحبار على الانشاء اظهاراً للحرص على وقوع المامور".
كيونكم الله تعالى كواپن بندول كى عاجزى پندے.

بعض حفزات نے اس حدیث کا مطلب اس طرح سمجھا ہے کہ جب غروب ہوجائے تو روزہ حکماً افطار ہو گیا جا ہے کھولا جائے بانہ کھولا جائے کیونکہ رات روزہ کے لئے ظرف نہیں ہے شرعاً لیکن ابن خزیمہ نے اس قول کور دکیا ہے وہ فرماتے ہیں۔

" فقد افطر الصائم لفظ حبر ومعناه الامر اي فليفطر الصائم".

یعنی بیمطلب نہیں کہ روز ہ خود بخو دختم ہو گیا اور افطار ہو گیا بلکہ اسے کھولا جائے تا ہم ابن تیمیہ سحری تک وصال کے قائل ہیں۔

اعتراض: مصححین (3) میں ابوسعیدالخدری رضی الله عنه کی روایت ہے۔

لاتواصلوا فأيكم اراد ان يواصل فليواصل حتى السحر الخ\_

بیحدیث بظارہ نقدا فطرالصائم سے معارض ہے کیونکہ ابن خزیمہ اور طبی وغیرہ نے تو اسے بمعنی انشاء وامر بنایا ہے جبکہ مذکورہ حدیث میں سحری تک روزہ رکھنے کی اجازت واباحت مصرح ہے؟

جواب: باب کی حدیث اس شخص کے لئے ہے جو سحری تک وصال کا ارادہ نہیں رکھتا ہے جبکہ ابوسعید الخدری کی حدیث صرف ایسے شخص کے لئے میج ہے جو سحری تک وصال کا مرید ہو فلا تعارض۔



<sup>(3)</sup> مي بخاري ص: ٢٦ ج: ١٠ بإب الوصال الى السحر "كتاب الصوم وفى صحيح مسلم لم اجده والتّداعلم ولكن رواه ابوداؤو فى سند ص: ٣٢٩ ج: ١٠ بإب فى الوصال "كتاب العسيام - الحقلى عفى عنه

# باب ماجاء في تعجيل الافطار

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لايزال الناس بخير ماعجلوا الفطر

تشریج:۔

نائی(1)اورابوداؤد(2)میںاس طرح ہے۔

" لايزال هذا الدين ظاهراً ماعجل الناس الفطر ان اليهود يؤخرون"

ریور است استیں کے جب تک دین غالب اور ظاہر ہے گااس وفت تک خیر و برکت باقی وجاری رہے اس میں شک نہیں کہ جب تک دین غالب اور ظاہر ہے گااس وفت تک خیر و برکت باقی وجاری رہے گی گویا قوام دین ملز وم اور اس پرتر تب خیر لازم ہے۔

"ماعدلوا الفطر" مرادلفظا گرچه خاص ہے گرمراد تنکلم عام ہے جیسا کہ شی نے لمعات سے نقل کیا ہے کہ" فیہ اشار ۃ الی ان الدین و غلبتہ فی معالفۃ اعدائه" اور یہی اشارہ منداحمد (3) کی روایت میں اس جملہ 'واحرو السحور' ہے بھی ملتا ہے کاش کہ آج کے وہ متجد دین جونام نہا دامن کی باتیں کررہے میں اور اسلام کے اجزاء شلسل کے ساتھ مریض قرار دیکر غیرا ہم سجھتے ہیں بلکہ انہیں عالمی امن کے لئے اور مسلمانوں کے لئے خطرہ کا پیش خیمہ کے طور پر پیش کررہے ہیں اگران کواس حدیث پاک میں بیان شدہ فلفہ بھی میں آ جاتا تو وہ شاید محسوس کرتے کہ اسلام کی بالادسی اور خیر وہر کت مغرب کے قریب جانے اور ان کے آگے میں بیان شدہ خیمہ میں بیان شدہ خیمہ میں بیان شدہ ہے اور ان کے آگے میں بیان شدہ ہے اور ان کے آگے میں بیان ہے گھرہ وہ امن کے لئے انٹریشنل مذہب بنانے کا نہ سوچتے۔

باب کی اگلی حدیث میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کیمل بالنۃ اور اعداء اللّٰہ کی مخالفت نہ صرف خبر کا

موجب دسبب ہے بلکہ پیم محبوبیت کی بھی علت ہے۔اللّٰہ عز وجل نے فر مایا۔

باب ماجاء في تعجيل الافطار

<sup>(1)</sup> رواه النسائي بمعناه ج:اص:۳۰ مه ۳۰° تدر ما مين السحو روبين صلوقة السح ''لفظه لا بي داؤد

<sup>(2)</sup> سنن الى داؤدص: ٣٢٨ج: ١'' باب ما يستحب من تعجيل الفطر'' كتاب الصيام

<sup>(3)</sup>منداحرص: اسح: ۸رقم حدیث: ۲۱۳۷۰

قل ان كنتم تحبون الله فاتبعونى بحببكم الله \_(4) تجیل الفطرتمام انبیاء کیم السلام كی سنت بطیالى نے ابن عباس رضى الله عندكى روایت كی تخریج كی

-۲

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: انا معشر الانبياء امرنا ان نعجل الافطار ونؤحر سحورنا ونضع ايماننا على شمائلنا في الصلاة\_

(تخذنقلاً عن مراج السر ہندی)

تغیل فطرمیں کی حکمتیں اور فائدے ہیں۔ بذل المجبو د (5) میں ہے۔

قال الحافظ قال المهلب والحكمة في ذالك ان لايزاد في النهار من الليل ولانه ارفق بالصائم واقوى له على العبادة.

عارضہ میں ہے کہ جس طرح نماز میں زیادتی صحیح نہیں ای طرح روزے میں بھی صحیح نہیں اس لئے ملاعلی قاری نے ان لوگوں کا قول رد کر دیا ہے جوعشاء تک تادیب نفس کی غرض سے مواصلت کے قائل ہیں اور اس تاخیر کوغیر مصرقر اردیتے ہیں چنانچے دہ فر ماتے ہیں۔

اقول بل يضره حيث يفوته السنة وتعجيل الافطاربشربة ماء لاينافي التاديب والمواصلة مع ان في التعجيل اظهار العجز المناسب للعبودية ومبادرة الى قبول الرخصة من الحضرة الربوبية (تحفه)

تاہم اس تعجیل کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ تومعارف میں ہے۔

اتفق الامة والاثمة على استحبابهما (اي تعميل الفطر وتاخير السحور)

۔ پھرغردب کا نبوت اپنے مشاہرہ سے بھی معتبر ہے دو عدلین بلکہ ایک عدل کی خبر بھی کافی ہے۔

بزل(6)میں ہے۔

(4) مورة إل عمران آيت: ٣١

(5) بذل المجهورص: ١٩٨٩ ج: ٣٠ اباب ما يستخب من تعبيل الفطر"

(6) حواله بالا

واتفق العلماء على ان محل ذالك اذاتحقق غروب الشمس بالرؤية اوباخبار على العلماء على المحل ذالك اذاتحقق غروب الشمس بالرؤية اوباخبار عدلين وكذاعدل واحد في الارجح"-

عارضة الاحوزي ميں ہے۔

"اتفق العلماء على ان قول المؤذن الواحد مقبول في وقت الصلاة وفي الفطر والامساك للصوم قال النبي صلى الله عليه وسلم ان بلالاً ينادى بليل فكلوا واشربوا حتى ينادى ابن ام مكتوم".

متعبیدا: دیدبات عرضه مین 'باب لایقدم الشهر بیوم و لابیومین ''کو بل مین مسئله نمبر و مین کی ہے۔ کہی گئی ہے۔

متعبیہ انے آئ کل بڑے شہروں میں چونکہ مؤ ذن غروب کا مشاہدہ نہیں کرتا ہے بلکہ کربھی نہیں سکتا ہے وہ مجدوں میں گئے ہوئے نقشہ پراکتفاء کرتا ہے اس لئے یہاں اذان میں وفت مقررہ کا اعتبار ہوگا گو کہ احتیاطاً اسے پچھتا خیرکرلینی جا ہے۔

تنبیم از اگرلیپ سال کی وجہ سے ان نقتوں میں کھ فرق آتا ہے تو پھر ان کے شاکع کرنے والوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس کا تدارک و تفہ و تفہ و تفہ سے کرلیا کریں۔

تیسری حدیث میں به آخری حصه قابل غور ہے۔

"قالت ايهما يعجل الافطار ويعجل الصلوة قلنا عبدالله بن مسعود قالت هكذا صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم والآخر ابوموسى".

کیونکہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہانے دوسرے نام کا انتظار کئے بغیر ہکذاالخ فر مایاس کی وجہ حضرت میں معاللہ میں بیان فر ماتے ہیں کہا گریہ شہیہ دونوں کے ناموں کے بعد آ جاتی تو اشتباہ پیدا ہوتا کہ آیاوہ دونوں کی تعد آ جاتی تو اشتباہ پیدا ہوتا کہ آیاوہ دونوں کی تعد آ جاتی تو اشتباہ پیدا ہوتا کہ آیاوہ دونوں کی تحسین کرنا چاہتی ہیں یا ایک کی اور کس دائے تھس کی تدبر

پهراس مديث ثالث بين "ويعجل الصلاة" كي باره بين ابوطيب سندهى فرمات بين - الظاهر ان المراد صلاة المغرب ويمكن حملها على العموم-

#### ا شکال: \_ابوموی اشعری رضی الله عنه کیون تا خیر فر ماتے؟

حل: ابن مسعود رضى الله عنه كاعمل عزيمت پرتها جبكه ابوموى رضى الله عنه كارخصت پر ملاعلى قارى فرمات بين كه بيتو جيه تب به وگل جب انكاا ختلاف فعلى بوليكن اگر قولى بوا في خدمل على ان ابن مسعود اختار المبالغة فيه والا فالرخصة متفق عليها عندالكل المبالغة فيه والا فالرخصة متفق عليها عندالكل والاحسن ان يحمل عمل ابن مسعود على السنة وعمل ابى موسى على بيان الحواز" - (تخفه)

ابن العربی رحمہ اللہ فرماتے ہیں چونکہ مطالع میں فرق ہوتا ہے بعض جگہوں میں غروب وطلوع کا اندازہ و فیصلہ آسان ہوتا ہے جبکہ اس کے برعکس بعض دیگر مقامات میں یہ پریشانی ہوتی ہے ایسے مقام کے لوگوں کو احتیاطا افطار میں پچھتا خیراور سحری میں ذرا جلدی بند کرنا چاہئے تو ممکن ہے کہ بید دونوں بزرگ دوالگ الگ ایسے مقامات پر رہائش پذریہوں جہاں ایک مطلع صاف اور دوسرام خموم رہتا ہو۔ واللہ اعلم

#### باب ماجاء في تاخير السحور

عن زيد بن ثابت (رضى الله عنه) قال تسحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قمناا لى الصلوة قال قلت كم كان قدر ذالك؟ قال قدر خمسين آية للحديث

تشرت :\_

ر - سحور' بفتح السين هو مايتسحر به من الطعام وبالضم مصدر جيے طهور كے بارے ميں الطعام و الضم مصدر علي السين هو مايتسحر به من الطعام و بالضم مصدر علي السين هو مايتسحر به من الطعام و بالضم مصدر علي السين هو مايتسحر به من الطعام و بالضم مصدر علي السين هو مايتسحر به من الطعام و بالضم مصدر

باب ماجاء في تاخير السحور (1) سيح بخاري ص: ٢٥٤ج: المراب تدركم بين السحو روصلاة الفجر"كتاب الصوم

"كم كان بين الإذان والسحور\_ قال اى زيد بن ثابت قدر خمسين آية"\_

یعنی درمیانی آیات وقراءت لفظ' قدر'' مرنوع پڑھنا بھی صحیح ہے اور منصوب بھی اول بناء برخریت

مبتدااوردوم بناء برخبریت کان جوحضرت زید کے جواب میں مقدر ہے۔

بمدر روروں ایں عبار کر ریاضا ہوں کہ میں استخرا ورنماز مایا ہے کما نقلہ فی العرف الشذی کہ محراور نماز معلوم نہیں کہ حافظ ابن حجر نے کیوں یہاں تخیر کا اظہار فر مایا ہے کما نقلہ فی العرف الشذی کہ محراور نماز کے درمیان بہت کم وقت بناتے ہیں۔

اس باب میں دومسکے قابل ذکر ہیں۔(۱)نفس سحور کی شرعی حیثیت۔(۲)اس کی تاخیر کا تھم۔امام تر ندی نے اس دو پرمسکلہ کے لئے باب باندھاہے۔

مئلہ اولی کے بارے میں بذل میں ہے۔

قال الشوكاني (2) وقد نقل ابن المنذر الاجماع على ندبية السحور انتهى وليس بواحب بماثبت عنه صلى الله عليه وسلم وعن اصحابه انهم واصلوا وقال في البدائع يسن للضائم السحور لماروى عمرو بن العاص رضى الله عنه مرفوعاً انه قال فصلاً بين صيامنا وصيام اهل الكتاب اكلة السحر\_

ایک حدیث (3) میں اس کو 'الغداء المبارک' سے تعبیر فرمایا ہے لکونه یقوی علی الصوم وینشط له ویخفف المشقة فیه۔

ابن العربی نے عارضہ میں کچھ دیگر وجو ہات بھی بیان فر مائی ہیں۔

ان الله سبحانه رحمنا كمابيناه في الاحكام باباحة اكل الليل بعد ان كان حراماً علينا اذانمنا كماكان على اهل الكتاب من قبلنا رحمة لنا لقدرنا وتميزاً لمنزلتنا وتشريفاً في حرمة نبينا فمن لم يفعل ذالك ولوبجرعة ماء فليس منا فلاصه بيب كه يهال بانج انهم وجوه كى بناء پرسحرى كهانا افضل واحسن ہے۔ (۱) قبول الرفصة

<sup>(2)</sup> كما فى نيل الاوطارص: ٢٢٢ج: ٢٠ الحث على السحور "كتاب الصوم (3) كذا فى رواية النسائى ص: ٢٠ من المنت السحور غداء "كتاب الصيام

(۲) اقامة السنة (۳) مخالفت ابل كتاب (۴) عبادات پرتقوى اور قدت (۵) بھوك وغيره سے فارغ البال مونا۔ اگر چه ايك صحيح حديث ميں صيغه امركا آيا ہے تسبحروا فان في السحور بركة (4) مربالا جماع يہاں وجوب مراذبيں ہے كما مر۔

مسكه ثانيه كے متعلق بذل الحجو دميں بدائع كے حوالہ ہے ہے۔

"والسنة فيه التاخير فانه روى عنه صلى الله عليه وسلم انه من سنن المرسلين

وفي رواية من اخلاق المرسلين"\_

طیالی (5) کی روایت پیچھے گذری ہے۔

قال رسول اللُّه صلى الله عليه وسلم: انامعشر الأنبياء امرنا ان نعجل افطارنا

ونؤخر سحورنا"الخ ـ

باب کی حدیث بھی اس مقصد میں صری ہے۔

یہاں بعض احادیث میں بظاہر تعارض سامعلوم ہوتا ہے کہ آیا طلوع فجر کے بعد بھی سحری کھانے کی سخجائش ہے یانہیں اس پر بحث انشاء اللہ تعالی اگلے باب میں ہوگی۔

مسئلہ: ۔ ندکورہ باب کی حدیث سے رمضان میں فجر کی نماز تغلیس میں پڑھنے کا ثبوت ماتا ہے اور یہی مسئلہ: ۔ ندکورہ باب کی حدیث سے رمضان میں فجر کی نماز تغلیس میں پڑھنے کا ثبوت ماتا ہے اور یہی مارامسلک ہے والشندی اور معارف میں ہے" و علیه العمل من مشائحنا بدیو بند "تفصیل مواقیت میں گذری ہے۔



<sup>(4)</sup> كذا في رواية البخاري ص: ١٥٧ج: ١'' باب بركة السحو رمن غيرا يجاب الخ'' (5) الينأرواه البيهتي في الكبري ص: ٢٣٨ج: ٣'' باب ما يستخب تنجيل الفطرو تا خيرالسحو ر'' كتاب الصيام

## باب ماجاء في بيان الفجر

ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كلوا واشربوا ولايهدينكم الساطع المصعد وكلوا واشربوا حتى يعترض لكم الاحمر-

وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لايمنعكم من سحوركم اذان بلال ولاالفحر المستطيل ولكن الفحر المستطير في الافق"-

رجال:\_

(ملازم بن عمرو) بن عبدالله بن بدر صدوق من الثامنة كذافي التقريب وقال ابن معين وابوذرعة والنسائي ثقة.

(عبدالله بن النعمان) السحيمي اليمامي مقبول من السادسة كذافي التقريب وقال في الحلاصة وثقه ابن حبان بها

تشريح:\_

"ولایهیدنکم" بفتح اوله و کسر الهاء و بالدال من هاده یهیده هیداً و هو الزجر اذا ازعجه وحرکه اس کے متعدد معنی بیل هجرابث میں ڈالنے ہلانے جھڑ کئے بازر کھنے اور ڈانٹنے کے معنی دیتا ہے یہال مناسب معنی بیہے کہ تہمیں گھرابٹ میں مبتلانه کرے اور کھانے پینے سے بازنہ رکھے۔

"الساطع" والسطوع اللمعان وشنى خطابى فرمات بين سطوعه ارتفاعه مصعداً والسطوع اللمعاد والسطوع اللمعان وشنى وظابى فرمات بين سطوعه ارتفاعه مصعداً ويجي زمين يانفس بلندى كى طرف جانے كو كہتے بين يہال بمعنى مرتفع كي مرتب المعنى مرتب كي مرتب المعند كمسلم" .

ترجمہ:۔ بلندی کی طرف چڑھتی ہوئی روشنی تمہیں خوف زدہ نہ کرے (کہ سحری حچھوڑ دو کیونکہ یہ فجر کاذب ہے) بلکشفق احمرتک کھاتے پیتے رہو (بعنی صبح صادق تک)۔ ایک مرفوع حدیث (1) میں فجر کی دونتمیں بیان فرمائی گئی ہیں ایک کومتطیل کہا گیا ہے اوراس کو ونتمیں بیان فرمائی گئی ہیں ایک کومتطیل کہا گیا ہے اوراس کو ونب السرحان بھیڑیا کی وم سے بھی تعبیر کیا گیا ہے کیونکہ بیاس روشن کو کہتے ہیں جورات کی آخری جھے میں مشرق نے نکل کرافق سے وسط آسان کی طرف لمبائی میں بھیڑیا کی دم کی طرح بلند ہوتی ہے اور پھر کمزور ہوکرختم ہوجاتی ہے ابن العربی فرماتے ہیں۔

وهو (اي الفحر) قسمان بياض ياخذ طولًا وهو يسمى ذنب السرحان لكذبه وخدعته في انه نهار\_

اس کے بارے میں حضرت عبدالرحمٰن بن محاسن رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں۔

الفحر فحران فاما المستطيل في السماء فلايمنع السحور ولاتحل فيه الصلاة ووسرى فتم اس كوفجر صادق كهتے بين -

والثباني يسمى الفحر حقيقة واشتقاقاً فانه فحرهو النهار وابيض عين الضباء....

یہ وہ روشنی ہوتی ہے جوافق میں پھیل جاتی ہے اس لئے اس کومتطیر فی الافق سے تعبیر فر مایا لیعنی منتشر اور سے خوالی روشنی (جبکہ اول کومتنظیل سے تعبیر فر مایا ) اس کے متعلق عارضہ میں ہے۔

معناه حتى ينبسط انبساط حناح الطير وينتشر متزايداً ولايضعف حتى يذهب كمايفعل الاول قال عبدالرحمن بن محاسن واذااعترض فقد حرم الطعام فَصَلِّ الفداة

اعتراض: باب کی پہلی حدیث ہے معلوم ہوتا ہے کہ حمرۃ کے ظہورتک کھانا جائز ہے تواس طرح ان حضرات کا موقف صحیح ہوا جواس وقت تک سحری کھانے کے قائل ہیں جیسے کہ حضرت قیس بن طلق اوران کے صاحبزادہ حضرت علی وغیر ہما ہیں۔

باب ماجاء في بيان الفجر (1) كذا في رواية مصنفه ابن البيشير شيري : ٢٥ج:٣٠ ما قالوا في الفجر ما هو "كتاب الصيام جواب: اس روایت سے جمہور کے خلاف استدلال پیش نہیں کیا جاسکتا ہے کیونکہ یہاں احر کی قیر اسودے تمیز واحر از کے لئے ہے جیسا کہ اوپر بیان ہوا کہ فجر مستطیل کے بعد سواد ہوتا ہے تو اس طرح بیاض ثانی یعی فجر منظیر کے بعد حمرة ہوتی ہے لہذا اس حدیث کا مطلب بیہ کہ فجر ثانی اور حمرة والے بیاض تک کھا پی سکتے ہویہ مطلب نہیں کہ تمرۃ تک کھا سکتے ہو کما فہمہ البعض \_

"قال ابن العربي في العارضة ولكن الحديثين ان معنى الاحمر ههنا الذي يحمر بعد بياضه ليس الذي يسود بعد بياضه وهو الاول"\_ حضرت گنگوہی صاحب رحمہ الله فرماتے ہیں۔

"المراد بالاحمر مافي آخره حمرة وهو الفجر الثاني دون الاول اذ ليس في آحره الاالسواد وليس المراد الاكل حتى الحمرة فانها لاتكون الابقرب الطلوع اذلوكان المراد ذالك لقيل حتى تكون الحمرة واما معنى الاحمر فليس هو الحمرة نفسها وانما هو ذو الحمرة وليس الاحمر ماكله احمر بل قد يوصف بالحمرة مابعضه احمر كماقد يوصف به ماكله احمر"\_

حضرت تھانوی صاحب رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جس شخص کوسحری کے وقت کی شناخت نہ ہوہم اس کو ایک مہل صورت بتلاتے ہیں اور وہ یہ ہے کہ ہرموسم میں آفتاب نکلنے سے ڈیڑھ گھنٹہ پہلے تک سحری کا وقت باقی

اقول ممکن ہے کہ میدانی اور کو ہتانی علاقوں میں بیضا بطہ یکسال نہ ہو۔

اعتراض: میہاں ایک وزنی اعتراض وارد ہوتا ہے کہ مذکورہ بحث سے تو بیمعلوم ہوا کہ بحری کا وقت منے صادق تک ہے جبکہ متعدد صحابہ کرام رضی الله عنم اجمعین سے ثابت ہے کہ انہوں نے بخر شروع ہونے کے باوجود محرى جارى رككي فما توجيهي

چنانچة تخفة الاحوذي مين ہے۔

"وذهب معسر وسليمان الاعسس وابومحلز والحكم بن عتيبة الى حواز

التسحر مالم تطلع الشمس .....واحتجوا في ذالك..... وقال ابن حزم عن الحسن: كُلُ مَاإِمْتَرَيْتَ وعن ابن حريج قلت لعطاء ايكره ان اشرب وأنا في البيت لاادرى لعلى اصبحتُ؟ قال لابأس بذالك هو شك ... وقال ابن ابى شيبة .... عن مسلم قال لم يكونوا يعدون الفجر فجر كم انما كانوا يعدون الفجر الذي يملأ البيوت والطرق وعن معمر انه كان يؤخر السحور جداً حتى الفجر الذي يملأ البيوت والطرق وعن معمر انه كان يؤخر السحور مداً حتى يقول الجاهل لاصوم له وروى سعيد بن منصور وابن ابى شيبة وابن المنذر من طرق عن ابى بكر آنه امر بغلق الباب حتى لايرى الفجر.... روى باسناد صحيح عن سالم .....ان ابابكر رضى الله عنه قال له:اخرج فانظر هل طلع المفجر؟ قال فنظرت ثم اتبتيه فقلت قدابيض وسطع ثم قال اخرج فانظر هل طلع؟ فنظرت فقلت قد اعترض فقال الآن ابلغني شرابي".

عارضة الاحوذي (2) مين 'سحوري'' كالفظ بھي آيا ہاورا خير ميں بيہ ' فُه على الباب بيني وبين

لفجر''۔

حفرت حذیفہ رضی اللہ عنہ ہے روایت ہے۔

"انه تسحر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بعدالصبح الى ان الشمس لم تطلع"\_(3)

ایک مرفوع روایت (4) میں ہے۔

"اذاطلع الفجر والاناء في يد احدكم فلايضعه حتى ياخذ منه حاجته". وروى

(2) تفعیل کے لئے ملاحظہ وفتح الباری ص: ۱۳۱ و ۱۳۲ ج: ۳٬ باب قول النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا یمنعنکم من حور کم اذان بلال '' (3) کذائی فتح الباری ص: ۱۳۱ ج: ۱۳۱ مضمون کی روایات کے لئے رجوع فرما سے مصنفہ عبدالرزاق ص: ۱۳۳ و ۲۳۳ ج: ۱۳ فتر البحور''

(4) رداه ابوداؤدص: ۱۳۲۸ ج: ۱'' باب الرجل يسمع النداء والا ناءعلى يده'' ولفظه اذ اسمع احدكم النداء والا ناءعلى يده فلا يضعه حتىٰ يقصى عاجة .. ر رس ابن المنذر بااسناد صحيح عن على رضى الله عنه انه صلى الصبح ثم قال: الآن حين يتبين الخيط الابيض من الخيط الاسود" \_(5)

حین یتبین العجیط الا بیص میں اللہ عنہ کی حدیث کا تعلق ہے تو امام طحاوی (6) نے اس کا جواب: جہال تک حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ کی حدیث کا تعلق ہے تو امام طحاوی (6) نے اس کا جواب یددیا ہے کہ چونکہ شیخے احادیث اس واقعہ کے خلاف ثابت ہیں اس لئے کہا جائے گا کہ بیحد بیث اس آ بت ''کلواوا شر ہوا'' سے پہلے کی ہے اس آ بت کے نزول کے بعد شیخ صادت کی ابتداء روز سے کی ابتداء مقرر ہوئی جیسے کہ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کی حدیث باب میں ہے ابن جمراور عینی نے اس جواب کو پسند کیا ہے۔ گر ابن العربی نے اس کا یہ جواب کو پسند کیا ہے۔ گر اول یعنی کا ذب ہے جس کو'' الساطع المصعد'' کہا گیا ہے اور بعدائے سے مراد ابتداء اس میں شیخ سے مراد فجر اول یعنی کا ذب ہے جس کو'' الساطع المصعد'' کہا گیا ہے اور بعدائے سے مراد ابتداء اس کا الول ہے۔

قال المستر شد: يهى دونوں جوابات اس صديث كے بھى ديئے جاكتے ہيں كه 'اداطلع الفجر والاناء في يداحد كم الخ''

باقی رہے موقوف آٹارتو وہ مرفوع کے مقابلہ میں ججت نہیں ہیں۔

اشکال:۔اگرامام طحاوی کا جواب سیح ہے تو پھران حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے منسوخ پر کیے عمل کیا؟

جواب: ـ وراصل به اختلاف اس آیت کی تغیر میں اختلاف رائے سے ناشی ہوا ہے چنا نچہ: قال ابن المنذر ذهب بعضهم الى ان المراد بتبیین بیاض النهار من سواد اللیل ان ينتشر البياض من البطرق والسك والبيوت ... قال الحافظ اختلفوا هل يحرم الاكل بطلوع الفحر او بتبينه عندالناظر تمسكاً بظاهر الآية و ذهب جماعة من الصحابة .... الى جواز السحر الى ان يتضح الفحر '\_ بذل (7)

<sup>(5)</sup> كذا في فتح الباري ص:٢ ١٣١٦:٣

<sup>(6)</sup> كذا في معارف السنن ص:٣١٣ج:٥

<sup>(7)</sup> بذل المجهو دج:٣٠٠ تا٣٠٠ وقت البحور" كتاب الصيام

مصیر گویااس پرتوا تفاق ہے کہ تبین فجر سحری کاغابیہ ہے گراس میں اختلاف ہے کہ اس تبیین کی حداور پہچان كيا ہے تو عندالبعض من التابعين والصحابة بين عندالنا ظرہے جبكہ عندالجہو رنفس الا مرميں صبح صادق كا پايا جانا ہى مراد ہے عندالناظر کا اعتبار نہیں ہے چونکہ یہ جمہور کا مذہب ہے دوسرے سیاحوط بھی ہے اس لئے ائمہار بعداوران کے بعد امت کا متفقہ فتوی اور عمل اس پر جاری ہے اور قول اول متروک ومرجوح ہے تاہم اگر کسی نے اسپر عمل . کرکے طلوع فجر کے بعد پچھ کھایا پیا توروز ہاگر چہ نہ ہوااور قضاوا جب ہے مگراس پر کفارہ نہیں ہوگا کیونکہ اختلاف مقضى تخفيف ہوتا ہے۔

### باب ماجاء في التشديد في الغبية للصائم

عن ابى هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة بان يدع طعامه وشرابه"\_

حضرت ابو ہربرة رضى الله عنه سے روایت ہے کہ نبی صلى الله علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا جو شخص غلط بات کرنا اوراس پڑمل کرنا نہ جھوڑ ہے تو اللّٰد کواس کے کھانا بینا جھوڑنے کی کوئی حاجت و پروانہیں ہے یعنی اس کاروز ہ قبول نہیں ہوگا۔

(وحد ثنا ابن ابی ذئب) حضرت شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ یہاں تحویل ہے مگر شاید ناسخ ہے تحویل کا نثان''ح''لگانا بھول گیا۔

تشريح: ـ

بظاہر یہاں ترجمۃ الباب اور حدیث کے الفاظ میں مناسبت نہیں ہے کیونکہ ترجمہ میں لفظ غیبت کا ہے جبكه حديث مين 'زور'' كالفظآيا ہے حالانكہ بيد دونوں الگ الگ چيزيں ہيں كەقول زورسے مراديا جھوٹ ہے كما قالدالحافظ يا باطل م كما قالدالقارى يا جموث اور بهتان دونول بين كما قالدالطين جبكه غيبت ُ ذكر العيب عس ظهر الغیب" كوكمتے بین كما قاله القرطبی اگر چه امام ترندی كی طرح دیگراصحاب سنن نے اس صدیث پر بھی

یمی ترجمہ قائم کیاہے۔

اس کا جواب حضرت گنگوہی صاحب نے کوکب میں بید دیا ہے کہ مذکوہ ترجمہ مصنف نے بطور دلالة النص اخذ کیا ہے کیونکہ حدیث کا مقصد ایذائے مسلم سے رو کنا ہے اور وہ علت غیبت میں اشد ہے کیونکہ قول الزور میں ہتان بھی آتا ہے بعنی کسی کی طرف ایسا عیب منسوب کرنا جواس کے اندر نہ ہوتو اس میں ایذاء اتنی شخت میں بہتان بھی آتا ہے بعنی کسی کی طرف ایسا عیب منسوب کرنا جواس کے اندر نہ ہوتو اس میں ایذاء اتنی شخت و مطمئن وشد یدنہیں ہوتی جبکہ غیبت میں بخت تکلیف ہوتی ہے کیونکہ اگر بہتان کا پتہ اس شخص کو چلے گاتو دل میں وہ مطمئن ہے کہ بید چیز میرے اندر نہیں ہے بخلاف غیبت کے اس کی مثال ایس ہے کہ اگر بینا شخص کو انگی کہا جائے تو اسے اتنی تکلیف نہ ہوگی جتنی اعمی کو نابینا کہنے سے بہنچتی ہے ۔ جبکہ شنخ الہند صاحب نے ترجمہ میں غیبت کوقول الزور پر حمل کیا ہے۔

بہر حال حدیث کا مطلب ہے کہ جو شخض (روزہ دار) غلط بات مثلاً جھوٹ بولنا ، جھوٹی شہادت افتراء و بہتان گالی اور لعن طعن وغیرہ نہ جھوڑ ہے اور اس بڑمل کرنا یعنی اس کے مقتضی پر چلنا نہ چھوڑ ہے تو اللہ اس کے روزہ کو قبول نہیں فرما تا تو ''فلیس لله حاجة ''کنایہ ہواعدم قبولیت سے بطور نفی سبب اور مراد نفی مسبب ہے کے روزہ کو قبول نہیں فرما تا تو ''فلیس لله حاجة ''کنایہ ہواعدم قبولیت سے بطور نفی سبب اور مراد نفی مسبب وغیرہ کا کیونکہ جب اس نے مباح چیز لیعنی کھانے پینے سے امساک و پر ہیز کیا اور حرام چیزوں لیعنی غیبت وغیرہ کا ارتکاب کررہا ہے تو یہ اللہ کوغصہ دلانے کا سبب کھمرا قول الزور ایس اضافت بیانیہ ہے۔

ابن العربيُّ عارضه ميں لکھتے ہيں۔

"كان من قبلنا من الامم صومهم الامساك عن الكلام مع الطعام والشراب فكانوا في حرج الخ" \_

اس کا خلاصہ یہ ہے کہ امم سابقہ پر روز ہے کی حالت میں مطلق طعام اور کلام ممنوع تھا جس کی بناء پر وہ ایک گونہ تکلیف میں مبتلا تھے اللہ نے اپنے خصوصی فضل سے اس امت پر آ دھے وقت کے لئے جو کہ رات ہے اور آ دھے امساک سے جو کہ کلام ہے یہ پابندی اٹھا دی چونکہ اس کا مقصد ان کے درجات کو بلند کرنا تھا اور یہ صرف اچھے کلام میں ہی منحصر قیااس لئے برے کلام سے اس فائدہ کے مفقو دہونے کی تصریح فرمائی کے فلیس لللہ حاجة بھر باعتبار درجات کے روزہ کی تین قسمیں ہیں کما قالہ الحشی (۱) اونی (۲) اعلی (۳) اعلی الاعلی۔

پہلی شم عوام کا روز ہ ہے جس میں فقط مفطر ات ثلاثہ سے رکنا اور پر ہیز کرنا ہوتا ہے دوسری شم خواص کا روز ہ ہے جس میں مفطر ات ثلاثہ کے ساھتمام حواس کوممنوع مکروہ بلکہ مباحات میں انہاک سے روکنا ہو بلکہ ہر اس چیز سے دور رہنا جونفس کے ابھارنے میں دخیل ہووہ بھی اس میں شامل ہے۔ ابن العر کی نے اس کی مثال معتکف ہے دی ہے چونکہ اس کے بغیر مقصد الصوم فوت ہوجا تا ہے اس لئے فرمایا فلیس لله حاجة الخ۔ تیسری قتم خاص الخاص لوگوں کا روزہ ہے جس میں ماسوا الله تمام اشیاء ہے گریز کرنا شامل ہے ابن العربي فرماتے ہیں 'ان یصوم عن غیر الله فلایفطر الا برؤیته ولقائه ''اورایے ہی روزے کے بارے میں جوخالص لوجه الله بواور مخطورات سے پاک ہوالله عزوجل فرماتے ہیں" کل حسنة بعشر امثالها الا الصيام فهو لي وانااجزي به"\_

پھرجمہورا درائم۔اربعہ کے نز دیک قول زور سے روز نہیں ٹو ٹنا امام اوزاعی اور سفیان توری کے نز دیک یہمفطرصوم ہے۔

جمہور کہتے ہیں کہ بیہ چیزیں لیعنی غیبت وغیرہ کمال صوم کے منافی ہیں نہ کہنفس صوم کے ابن بطال فرماتے ہیں۔

" ليس معناه ان يؤمر بان يدع صيامه وانما معناه التحذير من قول الزور وماذكر معه وهو مثل قوله من باع الخمر فليشقص الخنازير اي يذبحها ولم يامر بذبحها ولكنه على التحذير والتعظيم لاثم بائع الخمر"\_ اس سے حنفیہ کے اصول کی تائیہ ہوئی کہ نہی صحت کے ساتھ جمع ہو سکتی ہے۔ مسکلہ: ۔اگر کسی نے غیبت کے بعد بیرجان کرروزہ توڑ دیا کہروزہ فاسد ہو چکا ہے تو اس پر قضا تولازم ہے بی مگر کیااس پر کفارہ بھی ہے؟ تو ہدایہ میں ہے علیہ الکفارة ایضاً۔



#### باب ماجاء في فضل السحور

عن انس بن مالك ان النبي صلى الله عليه و سلم قال تسحروا فان في السحور بركة"\_ رجال:\_

دوسری حدیث بین موی بن علی (1) مصغر بھی پڑھاجاتا ہے لین بضم العین وفتح اللام وتشد بدالیاءاور مکبر) واهل مکر بھی لین بفتح العین و کر اللام کے مافال الترمذی اهل مصر یقولون موسی بن علی (مکبر) واهل العراق یقولون موسی بن عُلِیَّ (مصغر) ان سے ترندی نے کرامیۃ الصوم ایام التشریق میں نقل کیا ہے "لااجعل احداً فی حل صغر اسم ابی"۔ جبکہ التہذیب میں ہے قال اللیث: قال علی ابن رباح لااجعل فی حل من سمانی مُلیَّ فان اسمی عَلِی اللی گویااصل نام بفتح العین بی ہے یعنی مکر مگر اہل عراق میں جو مصغر مشہور تھا یہ فرق کے لئے تاکہ امیر المؤمنین حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کے نام سے مشابهت نہ مصغر مشہور تھا یہ فرق کے لئے تاکہ امیر المؤمنین حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کے نام سے مشابهت نہ مصغر مشہور تھا یہ فرق کے لئے تاکہ امیر المؤمنین حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کے نام سے مشابهت نہ کے کما فی الحالی الحالی الماری المرابعة '۔

(عن ابي قيس) بن عبدالرحمن بن ثابت وماله عندالمصنف الا هذالحديث\_

تشرت ج:ـ

کوکب میں ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بیہ ارشاد اس لئے فرمایا تا کہ ترک سحری کو زہد اور عزیمیت نہ سمجھا جائے۔

''سے ۔ ور''یہ لفظ وضوا ورطہور کی طرح بفتح الاول بھی آتا ہے اور بالضم بھی بالفتح اسم ہے مایتسحر بہکا جبکہ بالضم مصدر ہے فعل پراطلاق ہوتا ہے لیعن سحری کھانا۔

"تسحروا" بیامر بالاجماع ندب کے لئے ہے پھرسحری میں زیادہ کھانامطلوب ہیں بلکنفس کھانایا بینا

باب ماجاء في فضل السحور

(1) راجع لتفصيل تهذيب التهذيب ج: ١٠ص: ٣٦٣ وتهذيب الكمال ج: ١٨ص: ٢٩٨ رقم ٢٨٨٨ ١٣٠ شاكر

بهى كافى به للبذامطلب بهوگا''اى تىنباولىوا شىيىنا ما وقت السيحر''ليىنى كچھنە بچھكھاليا كروجىيے كەايك اور مدیث میں ہے جس کوابن حبان نے سے قرار دیاہے' تسمحروا ولوبحرعة ماء'' تاہم بعض نے اسکوضغیف كها ہے۔ فتح الباري (2) ميں ہے" يسحمصل السحور باقل ما يتناول المرء من ماكول ومشروب"۔منداحد(3) میں ہے۔

> السحور بركة فلاتدعوه ولوان يجرع احدكم جرعة من ماء فان الله وملائكته يصلون على المتسحرين\_

اورسعيد بن منصورنے مرسان نقل كيا ہے "تسحرو او لو بلقمة "\_

"فان في السحور بركة" يهال لفظ محوركيم يرها جائے گا تواگر مراد بركت سے اجرو ثواب مؤچرتو بالضم مناسب ہے کیونکہ ثواب سحری کھانے میں ہے نہ کہ نفس طعام میں اور اگر مراد حصول قوت ہوتو پھر بالفتح من سب ہے کیونکہ قوت طعام میں ہے۔

عارضه ميس بي والبركة الانساء والزيادة "اس لئي بهترييب كماس نمواورزيادتي كعلى العموم جھوڑا جائے تا کہ دینوی واخروی دونوں قتم کی زیاد تیوں کوشامل ہوجائے پھراس عموم میں کئی جہات جمع ہوجا ئیں گى مثلًا اتباع سنت اہل كتاب كى مخالفت التقوى على العبادات زيادة فى النشاط سوء خلق جو بھوك كى وجهسے ناشى ہوتے ہیں کی مدا فعت سحری کے وفت سائل آ جائے تو اس کوصد قد کی سہولت 'وفت اجابت میں ذکر اور دعاء کا موقعه ملنااوررات ہی ہے روز ہ کی نبیت کرناوغیرہ۔

"فصل مابين صيامنا وصيام اهل الكتاب اكلة السحر"\_

فصل بمعنی فرق ہے جومضاف ہے اورلفظ ماز اکد ہے جیسے 'فسی ہنسر لاحبوریاایسا امرأتین''یااس آيت مين 'أيسا الإحلين قصيت ''لفظ' اكلة ''بفتح الهمزة وضمها دونول صحيح بالبتة امام نووى (4) فرمات بين كم عندالجمهو رما به والمشهو رفي بلادنا بالفتح ب وهي عبارة عن السمرة الواحدة من الاكل كالغدوة

<sup>(2)</sup> فتح الباري ج: ٨ص: ١٠٠٠ ' باب بركة السحو رمن غيرا يجاب '

<sup>(3)</sup> رواه احمد بن منبل بحواله مجمع الزوائدج: ٣٥٠ قيم حديث: ٣٨٣٠' باب ما جاء في النحور''

<sup>(4)</sup> نووي على مسلم ت:اص: • ۴۵

و العشوة و ان كثر الماكول فيها مطلب بيب كهايك بى نشست ميں كھانے كو كہتے ہيں چاہے كثير كيول نه ہو بخلاف بالضم كے فهى اللق مة الواحدة اور قاضى عياض نے جو بالضم كواصل روايت قرار ديا ہے تو وہ ثاير اين بلاد كے اعتبار سے گوكم معنوى لحاظ سے دونوں صحح ہيں۔

توریشی فرماتے ہیں کہ حدیث کا مطلب سے کہ سحری کھانا ہمارے اور اہل کتاب کے روزے کے ورمیان فارق وفاصل ہے لان اللّٰه تعالى اباح لناالى الصبح بعد ما کان حراماً علینا ایضاً فی بدء الاسلام و حرمه علیهم بعد ان یناموا او مطلقاً و مخالفتنا ایاهم تقع موقع الشکر لتلك النعمة۔

اس کا مطلب وخلاصہ میہ ہے کہ یہود کے یہاں سحری نہیں ہے اور ہمارے یہاں بھی شروع میں ممنوع تھی جیسے کہ ابوداؤد کی روایت میں ہے کہ جب آ دمی سوجاتا تو پھر کھانے کی اجازت نہ ہوتی پھر اللّہ عم نوالہ نے میہ آیت (5) ناز ل فرمائی۔

"احل لكم ليلة الصيام الرفث الى نسائكم الآية"- اوربيار شاد بهى فرمايا-

"وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر"\_

۔ لہذا ﷺ ابن ہمام کا یہ کہنا کہ سحری سنن مرسلین میں سے ہے جے نہیں ہے۔ ہاں ممکن ہے کہ بیا جازت اُمم کونہ ہواور انبیاء کو ہو۔



## باب ماجاء في كراهية الصوم في السفر

عن حابر بن عبدالله ان رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج الى مكة عام الفتح فصام حتى بلغ كراع الغميم وصام الناس معه فقيل له ان الناس شق عليهم الصيام وان الناس ينظرون فيما فيما فعلت فدعا بقد ح من ماء بعد العصر فشرب والناس ينظرون اليه فافطر بعضهم وصام بعضهم فبلغه ان ناساً صاموا فقال "اولئك العصاة"\_

تشریخ:۔

''عام الفتح ''یعنی فتح کمه' کراع ''بروزن غراب' غمیم ''بروزن امیریمی زیاده مشهور ہے بعض نے بروزن زبیر مصغر بھی نقل کیا ہے و الکراع ماسال من انف الحبل و کراع کل شی طرفه یعنی جو پہاڑ کے گوشے سے نکلے غمیم وادی کا نام ہے عسفان کے بالمقابل آٹھ میل پر ۔مطلب بیہ ہوا کہ جب وادی غمیم کے کوشے سے نکلے غمیم وادی کا نام ہے عسفان کے بالمقابل آٹھ میل پر ۔مطلب بیہ ہوا کہ جب وادی غمیم کے کالے پہاڑ کے دامن اور جانب تک پہنچ 'فدعا بقدح من ماء''۔مسلم (1) میں بیزیادتی ہے'' فرفعه''۔ العصاق''۔ العصاق''۔ العصاق''۔ العصاق''۔ العصاق''۔ العصاق''۔ اس باب میں دو شکلے ہیں۔

پہلامسکلہ بیہ کہ جس دن سفر کا ارادہ ہوآیا اس دن بھی افطار کرنے کی اجازت ہے؟ یااس دن روزہ رکھنا ضروری ہے؟ نؤ امام ابوحنیفہ کے نز دیک خروج کے دن افطار کی اجازت نہیں (الابیہ کہوہ صبح کی اذان سے پہلے نکلے) تاہم اگر اس نے افطار کرلیا تو اس پر کفار نہیں یہی امام مالک امام شافعی اور دیگر فقہاء کا بھی قول ہے امام احمد سے بھی ایک روایت اس کے مطابق ہے۔

امام شعبی حسن بصری اورامام اسحاق کا ند ہب جواز افطار کا ہے امام احمد کی دوسری روایت ان کے ساتھ

باب ماجاء في كراهية الصوم في السفر

(1) صحيح مسلم ج:اص: ٢٥٦٪ 'باب جواز الصوم والفطر في شهررمضان'

(2)ايشأحواله بالا

ہے بیمسکلہ باب ماجاء فی من اکل ٹم خرج یرید سفراً میں آئے گا انشاء اللہ۔

یوم الخروج کے بعد باتی ایام میں روز ہے اور فطر کی حیثیت میں کم از کم پانچ مذاہب ہیں۔

(۱) ائمہ ثلاثہ کے نزدیک اگرزیادہ مشقت نہ ہواور آ دی غازی بھی نہ ہوتو اس کے لئے صوم افضل ہے بیج ہور کا مذہب کہلایا جاتا ہے۔

(۲)امام احمد کے نز دیک مطلقاً افطار افضل ہے یہی امام اوز اعی اور امام اسحان کا بھی ندہب ہے امام شافعیؓ سے ایک روایت بھی اس کے مطابق ہے۔

(۳) بعض اہل ظواہراور صحابہؓ کی ایک جماعت کے نزدیک افطار واجب ہے حتیٰ کہ اگر کسی نے سفر میں رکھ لیا تو حضر میں اس پر قضاء لازم ہوگی۔

(۴)عندالبعض مطلقاً اختیار ہے۔

(۵)عندالبعض ایسرواسهل صورت افضل ہے اگر روز ہ رکھنا آسان لگے تو رکھنا اچھا ہے ورنہ فطراولی ہوگا یہ عمر بن عبدالعزیز کا قول ہے ابن المنذ رنے اس کو پہند کیا ہے۔

اس اختلاف کی بنیا داختلاف الروایات ہے۔

ابن العربی فرماتے ہیں کہ سب ملا کراصل (اصول وامہات) روایات جار ہیں۔(۱) حدیث الباب دوسری اور نیسری قتم کی حدیثیں اگلے باب میں مذکور ہیں۔ چوتھی حدیث لیس من البرالصیام فی السفر \_

جمہور (3) کا استدلال یہ ہے کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور بہت سے صحابہ کرام سے سفر میں روزہ رکھنا صحیح احادیث سے ثابت ہے اگر روزہ نا جائزیامفضول ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ندر کھتے ۔ نیز اللہ نے فرمایا ہے 'وان تصوموا خیراً لکم ''اور سہولت بھی اس میں ہے کیونکہ رمضان میں سب لوگ روزہ رکھتے ہیں اور موافقت آسان تر ہوتی ہے جبکہ نہ رکھنے کی صورت میں بعد میں تنہا رکھنا پڑھیں گے جس میں مخالفت برداشت کرنے کی مشقت الگ ہوگی۔

<sup>(3)</sup> مندالبز ارج:اص: ۱۲٪ رقم حدیث: ۱۹۸٬ باب الصوم فی السفر٬٬ومجمع الزوا کدج:۳ ص: ۳۷۵ رقم حدیث:۳۹۱۲٬ باب الصیام فی السفر٬٬

الم ماحدوغيره كي وليل "ليس من البر الصيام في السفر"الحديث بجو بخارى (4) وسلم مين ے بیر مدیث ان الفاظ کے ساتھ بھی آئی ہے 'لیس من امبر مصیام فی مسفر''(5) اسکی وجہ بیہ ہے کہ ایک یمنی آ دی نے حضور علیہ السلام سے اپنی لغت کے مطابق جس میں لام تعریف میم سے تبدیل کرتے ہیں سوال کیا تو حضور صلی الله علیه وسلم نے وفق سوال جواب دیا پھرراوی نے انہی الفاظ کو ہو بہونقل کیا نیز رخصت پر ممل کرنا بھی اولویت کی ایک وجہہے۔

جمہوراس کا جواب بید ہے ہیں کہ بیارشا دحضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت فر مایا تھا جبکہ ایک شخص شدت پیاس کی وجہ سے نہ صرف یہ کہ خود انتہائی تکلیف میں مبتلا تھا بلکہ دوسرے رفقاء کے لئے باعث مشقت بن گیا تھا چنا نچہ امام بخاری نے اس حدیث پر باب قائم کر کے ترجمہ یول کھا ہے۔ باب قول النبی صلى الله عليه و سلم كمن ظلل عليه واشتد الحر: "ليس من البر الصوم في السفر "ال پرحافظ رحمه الله لکھتے ہیں۔

" اشار بهله الترجمة الى ان سبب قوله صلى الله عليه وسلم ليس من البر الصيام في السفر ماذكر من المشقة"\_

اورعندالمشقه توجمهور بھی افطار کوافضل کہتے ہیں۔

اہل ظواہر کا استدلال ایک تو ای حدیث ہے ہے طریق استدلال ہے ہے کہ بر کا مقابل اثم ہے تو نفی بر ے اثم کا ثبات ہوا جیسے کہ تقابل کامقتضیٰ ہے اور اثم جواز کے ساتھ جمع نہیں ہوسکتا ہے۔

جمہور کی طرف ہے اس کا ایک جواب تو وہی ہے جوابھی گذر گیا جس کی طرف امام بخاریؓ نے اشارہ کیاہے دوسراجواب آمام شافعی نے دیاہے کہ بیوعیداس شخص کے لئے ہے جس کا دل رخصت کوقبول نہ کرتا ہو۔ كمانقله الترمذي في هذالباب وقال الشافعي انما معنى قول النبي صلى الله

عليه وسلم ليس من البر الصيام في السفر وقوله حين بلغه ان ناساً صاموا فقال

(4) سيح بخاري ج:اص:۲۶۱٬ باب تول النبي سلى الله عليه وسلم لمن ظلل عليه واشتد الحر''

(5) قال الزيلعي وبي لغة بعض الل العرب روام عبدالرزاق في مصنفه ج:٢ص:٥٦٢ "باب الصيام في السفر" رقم

اولئك العصاة فوجه هذا اذالم يحتمل قلبه قبول رخصة الله تعالى فاما من رأى الفطر مباحاً وصام وقوى على ذالك فهو اعجب الى-'

تیراجواب بیے کہ برے مرادالبرالمفروض ہے جس کی مخالفت گناہ ہو۔امام طحاوی (6) نے جواب یوں دیا ہے کہ یہاں برے مراد کامل بر ہے لہذائفی کمال سے نفس جواز کی نفی لازی نہیں ہے اور نفی کمال اس لیے کہ بھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ افطار صوم سے زیادہ 'آبر۔۔'' ہوتا ہے جیے دشمن سے نبرد آز ماہونے کے لئے قوت حاصل کرنایاروزہ کی وجہ سے شدید مشقت سے دو جیار ہونا "و هو نظیر قول مصلی الله علیه و سلم لیس المسکین بالطواف (الحدیث) فانه لم یرد اخراجه من اسباب المسکنة کلها و انما اراد المسکن الکامل المسکنة الذی لا یجد غنی یغنیه و یستحی ان یسال۔

اور پہ کہنا سے نہیں کہ نفی صحت کے ساتھ جمع نہیں ہو سکتی ہے کما مرمن قبل۔

ان کادوسرااستدلال ای آیت (7) ہے ہے "و من کان مریضاً او علی سفر فعدۃ من ایام اخر" طریق استدلال ہے کہ یہال تقریر ہے لیجئ فعلیہ عدۃ یا فالواجب عدۃ "۔

اس کا جواب جمہور بیدیتے ہیں کہ یہال تقدیراس طرح ہے''ف افطر فعدہ''لینی اگروہ رزہ نہر کھے تو اس پر قضادا جب ہوگ۔

حضرت عمر بن عبد العزيز وغيره جوالير كوافضل قرار دية اس آيت سے استدلال كرتے ہيں '' يريد الله بكم اليسر''۔

لیکن ان کا استدلال جمہور کے خلاف نہیں ہوسکتا ہے کیونکہ وہ سفر میں افضلیت کو عدم مضرت وعدم مشقت کے ساتھ مقید کرتے ہیں مطلقاً افضل وہ بھی نہیں کہتے ہیں ہاں امام احمد وغیرہ کے خلاف احتجاج سے جے۔ دوسمرا مسکلہ:۔اگر کوئی مسافر روزے کی نبیت کرلے تو آیا وہ روزہ پورا کرنالازمی ہے یااس کے توڑنے کی بھی رخصت ہے؟

<sup>(6)</sup> شرح معانى الآ ثارج: اص: ٣٥٩ " باب الصيام في السفر "

<sup>(7)</sup> سوره بقره آیت:۱۸۵

عندالحنفیہ اس کا ابقا اور بورا کرنا لازمی ہے جبکہ ائمہ ثلاثہ کے نز دیک اس کی بھی رخصت ہے ان کا استدلال باب کی حدیث ہے ہے کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے نہصرف خودا فطار کیا بلکہ بورا کرنے والوں کو عصا ۃ ہے تعبیر فرمایا۔

حنفیہ کی طرف سے اس کا جواب ہے کہ چونکہ لوگ اس روزے کی وجہ سے بہتلا ورمشقت ہوتے تھے جس کی تصریح اس حدیث میں ہے'' فقیل له ان الناس قد شق علیہ م الصیام وان الناس ینظرون فیما فعلت ''اورآ گے دشمن سے مقابلہ کرنا تھا جس کی تصریح ابوداؤد (8) میں ابوسعیدالخدری کی حدیث نے کی ہے وہ فرماتے ہیں۔

خرجنا مع النبى صلى الله عليه وسلم فى رمضان عام الفتح فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم ونصوم حتى بلغ منزلاً من المنازل فقال انكم قد دنوتم من عدوكم والفطر اقوى لكم فاصبحنا منا الصائم ومنا المفطر قال ثم سرنا فنزلنا منزلاً فقال انكم تصبحون عدوكم والفطر اقوى لكم فافطروا فكانت عزيمة من رسول الله صلى الله عليه وسلم (الحديث)

(باب الصوم في السفر)

یدا یک عام سفر کی بات نہیں بلکہ سفر فتح کمہ کا واقعہ ہے اس میں اگر غور کیا جائے تو صاف معلوم ہوگا کہ علت فطریہال نفس سفر نہیں بلکہ تقوی علی العدو ہے اور یہی وجہ ہے کہ پہلے ان کو افطار کی رخصت دیدی پھر جب مزید قریب ہوگئے تو افطار کو لازمی قرار دے دیا اور جن لوگوں نے اس بار کے حکم کو بھی رخصت پر محمول کر کے روزہ پوراکرنا چا ہا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ''اولئ العصاۃ ''کیونکہ سے کم رخصت کے لئے نہ تھا بلکہ ''ف کانت عزیمة من رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم ''اوراس کے تو ہم بھی قائل ہیں حی کہ موقو مقیم کے لئے بھی ایسی حالت میں جواز افطار کے قائل ہیں۔ معارف میں ہے۔

<sup>(8)</sup> ابودا وُ دج:اص:٣٣٣٠ بإب الصوم في السفر"

وفى فتح القدير :قالوا: الغآزى اذاكان يعلم يقيناانه يقاتل العدو في شهر رمضان ويحاف الضعف ان لم يفطر يفطر قبل الحرب مسافراً او كان مقماً

> یمی مضمون بذل المجو دمیں بحوالہ بحرالرائق بھی منقول ہے۔ (بذل صفحہ ۱۲۲) شوکانی (9) نے نیل میں بھی یہی بات کہی ہے۔

فيه دليل على ان الفطر لمن وصل في سفر الى موضع قريب من العدو اولى لانه ربما وصل اليهم العدو الى ذالك الموضع الذى هو مظنة ملاقات العدو ولهذا كان الافطار اولى ولم يتحتم واما اذاكان لقاء العدو متحققاً فالافطار عزيمة لان الصائم يضعف عن منازلة الاقران ولاسيما عندغليان مراجل الضراب والطعان (ايضاً بذل)

للبذابيروايت همارے خلاف نہيں جبكه باقى روايات ميں كہيں بھى توڑنا ثابت نہيں۔

فائدة: . المسافة التي يباح الافطار فيها هي المسافة التي يباح القصر فيها والخلاف هنا كالخلاف هناك\_



<sup>(9)</sup> نيل الاوطارج: ٣٣٠: ٢٢٦° 'باب الفطروالصوم في السفر''

# باب ماجاء في الرخصة في الصوم في السفر

عن عائشة: ان حمزة بن عمرو الاسلمى سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المصوم فى السفر وكان يسرد الصوم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ان شئت فصم وان شئت فافطر\_

تشريح:\_

"يسرد" نفرينمرسي بمعنى بدر باورلگا تاريخي وهملسل روز در كھتے تھے كونكه وه اس ك عادى بن چكے تھاس لئے ان كوروزه سے كوئى مشقت نه بوتى تھى صحيحين (1) كى روايت ميں ہے" أاصوم فى السفرو كان كثير الصيام "اورمسلم (2) ميں ہے۔" فقال يارسول الله انى رجلااسرد الصوم فى السفرو كان كثير الصيام "اورمسلم (ونول كى بارے ميں ہوسكتا ہے گر حافظ نے تلخيص (3) ميں فى اصوم فى السفر" كھر بيروال فل اور فرض دونول كى بارے ميں ہوسكتا ہے گر حافظ نے تلخيص (3) ميں كھائے" وفى رواية صحيحة عندابى داؤد مايقتضى انه سأله عن الفرض"۔

"ان شئت فسم وان شئت فافطر "امام نووی (4) فرماتے ہیں کہ اس میں جمہور کی دلیل ہے کہ مسافر کے لئے صوم اور فطر دونوں جائز ہے علامہ سندھی ابوطیب فرماتے ہیں "و فسی تقدیم هذالحکم (ای فصم) ایماء الی انه افضل "لہذابی حدیث جمہور کے مذہب کی پوری دلیل بن گئی۔

(و فی الباب عن انس) سیجین (5) میں ہے۔

باب ماجاء في الرخصة في الصوم في السفر

<sup>(1)</sup> صحيح بخارى ج:اص: ٢٦٠" باب الصوم في السفر والافطار "صحيح مسلم ج:اص: ٣٥٤" باب جواز الفطر والصوم في شهر رمضان للمسافر"

<sup>(2)</sup> الصِنَا حواله بالا (3) تلخيص الحبيرج: ٢ص: ٨٣٧ قم حديث: ٩١٥ كتاب الصيام

<sup>(4)</sup>النووي على مسلم ج: اص: ٣٥٥ ' باب جواز الصوم والفطر في شهر مضان الخ''

<sup>(5)</sup> صحح بخاري ج:اص: ٢٦١" بإب لم يعب اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بعضهم بعصاً في الصوم والا فطار "صحيح مسلم ج:اص: ٣٥٥

<sup>&#</sup>x27;' إب جواز الصوم والفطر في شهرر مضان''

قال کنا مع النبی صلی الله علیه و سلم فی السفر فمنا الصائم و منا المفطر الخ۔ ابوسعیدرضی اللہ عنہ کی صدیث مسلم (6) میں ہے تر مذی نے بھی تخریخ کی ہے بینی اسی باب میں عبداللہ بن مسعودرضی اللہ عنہ کی حدیث طحاوی (7) میں ہے۔

"ان النبى صلى الله عليه وسلم كان يصوم فى السفر ويفطر" \_ يسب احاديث جمهوركى دليل بين \_

"فمایعاب علی الصائم صومه" لعمله بالعزیمة "و لاعلی المفطر فطره" لعمله بالرخصة و المفطر فطره" لعمله بالرخصة فلایحد المفطر علی الصائم ای لایغضب قامول میں ہے و حد علیه غضب "یعنی کی پر خفا مونا اور غصه مونا اس کا مصدر وجود مقابل عدم نہیں آتا بلکہ و حداً ضرب یضر بضر باسے ہے جدة مَوْجِدة مَوْجِدة بھی اس کے مصادر ہیں یعنی وعدیعد عدة کی طرح ۔ امام نووی (8) فرماتے ہیں ۔

"هـذاصريـح بترجيح مذهب الاكثرين وهو تفضيل الصوم لمن اطاقه بالاضرر ولامشقة ظاهرة"\_

#### باب ماجاء في الرخصة للمحارب في الافطار

"ان عمربن الخطاب قال غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان غزوتين يوم بدر والفتح في الخطار عن عمربن الخطاب نحو هذا انه رخص في الافطار عندلقاء العدو".

رجال:\_

#### (عن معمر) بفتح الميم و سكون العين\_

- (6) ايضاً حواله بالا
- (7) شرح معانى الآ ثارج: اص: ٣٥٩ "باب الصيام في السفر"
- (8) النووي على مسلم ج: اص: ٣٥٥ "باب جواز الصوم والفطر في شهر رمضان "

(بن ابی حبیۃ) یہ لفظ دوطرح پڑھاجا تا ہے۔ (۱) بضم الحاء اس کے بعد دویا بین ہیں بصیغہ تعنیر۔ (۲) بفتح الحاءاس کے بعد دوبا کین کے درمیان' یا'' ہے' حبیب' کریمہ کے وزن پرتر مذی میں سوائے اس حدیث کے ان سے کوئی دوسری روایت نہیں ہے۔ ﷺ

تشريخ: ـ

"انه ساله" يعنى معمر في ابن المسيب سے يو جھا۔

"بدر" مفردات راغب مين م كه "هو موضع محصوص بين مكة والمدينة" - كتاب المعارف مين ابن تتيبه في فرمايا -

"بير كانت لرجل يدعى بدر فسميت باسمه وهناك قرية عامرة على نحو اربع مراحل من المدينة الطيبة.

لینی بدرایک آ دی کا نام ہے جس کی طرف پیجگہ منسوب ہے پھرابن قتیبہ کی اس عبارت سے معلوم ہوتا ہے کہ بدر کی مسافت حدسفر سے کم نہیں اور یہی زیادہ سے گلتا ہے۔واللہ اعلم

"والفتح" ای فتح مکة "فافطرنا فیهما" یاسفرکی وجہت یادیمن پرغلبہ کے لئے قوت حاصل کرنے کی غرض سے دوسری علت کی تائید ابوسعیدالخدری کی حدیث سے ہوتی ہے جیسے کہ پہلے ابوداؤد کے حوالے سے ذکر کی جا چک ہے مسلم میں بھی ہے۔ اس میں 'انکٹم مصبحوا عدو کم والفطر اقوی لکم فافطروا''۔ قوت حاصل کرنے کی تصریح ہے نیز ابو بکر بن عبدالرحمٰن کی حدیث سے بھی اس کی تائید ہوتی جومؤ طا (1) وفیرہ میں ہے اس میں ہے تفووالعدوم ۔

ا شکال: ببدر کے غزوہ میں رخصت مل گئی تھی پھر سابقہ باب کی حدیث کے مطابق صحابہ کو کیوں افطار میں تر ددہوا؟''وان الناس ینطرون فیما فعلت ''الخ اس استفسار کی کیا وجہ ہے؟

باب ماجاء في الرخصة للمحارب في الافطار

<sup>(1)</sup> مؤ طاامام ما لكص: ٢٣٣٠ ' باب ما جاء في الصيام في السفر' '

<sup>(2)</sup> ابودا ؤدج: اص: ۳۳۳٬ باب الصوم فی السفر''

حل: \_اس کا جواب گنگوہی صاحبؒ نے دیا ہے کہ چونکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بدر کے موقعہ پرعین قال کے وقت ان کورخصت دی تھی اس لیے ایکے ذہن میں بیشبہ گروش کرر ہا تھا کہ قبل القتال بھی بیہ رخصت ہوگی یا صرف عندالقتال ہی اس کی اجازت ہے۔

ابن العربی نے اس باب کے قائم کرنے کی وجہ یوں بیان کی ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی طرف یہ بات منسوب کی جاتی ہے کہ وہ سفر میں روزے کے قائل نہیں سے تو امام ترندی نے اس تو ہم کا از الہ کیا کیونکہ بات منسوب کی جاتی ہے کہ وہ سفر میں روزے کے قائل نہیں ہے خاص کر جبکہ صوم کے بارے میں صحیح احادیث ثابت ہیں۔

یہاں فقط معنی اللہ عنہ کی نہیں ہے خاص کر جبکہ صوم کے بارے میں صحیح ہے یعنی یہ صفحون کے بیراس روایت میں اگر چہ ابن لہ یعد ضعیف ہے مگر کھڑت شواہد کی وجہ سے حدیث صحیح ہے یعنی یہ صفحون ثابت ہے جیسے کہ ابوسعید الخدری رضی اللہ عنہ کی حدیث مسلم وابوداؤد میں ہے۔

## باب ماجاء في الرخصة في الافطار للحبلي والمرضع

"حبليٰ" حامله اور 'مرضع" دودھ پلانے دالی عورت۔

حضرت انس بن ما لک جو بنی عبدالله بن کعب میں سے ایک آدمی ہے سے روایت ہے کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم الله علیہ وسلم کے شہ سواروں نے ہمارے (ہماری قوم کے) اوپر دھاوا بول دیا تو میں رسول الله علیہ وسلم نے فرمایا کے پاس آیا تو میں نے آپ صلی الله علیہ وسلم کوشیح کا کھانا تناول فرماتے ہوئے پایا آپ صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا قریب آجا وہ میں تہمیں روزے کی قریب ہوجا وَتو میں نے کہامیں روز ہ دار ہول تو آپ صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا تر وردھ پلانے والی عورت بابت بتا تا ہول شخص الله نے مسافر سے آدھی نماز کم کردی ہے اور حاملہ عورت یا فرمایا کہ دودھ پلانے والی عورت بابت بتا تا ہول شخص الله نے مسافر سے آدھی نماز کم کردی ہے اور حاملہ عورت یا فرمایا کے دودھ پلانے والی عورت ایس نم کے کھانے سے کیوں تناول نہ کیا۔

رجال:-

(عن انس بن ما لک رجل) پیرجل بالجراور بالرفع دونوں طرح پڑھنا سے جالجر بدل ہوگا انس سے

اور بالرفع خبر ہے مبتدا محذوف کی''ای هـــو ''اس زیاد تی کامقصد دفع تو ہم ہے که مرادانس بن مالک المشہور خادم النبی صلی الندعلیہ وسلم ہوئے جوانصاری خزرجی ہیں کیونکہ متبادرو ہی ہیں۔

ابوداؤ دمیں اس طرح ہے۔

"اخوة بنى قشير" قال الحافظ في التقريب: انس ابن مالك القشيري الكعبي ابومية وقيل ابواميمة او ابومية صحابي نزل البصرة.

مگر ملاعلی قاری نے حافظ کی تغلیط کی ہے کہ بیقشری نہیں بلکہ فقط کعبی ہیں۔

تحفۃ الاحوذ ی میں ہے۔

وقال ابن ابى حاتم فى علله: سالت ابى عنه يعنى الحديث فقال: اختلف فيه: والصحيح عن انس ابن مالك القشيرى وفى المرقاة الصواب انه من بنى عبدالله بن كعب على ماجزم به البخارى فى ترجمته فهو كعبى لاقشيرى خلافاً لماوقع لابن عبدالله جد انس هذا وقشير وهو اخو عبدالله.

معارف میں ہے کہ ابن ماجہ کی روایت میں انس بن مالك رجل من بنى عبد الاشهل آیا ہے ہے ہی غلط ہے ان سے فقط یبی ایک روایت ہے۔ ہی

تشريح: ـ

"اغارت علیا" ای علی قومه کونکه بیتو پہلے سے اسلام میں داخل ہو چکے تھاوراس کی مثالیں بہت ہیں جسے کہ حدیث ذوالیدین میں تفصیل گذری ہے۔

(حيل رسول الله صلى الله عليه وسلم) اى فرسانه صلى الله عليه وسلم\_

آ فرت کے قریب ہے۔

۔۔ ، ، ۔ ، کہ بہلی بارحضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قریب ہونے کا جو حکم دیا یہ اس بنا پر تھا کہ آپ صلی کوکب میں ہے کہ بہلی بارحضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قریب ہونے کا جو حکم دیا یہ اس بنا پر تھا کہ آپ صلی

------الله عليه وسلم حضرت انس کوغیرصائم سمجھ رہے تھے سفر کی وجہ سے یا پھر حضرت انس ٔ روز ہے سے تھے مگر ان کاروز و نفلی تھا تو آ پ صلی الله علیہ وسلم نے ان کومسکلہ ہے آگاہ فرمایا یعنی کہ فلی روز ہ افطار کرنا عندالحاجت مباح ہے۔ "فیالہف علی نفسی "می**نوت برکت اورحضور صلی الله علیہ وسلم کے امرکے انتثال کے فوت ہونے پر** 

حضرت گنگوہی صاحبؓ فرماتے ہیں کہ اس کا بیان ہے ہے کہ اگر ان کا روز ہ فرض تھا تو کہنے کا مقصد بہ ہے کہ اگر میں افطار پر قادر ہوتا تو آپ سلی اللہ علیہ وسلم سے سور مبارک سے تناول کرتالیکن افسوس کہ میں قادر نہ تھا اوراگر روز ہفل تھا تو مطلب یہ ہے کہ اس وقت میری سمجھ میں یہ بات تھی کہ اس روزے کا بورا کرنا لازمی ہے حالانکہ بیلازم ندتھا تو کاش کہ میں افطار کر کے اس کی جگہ قضاءروز ہ رکھ لیتااور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سورمبارک نه جِيورْ تا\_ ہاں حضور صلى الله عليه وسلم كامقصد بيان اباحت تھانه كه بيان رغبت افطار بعد النية -

اس بارے میں دومسکے ہیں ۔ پہلا ہے کہا گرحاملہ اور مرضعہ عورت کواپنی جان یامضرت کا اندیشہ ہو تووہ افطار کی مجاز تو ہے ہی مگراس پر فقط قضاء ہے فدینہیں جیسے کہ مریض کا حکم ہے اس مسلہ میں کوئی ختلاف

دوسرا مسئلہ اختلافی ہے ابن العربی عارضہ میں فرماتے ہیں کہ بیمسئلہ انتہائی مشکل اور نا قابل حل ہے۔ " والعارضة ههنا ان المسئلة معضلة ماوجدت ولاقدرت على تحقيقهما فيهاا ربعة اقوال"\_

اس کی صورت رہے کہ اگر حاملہ یا مرضعہ کو جنین اور رضیع کے بارے میں خوف لاحق ہوتو اس کے لئے جواز افطار پرتو اتفاق ہے مگر آیاوہ صرف قضائے صوم کی پابند ہوگی یااطعام کی بھی تو اس میں چارا قوال و مذاہب

امام ابوحنیفه دانتاعهٔ امام اوزاعیٔ ابوعبیداورابوتو روغیره کےنز دیک ان پر فقط قضاء ہے مریض کی طرح اور پھے نہیں گویا بیان کو مریض پر قیاس کرتے ہیں۔

دوسرااستدلال حدیث باب ہے ہے جس میں اطعام کا کوئی تذکرہ نہیں۔امام بخاری کا میلان بھی اس

۔۔۔ طرف ہے چنانچہوہ اپنی صحیح (1) میں لکھتے ہیں۔

"وقال الحسن وابراهيم.... في المرضع والحامل اذخافتا على انفسهما او ولدهما تفطران ثم تقضيان"\_

(باب تولدایا معدودات نمن کان منکم مریضا الخص: ۲۴۷ ج: ۱۲ بواب النفیر)
(۲) دوسرا مذہب ابن عباس وابن عمر رضی الله عنهما کا ہے کہ فدیہ بی دیں گی ان پر قضانہیں ہان کا استدلال اس آیت سے ہے 'وعلی اللہ ین یطیقونه فدیة طعام ''الآیة جیسے کہ بالتر تیب سنن ابوداؤداور مؤطامیں ہے۔

"والحبلي والمرضع اذا خافتا يعني على اولادهما افطرتا واطعمتا"\_ اورابن عمر سے پوچھا گيا۔

عن المرأة الحامل اذاخافت على ولدها واشتد عليها الصيام فقال تفطر وتطعم مكان كل يوم مسكيناً مدا من حنطة "\_

لیکن مؤطاہی میں امام نے اس کے بالقابل استدلال کر کے فرمایا۔

واهل العلم يرون عليها القضاء كماقال الله عزوجل فمن كان منكم مريضاًالخ الآية\_

(۳) تیسراند ہب جمع بینہماہے بعنی قضااوراطعام دونوں لازمی ہیں کما قال التر مذی۔

وقال بعض اهل العلم: الحامل والمرضع يفطران ويقضيان ويطعمان\_

امام ترندی نے اس کوائمہ ثلاثہ کا فدہب قرار دیاہے مگر مؤطا کے حوالے سے امام کا قول ابھی گذراجو حفیہ کی طرح ہے ابن العربیؒ نے بھی اس کو ذکر کیا ہے اس طرح ابن العربیؒ نے امام شافعیؒ سے بیا کیک روایت قرار دیا ہے۔

باب ماجاء في الرخصة في الافطار للحبلي والمرضع . (1) سيح بخاري ج: ٢ص: ١٣٧ ابواب النفير "باب توله ايا ما معدودات "

مستعمر بہر حال ان کا استدلال قضامیں وہی ہے جو حنفیہ کا ہے بینی مریض کا تھم اور اطعام میں ان کا استدلال ابن عباس وابن عمر کے ان آ خارہے ہیں اور بھی گذرے ہیں۔

(٣) چوتھاند ہب امام اسحاق کا ہے کہ انہیں احد الا مرین میں اختیار ہے کما قال التر مذی۔ وقال بعضهم: يفطران ويطعمان ولاقضاء عليهما وان شاء قضتا ولااطعام عليهما وبه يقول اسحاق"\_ یعن انکے نز دیک جع نہیں ہے۔

### باب ماجاء في الصوم عن الميت

عن ابن عباس رضي الله عنه قال جاء ت امرأة الى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت ان اختى ماتت وعليها صوم شهرين متتابعين قال أرأيت لو كان على اختك دين اكنت تقضينه قالت نعم قال فحق الله احق.

ایک عورت نبی پاک صلی الله علیه وسلم کے پاس آئی اور کہنے لگی کہ میری بہن فوت ہوگئی ہے اوراس پر دو ماہ کے پے در پے روزے باقی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا بتلا وَاگر تیری بہن پر دین ( قرض ) ہوتا تواہے اداکرتی ؟اس نے کہاہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کاحق زیادہ لائق اور لازم ہے۔

(ومسلم البطين ) بفتح الباء وكسر الطاءاس كے بعد ياء ساكن اوراخير ميں نون ہے بروزن جميل ثقة من رجال الائمة السنة \_

(جائت امرأة) بخارى مي بي مي د جاء رجل ''- كل

تشريخ: ـ

شہرین متنا بعین میں اشارہ ہے اس بات کی طرف کہ بیرروزے نذر کے تھے کیونکہ رمضان کے

تضاروزوں میں تنابع شرطنہیں ہے اور کفارہ پر حمل کرنا بعید ہے کیونکہ ایک تو کفارہ نا در ہے دوسرے کفارہ کی صورت میں وہ اس کا حکم پوچھتی ۔

بخاری (1) کی روایت میں رجل کی تصریح ہے کما مراور 'اختی'' کی بجائے''ای'' کالفظ ہے نیز شیخین کی ایک روایت میں صوم نذر ہے جبکہ بخاری کی ایک اور روایت میں 'وعلیها صوم شہر' اور ایک میں ''وعلیها حمسة عشر یوماً''کے الفاظ ہیں۔

حافظ ابن حجر (3) نے فرمایا ہے کہ اس مشم کا اضطراب مصر نہیں ہوتا ہے بینی کہ سائل کون تھا؟ اور اصل سوال کیا تھا؟ کیونکہ جواب میں کوئی اضطراب نہیں یا پھریہ متعدد واقعات ہیں۔

"ارأیت لو کان علی احتك دین..." الخ صاحب تخففر ماتے ہیں فیہ شروعیۃ القیاس اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جمارے زمانے اور پرانے غیر مقلدین میں بروا فرق ہے آج کل سے جہال غیر مقلدین قیاس سے منکر ہیں۔

صحیحین (4) اور الوداؤد (5) میس حضرت عائشه رضی الله عنها سے روایت ہے۔
"ان رسول الله صلی الله علیه وسلم قال: من مات وعلیه صیام صام عنه ولیه"۔

اس مسئلہ میں اختلاف ہے کہ آیا میت کی طرف سے اسکاولی روزہ رکھ سکتا ہے بیعنی صوم بدل جائز ہے جیسے کہ حج بدل ہوتا ہے یانہیں؟

ا مام احمد اور ایک قول ا مام شافعی کے مطابق جس کی نو وی نے تھیج کی ہے اور بعض دیگر اہل حدیث کے

باب ماجاء في الصوم عن الميت

<sup>(1)</sup> صحیح بخاری ج:اص:۲۶۲" باب من مات وعلیصوم"

<sup>(2)</sup>راجع للتفصيل ابضاً حواله بالا

<sup>(3)</sup> فتح الباري ج: ٢٩٠٠ : ١٩٥٠ باب من مات وعليه صوم ،

<sup>(4)</sup> صحيح بخاري ج:اص:۲۶۲' باب من مات وعليه صوم "صحيح مسلم ج:اص:۳۶۲" باب قضاء الصوم عن ايست "

<sup>(5)</sup> ابودا وَ دج: اص: ٣٣٣° نباب فيمن مات وعليه صيام''

ترویک بیجائز ہے تاہم این العربی رحمہ اللہ نے امام احمد سے نذر اور قضاء میں فرق نقل کیا ہے کہ 'یسصوم فسی نزدیک بیجائز ہے تاہم این العربی رحمہ اللہ نے امام احمد بن حنبل و القاسم بن سلام ''امام تر مذی نے بھی الظے باب السندر و بسطعم عنه فی الفرض قاله احمد بن حنبل و القاسم بن سلام ''امام تر مذی نے بھی الظے باب میں بی نقل کیا ہے۔

۔۔۔۔،
ان کا استدلال باب کی حدیث اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی مذکورہ حدیث سے ہے جمہور یعنی امام
ابو حنیفہ 'امام مالک' اصح قبول کے مطابق امام شافعی اور سفیان توری وغیر ہم کے نز دیک ولی میت کی طرف سے کھانا
کھلائے گاروز داور نماز کی ادائیگی سے میت کا ذمہ فارغ نہیں ہوگا۔ ابن العربی فرماتے ہیں۔

قال علماؤنا لايصلى احد عن احد باتفاق فرضاً ولانفلاً حياة ولاموتاً وكذالك لايصوم احد عن احد حياً الخ \_

جبکہ امام اوزائی کا ندہب ہے کہ پہلے اطعام ہے اگر تقد تی کے کیے خد ملے تب صوم ہے۔
وہ مزید لکھتے ہیں کہ جولوگ اس قتم کی احادیث کے ظاہر سے استدلال کرتے ہیں وہ لفظ کو لیتے ہیں اور
اصل کو چھوڑتے ہیں حالانکہ قواعد اور اصول کی رعایت زیادہ اولی ہے الفاظ کی مراعات سے اصول سے ہے کہ جو
عبادت کسی کی طرف سے بعد الموت سے جموتی ہے تو وہ قبل الموت یعنی حالت حیات میں بھی سے جم ہوتی ہے جیسے جم
بدل اور دین کی ادائیگی و بالعکس 'جبکہ روزہ کسی کی حیات میں بطور بدل سے جنیں تو نماز کی طرح بعد الموت کیسے جم

"فلما قرع هذالحديث سمعهم تقبله بعضهم .... فقال يصوم الولى عن الولى فراعى لفظاً وهدم اصلاً وهو (اى الاصل) ان كل نفس انماتجزى بماكسبت لابماكسبت غيرها ولوكانت عبادات البدن تقضى بعد الموت لقضيت في الحياة ولوقبلت نيابة في الممات لقبلت في الحياة كالحج على ماياتي بيانه فانه مشكل ايضاً ومراعات القواعد اولى من مراعاة الالفاظ"- (عارضة الاحوذي)

لہٰذا جب جمہور کے نز دیک بیاحادیث اپنے ظاہر پرمحمول نہیں تو پھراس کے دوجواب ہیں۔ایک بیرکہ

مست اس حدیث کومعنی مجازی برحمل کیا جائے گا که مرادصوم سے اطعام ہے لہذا'' دسام عنه ولیه '' کا مطلب ماور دی وغيره في يول بيان كيام، "اى فعل عنه وليه مايقوم مقام الصوم وهو الاطعام "ليني ذكرمبدل اورمراد بدل ب جيئ التراب و ضوء المسلم اذالم يحد الماء "مين وضوت مرادتيم باسمعن مجازي يرحل کرنے کا باعث ایک تو وہی بات ہے جواو پر ابن العربی نے کہی ہے دوسرے صحابہ کرام کا فتوی بھی یہی ہے جیسے کہا گلے باب میں ابن عمر کا فتو کی ہے بیا گرچہ موقوف ہے مگر عدم مدرک بالقیاس والعقل کی وجہ سے حکم مرفوع میں ہے مزید فتو وَل کا ذکر آ گے آ رہاہے۔ بذل الحجهو دمیں ہے۔

قال الطيبي: تاويل الحديث انه يتدارك ذالك وليه بالاطعام فكانه صام\_

دوسراجواب بیہ ہے کہ بیٹم منسوخ ہےاں کی دلیل بیہ ہے کھیجین کی روایت کی راویہ خود حضرت عائشہ ہیں گران کا فتو کی جمہور کے قول کے مطابق ہے جیسے کہ بیہق (6) میں ہے۔

"عن عائشة انها سئلت عن امرأة ماتت وعليها صوم قالت يطعم عنها وعن عائشة قالت لاتصوموا عن موتاكم واطعموا عنهم وبماروي عن عباس قال في رجل مات وعليه رمضان قال يطعم عنه ستون مسكيناً "اخرجه عبدالرزاق (7) وروى النسائي (8) عن ابن عباس قال لايصوم احد عن احد\_ اسی مضمون کی روایت ابن عمر رضی الله عنه ہے مؤ طا (9) میں بھی ہے۔ وفتوی الراوی علی خلاف مرویه بمنزلة روایته للناسخ\_ (بذل انجهورص:١٦٠ج:٣) لینی جب راوی اپنی ہی روایت کے خلاف فتوی ویتا ہے تو بیاس بات کی دلیل ہے کہ اس کے پاس ناسخ کاعلم ہے اور نشخ کی تائیداس ہے بھی ہوتی ہے کہ امام مالک فرماتے ہیں۔

<sup>(6)</sup> سنن الكبرى للبيقبى ج: ١٩ص: ٢٥٧ "باب من مات وعليه صيام رمضا نين "

<sup>(7)</sup>مصنف عبدالرزاق ج:۴۴ ص: ۲۴۴ رقم حدیث: ۲۹۵ ۷

<sup>(8)</sup> النسائي في الكبري٢/ ١٥ كاكتاب الصيام "باب صوم الحي عن الميت " بحوالة لخيص الحبير ج: ٢٥ سن ٢٥ كتاب الصيام

<sup>(9)</sup> مؤطاامام ما لكص: ٢٠٠٥ النذرفي الصيام والصيام عن لميت "

لم اسمع عن احد من الصحابة و لامن التابعين بالمدينة ان احداً منهم أمر احداً لم اسمع عن احد من الصحابة و لامن التابعين بالمدينة ان احداً منهم أمر احداً يصوم عن احد و لايصلى احد عن احد فعلم بذالك انه الامر الذي استقر عليه الشرع آخراً (ايضاً بذل)

## باب ماجاء في الكفارة

عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من مات وعليه صيام شهر فليطعم عنه مكان كل يوم مسكيناً

رجال:\_

(عبر ) بفتح العين وسكون الباء وفتح الثاءا بن القاسم الزبيدي ثقة اوركو في بين -

ر محر)ان ہمرادمحر بن عبدالرحمٰن بن الی لیلی بین کماصر حبدالتر مذی یہاں ابن ملجہ سے وہم ہوا ہے کہ محد سے مرادمحمد بن سیرین لیا ہے نبہ علیہ الحافظ ابن حجرٌ فی المخیص ۔ (1) قال وہو وہم منہ (ای من ابن ملجہ) اوشیخہ ۔ زیلعی نے نصب الرابی(2) میں لکھا ہے۔

وضعفه عبدالحق في احكامه باشعث وابن ابي ليلي اشعث هو ابن سوار كماقال الترمذي - الترمذي الترمذي

تشرت: ـ

کفر لغت میں چھپانے اور مستور کرنے کے معنی میں آتا ہے چنانچہ اندھیرے قبر مٹی جھوٹے مشکیزے کواس لئے کفر کہتے ہیں کہ یہ چیزیں ساتر ہیں کاشت کارکو کا فربھی اس لئے کہتے ہیں کہ وہ زمین میں نج

باب ماجاء في الكفارة

<sup>(1)</sup> تلخيص الحبير ج:٢ص:٣٥٣ كتب الصيام رقم حديث:٩٢٢

<sup>(2)</sup> نصب الرابيح: ٢ص: ٣٨٨''باب ما يوجب القصناء والكفارة''

چھپا تا ہے ناشکری کو گفران بھی اسی بناء پر کہتے ہیں کہ وہ نعمت کو چھپا تا ہے۔ میں میں میں ایک میں میں میں میں اس میں اس میں کہ اس کے ا

، کفارہ اصطلاح میں وہ نیک کام جیسے خیرات وروزہ وغیرہ جو گناہ گارا پنے گناہ کی تلافی کے لئے کرتا ہے گویا پیکام گناہ کے لئے ساتر بنتا ہے۔

بظاہریہاں بیاشکال ہوتا ہے کہاس سے متبادراصطلاحی ساٹھ روزے ہوتے ہیں جبکہ یہاں ایک ماہ کا تذکرہ ہے لہٰذا حدیث کی ترجمۃ الباب سے مناسبت نہیں۔

اس کا جواب کو کب میں بیدیا گیا ہے کہ یہاں کفارہ جمعنی عام ہے جوفد بیکو بھی شامل ہے۔
"مسکیناً" بیلفظ تر مذی میں منصوب ہے اور ابن ماجہ (3) میں مرفوع اگر منصوب پڑھا جائے تو فلیطعم
منی للفاعل ہوگا اور فاعل جو ولیہ ہے مقدر ہوگا جبکہ مرفوع کی صورت میں فلیطعم مبنی للمفعول ہوگا بیزیادہ اصح ہے
جیے کہ ابن عدی نے مرفوع ہی فقل کیا ہے۔

یہ حدیث جمہور کی دلیل ہے کہ صوم میں نیابت فدیہ کی شکل میں ہی ممکن ہے کا مرفی الباب السابق البتہ عندالحفیہ اگر مردہ نے وصیت کی ہوتو اس کے مال مترو کہ کے ثلث میں سے ادا کرنا ولی پر لازم ہے بدون وصیت لازم نہیں جبکہ عندالشا فعیہ دصیت اور ثلث کی قیز نہیں ہے۔

امام ترندی نے فرمایا ہے''والسصحیح عن ابن عمر موقوف قولہ ''لینی بیموتوف ہے مرفوع نہیں لیا ہے اورعبرالرزاق نے لیکن بیتول مضر مجہور نہیں کیونکہ ایک تو قرطبی نے شرح مؤطامیں اس کے رفع کی تحسین کی ہے اور عبرالرزاق نے بھی مصنف میں اس کوموصولاً ذکر کیا ہے دوسرے بیمسئلہ چونکہ مدرک بالاجتہاد نہیں اس کئے مرفوع کے تھم میں بی ہے کما تقدم النفصیل منا۔

اور رہاں کی سند پراعتراض تو اگر ابن ماجہ کی روایت کو مانا جائے کہ محمہ سے مراد ابن سیرین ہے تو سے اشکال بھی ختم ہوجائے گاورا گر مراد ابن الی لیلی ہی ہوتو جیسے کہ باب سابق کی شرح میں اس کے بہت سارے مضاعد ومؤید آثار گذرے ہیں اس کے ضعف مصر نہیں ہوا۔

<sup>(3)</sup> ابن ماجهج:اص:۱۲۶'' باب من مات وعليه صيام رمضان قد فرط فيهُ''

## باب ماجاء في الصائم يذرعه القئ

عن ابى سعيد البحدري رضى الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث لايفطرن الصائم الحجامة والقئ والاحتلام-

تشرت :-

"بذرعه القئ" اى يغلبه كرآ وى روكني پرقادرنه و

ٹلاث ای ٹلاٹ حصال لین تین عوارض ایسے ہیں جوروز ہمیں تو ڑتے۔

لایفطرن تفطیر سے ہے یعنی مشدد باب تفعیل ہے۔

الحجامة بكسرالحاء بمعنى الاحتجام تجيني لكانا-

والقئ اس مرادغالب آنے والی تے ہے۔

والاحتسده جماع کرنے کاخواب دیکھنااگر چهانزال ہوجائے اوراگر چہخواب یا دہو کیونکہ یہ غیر اختیاری ہےاس لئے بالا جماع ناقض صوم نہیں ہے۔

اس باب میں تین عوارض کا ذکر ہے ان میں احتلام بالا تفاق غیر مفطر ہے تجامت کے لئے آگے متقل باب آر ہائے 'باب ماجاء فی کراھیة الحجامة للصائم'' فانظر ٥-

قی میں تفصیل ہے گراس سے پہلے یہ جاننا ضروری ہے کہ اس باب اورا گلے باب کی دونوں صدیثوں میں بظاہر تعارض ہے کہ ابوسعید کی حدیث مذکور کا ظاہری مطلب سے ہے کہ قے مطلقاً غیر مفطر ہے جبکہ ابوہریہ کی حدیث آتی کے ظاہر سے یہی مفہوم ہوتا ہے کہ قے کی ایک خاص نوع مفطر ہے اس کا جواب سے ہے کہ یا تواس عام (حدیث آتی ) پرحمل کیا جائے گایا پھراس عام میں شخصیص کی جائے گی جیسے کہ عام (حدیث باب) کواس خاص (حدیث آتی ) پرحمل کیا جائے گایا پھراس عام میں شخصیص کی جائے گی جیسے کہ بیچق نے معرفہ میں فرمایا ہے: ''ھو محمول علی مالو ذرعہ القی جمعاً بین الا حبار ''او پرتشر تے الفاظ میں اس کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔

ے کی کل صورتیں چوہیں بنتی ہیں وہ اس طرح کہ نے یا خود آئی ہوگی یا قصداً لائی گئی ہوگ دونوں صورتوں میں منہ بھر کے ہوگی یا نہیں یہ چارصورتیں ہوگئیں ان میں سے ہرایک میں تین تین میں صورتیں بنتی ہیں۔ ا۔ یاوہ خارج ہوگئی ہوگ۔ سے یا قصداً اسے واپس کرلیا ہوگا اس طرح تین ضرب چارسے 8×4=12 بارہ صورتیں بن گئیں پھران تمام صورتوں میں روزہ یاد ہوگا یا نہیں تو اس طرح بارہ ضرب دوسے ۲×۱۲ ہے کل چوہیں صورتیں بن گئیں۔

ان میں سے فقط دوصور تیں مفطر ہیں۔(۱) ایک یہ کہ منہ بھرکے قے ہواور صائم اس کا اعادہ کرے اور دوسرے یہ کہ قضداً منہ بھرکے قے کرے اور دونوں میں روزہ یا دہو۔البتہ امام محمد عمداً قے کرنے میں ملاً الغم کی قید نہیں لگاتے ہیں میصرف امام ابو یوسف کے نزدیک ہے کیونکہ اقل کا لعدم یا تا ابح ریق ہے پھر اقل سے نقض میں حرج ہے۔ امام محمد فرماتے ہیں کہ اگر قصداً ہو تو چاہے قلیل ہو یا منہ بھر کے دونوں صورتوں میں روزہ جا تارہتا ہے کذا فی الہدا ہے۔(1)

اخیر میں امام ترندی نے اس سند پر کلام کیا ہے اور اسے غیر محفوظ قرار دیا ہے وجہ ضعف عبد الرحمٰن بن زید بن اسلم ہے اس کی تفصیل ہے ہے کہ زید بن اسلم کے تین بیٹے ہیں۔(۱) عبد اللہ (۲) عبد الرحمٰن (۳) اسامہ یحی بن معین تو ان سب کو ثقة قرار دیتے ہیں جبکہ امام احمد کے نز دیک عبد اللہ ثقة ہے اور باقی دونوں ضعیف ہیں امام ترندی نے امام بخاری سے عبد الرحمٰن کی تضعیف نقل کی ہے اور انہی کے حوالے سے ملی ابن المدین کا قول نقل کی ہے اور انہی کے حوالے سے ملی ابن المدین کا قول نقل کیا ہے کہ ' عبد اللّٰه بن زید بن اسلم ثقة '' خلاصہ یہ ہوا کہ بیر وایت عبد الرحمٰن بن زید بن اسلم ثقة '' خلاصہ یہ ہوا کہ بیر وایت عبد الرحمٰن بن زید بن اسلم ثقة ' نظا صہ یہ ہوا کہ بیر وایت عبد الرحمٰن بن زید کی وجہ سے ضعیف ہے باں مرسل صحیح ہے۔ قال ابن العربی والی انہ مرسل۔

لیکن ابوداؤد نے اسے موصولاً نقل کر کے سکوت کیا ہے دار قطنی نے اسے طریق ہشام بن سعد عن زید بن اسلم عن عطاء بن بیار عن ابی سعید الخدری نقل کیا ہے جس کے بارے، ہیں زیلعی نے نصب الرابی (2) میں لکھا ہے۔

باب ماجاء في السائم يذرعه القئ

<sup>(1)</sup> مداييج: اص: ٢١٨'' باب ما يوجب القصناء والكفارة''

<sup>(2)</sup> نصب الرابيح: ٢ص: ٥ ٧٢ كتاب الصوم ' بإب ما يوجب القصناء والكفارة ' '

"وهشام بن سعد وان تكلم فيه غير واحد فقد احتج به مسلم واستشهد به

امام بزار (3) نے اپنی مند میں روایت کرنے کے بعد لکھاہے و ہذامن احسنہا اسناداً واصحبا الا ان عبد العزیز لم یکن بالحافظ نیز طبرانی نے مجم اوسط (4) میں بھی روایت کیا ہے۔ (بذلص: ۱۳۸ج:۴)

### باب ماجاء في من استقاء عمداً

عن ابى هريرة ان النبى صلى الله عليه وسلم قال من ذرعه القئ فليس عليه قضاء ومن

#### تشريخ:\_

"ذرعه" غلبه فليس عليه قضاء كونكمال يل الكاقصور بيل بحومن استقاء عمداً اى تكلف فيناً وسبب بحروجه قصداً يعنى جوش جان بوج كرق كرلة وهاس كى قضاء كانم ابن المك كتي بين" و ين على انه لا كفارة عليه "بهايد (1) يل ب-

فان استـقاء عمداً فملأ فيه فعليه القضاء لماروينا والقياس متروك به ولاكفارة

لعدم الصورة

یعنی قیاس تو جاہتا ہے کہ اس صورت میں بھی روزہ نہ ٹونے کیونکہ روزہ ماخرج کے خروج ہے نہیں ٹونٹا پیشاب وغیرہ کی طرح مگر اس حدیث کی وجہ ہے قیاس کوترک کردیا گیا ہاں چونکہ صورت دخول متحقق نہیں اسلئے

کفار دنبیں ہوگا۔

(3)مندیزارج:اس:۳۲۷ رقم حدیث:۵۱۸

(4) مجم اوسط للطراني ج: ۵س: ۵۰۸ رقم حدیث: ۴۸۰۳

باب ماجاء في من استقاء عمداً

<sup>(1)</sup> بداييج: اص: ٢١٨' باب ما يوجب القصناء والكفارة''

مصرت گنگوئی صاحب رحمہ اللہ نے اس فرق کی وجہ یہ بیان فرمائی ہے کہ خود بخو دیے آنے میں چونکہ طبعیت غذا کو با ہرجینی ہے اس کئے قے واپس اندرنہیں جاتی ہے جبکہ عمداً میں طبعیت کے بخل کی بناء پر بچھ نہ بچھ واپس اندر جلی جاتی ہے۔

ابن العربي رحمه القدعا رضه ميں فرماتے ہيں۔

قال لنا فحر الاسلام ابوبكر محمد بن احمد الشاشي في الدرس: كل من رضي فى الشريعة بالسبب حكم عليه انه رضى بالمسبب الامن نام في رمضان فاحتلم ....الخ\_

یعنی جوسب پر راضی ہوا ہے مسبب پر راضی سمجھا جائے گا سوائے احتلام کے کیونکہ آ دمی سونے (سبب) پرتوراضی ہوتا ہے مگراحتلام پروہ قادروراضی نہیں سمجھا جاسکتا ہے اس سے بھی ندکورہ فرق سمجھنے میں مددملتی

اس حدیث پربھی امام تر مذی نے اعتراض کیا ہے مگر کثرت طرق کی وجہ سے کمااخرجہ احمد وبقیة اصحاب السنن وابن حبان والحاكم (2) وصحح على شرطهما بي قابل احتجاج اورمعمول به ہے جیسے كەترىذى نے فر ما يا ہے۔

والعمل عنداهل العلم على حديث ابي هريرة..... وبه يقول الشافعي وسفيان الثوري واحمد واسحاق

تحفة الاحوذي میں ہے۔

وهو قول ابي حنيفة ففي المؤطا( 3)للامام محمد اخبرنا مالك اخبرنا نافع ان ابن عمر كان يقول: من استقاء وهو صائم فعليه القضاء ومن زرعه القئ فليس عليه شيئ قال محمد:وبه ناخذ وهو قول ابي حنيفة\_

<sup>(2)</sup>المستد رك ما كم جن اص: ٣٢٧ '' اذ ااستقاءالصائم افطرالخ'' قال صحيح على شرط الشخين ولم يخرجاه (3) مؤطاامام محدج: اص: ٦٨١ أن باب الصائم يذرعه التي اويتقي "

## باب ماجاء في الصائم ياكل ويشرب ناسياً

عن ابي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اكل او شرب ناسياً فلايفطر فانما هو رزق رزقه الله ـ

تشريخ:۔

"ناسباً "لین اے اپناروز میادنہ ہو۔ 'فلایفطر '' بخاری (1) میں 'فلیتم صومه '' ہے۔ ' رزقه الله '' بخاری میں ہے'فانما اطعمه الله وسقاه ''۔

اگر کوئی روز ہ دارنسیا نا مچھ کھائے پیئے تو ائمہ ثلاثہ کے نز دیک اس کاروز ہ محفوظ ہے اسے جاری رکھے نہ اس کی قضاء ہے اور نہ کفارہ۔

امام مالک کا ندہب نفلی روزہ میں بھی یہی ہے مگر فرنس میں ان کے نز دیک قضا لازم ہے جمہور کا استدلال حدیث باب سے ہے۔

مالكيه كااستدلال كى حديث سے تونہيں نا ہم ابن العربی عارضه میں لکھتے ہیں۔

ان خبر الواحد اذاجاء بخلاف القواعد لم يعمل به\_

چونکہ روزہ امساک کا نام ہے اور کھانے پینے سے بیر کن یکسر ختم ہوجاتا ہے کیونکہ چیز اپنی ضد کے ساتھ جمع نہیں ہوگئ ہے خواہ عمراً ہو یانسیا نا جسے نسیا نا وضوٹوٹ جائے تو نماز سجے نہ ہوگی خاص کر جب رکن ختم ہوجائے جسے نماز میں رکوع سجدہ یار کعت وغیرہ نسیا نارہ جائے 'یہ ایسا ہے جسیا کہ حنفیہ کے یہاں نسیا نا کلام سے نماز اس لئے نہیں ٹوٹتی کہ ترک کلام صلوۃ کارکن نماز تو نے جاتی ہے ہمارے (مالکیہ کے ) نزد یک نسیا نا کلام سے نماز اس لئے نہیں ٹوٹتی کہ ترک کلام صلوۃ کارکن نہیں بلکہ تو لئ نماز کے منظورات میں ہے۔

باب ماجاء في الصائم ياكل ويشرب ناسياً

<sup>(1)</sup> صحیح بخاری ج:اص:۲۵۹''با ب الصائم اذ ااکل اوشرب ناساً''

اور مذكورہ حدیث میں حضور علیہ الصلوق والسلام نے قضاء کے بارے میں سكوت فر مایا ہے لہذااس نے قضاء کی نفی لازم نہیں آتی ہے۔ (ہذا حاصل کلامہ)

ندکورہ صیبیۃ، کا جواب مالکیہ تین طرح کے دیتے ہیں کہ پینلی روز ہ پرمحمول ہے قالہ بعض المالکیۃ یا بیہ محمول ہے سقوط مؤ اخذہ پر کہ اس کھانے میں گرفت اور گناہ نہیں اگر چروز ہتم ہوا قالہ القرطبی یا پیمحمول ہے سقوط كفاره يركهاس ناسى پركفاره اوراثم نہيں قاله المہلب وغيره۔

حافظا بن حجر (2) فرماتے ہیں۔

والحواب عن ذالك كله بمااخرجه ابن خزيمة وابن حبان والحاكم (3) والدارقطني (4) من طريق محمد بن عبدالله ..... عن ابي هريرة بلفظ "من افطر في شهر رمضان ناسياً فلاقضاء عليه ولاكفارة فعين رمضان وصرح باسقاط القضاء"\_

اس سےان کے جوابات ختم ہو گئے پھرحافظ (5) مزید لکھتے ہیں۔

ف اقل درجات هذاالحديث بهذه الزيادة ان يكون حسناً فيصلح للاحتجاج به

وقد وقع الاحتجاج في كثير من المسائل بماهو دونه في القوة.

نیز صحابہ کرام کاعمل اور فتاوی بھی اس کے مطابق ہے منہم علی بن ابی طالب وزید بن ثابت وابو ہریرة وابن عمر رضى الله عنهم اوركسى مع خالفت ثابت نهيس \_ پھريدمسلك قرآن كے بھى موافق ہے لقول متعالى (6) "ولكن يؤ احذكم بماكسبت قلوبكم"فالنسيان ليس من كسب القلب \_اى ليح المام ترندي في فقل

<sup>(2)</sup> حافظ ابن حجر فتح الباري ج: ۴ ص: ۵۵ ان باب الصائم اذ ااكل اوشرب ناسياً "

<sup>(3)</sup> متدرك حاكم ج:اص: ٣٣٠، من افطر في رمضان ناسياً فلا قضاء عليه ولا كفارة '' قال بنراحديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه بهذه السياقة ـ

<sup>(4)</sup> دارقطنی ج:۲ص:۱۵۸ حدیث رقم:۲۲۲۲

<sup>(5)</sup> راجع للتفصيل فتح الباري ج: ٣ص: ٥٥/ 'باب الصائم اذ ااكل اوشرب ناسياً ''

<sup>(6)</sup> سور : بقره آیت: ۲۲۵

مذاہب کے بعد فر مایاو الاول اصح بینی جمہور کا قول سے مالک کے قول سے۔ مذاہب کے بعد فر مایاو الاول اصح بینی جمہور کا قول سے مالک کے قول سے۔

مراہب ہے بعد رہ پیوروں وہ اسک کی اگر کوئی شخص روزہ دار کو بھول کر کھاتے ہوئے دیکھے تو عندالضعف پھر فقہاء حنفیہ نے لکھا ہے کہا گر کوئی شخص روزہ دار کو بھول کر کھاتے ہوئے دیکھے تو عندالضعف نہیں بتلانا چاہیے اور اگر روزہ دارکی قوت بحال ہے یا مثلاً غروب میں پچھ ہی دریہ باقی ہے تو بتلانا

پهريهان دومكان حديث پرمفرع كئے ين اور يدونون اختلافي بين -پهلامئله يہ كه نسياناً جماع سے روز وٹو ٹائے يانہيں؟ توابن الرشد نے لكھائے -اذا جمام عناسياً لصومه فان الشافعي واباحنيفة يقولان لاقضاء عليه و لا كفارة وقال مالك عليه القصاء دون الكفارة وقال احمد واهل الظاهر عليه القضاء

گویا حنابلہ کے علاوہ باقی ائمہ ثلاثہ اس مبینہ مسئلہ میں اپنے اپنے اصول پر چلے ہیں۔ (تد ہر) بخاری

میں ہے۔

قال الحسن ومجاهد ان جامع ناسياً فلاشئ عليه \_

(باب الصائم اذ ااكل ادشرب ناسياً ص: ۲۵۹)

دوسرا مئلہ یہ ہے کہ ٹنا فعیہ نے روزے پر نماز کو قیاس کر کے سہواً کلام کو غیر مفسد قرار دیا ہے جبکہ حنفیہ کہتے ہیں کہ یہ قیاس مع الفارق ہے کیونکہ ہیئت صلو ۃ ندکر ہے بخلاف روزے کے بید دونوں مسکے کو کب اوراس کے حاشیہ پر ہیں۔



### باب ماجاء في الافطار متعمداً

عن أبى هريرة رضى الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من افطر يوماً من رمضان من غير رخصة ولامرض لم يقض عنه صوم الدهر كله وان صامه\_

رجال: ـ

(المطوس) بكسر الواو المشددة هو يزيد\_

(عن ابیه) هو المطوس قال فی التقریب بتشدید الواو المکسورة ویقال ابوالمطوس عن ابی هریرة مجهول من الرابعة شریک نے اسے موقوفاً بھی فقل کیا ہے۔

تشرت : ـ

اگر کوئی شخص بغیر عذر کے رمضان کا روزہ جھوڑ دیتو آیااس کی قضاممکن ہے یا نہیں؟ تو ابن مسعود وابو ہریرہ رضی اللہ عنہما اور امام بخاری کے نز دیک عمداً ترک صلوٰۃ کی بھی قضانہیں گویاوہ نماز کوروزے پر قیاس کرتے ہیں۔

ائمہ اربعہ اور جمہور کے نزدیک ایک روزہ رکھنے سے اس کی قضاء ہوجائے گی بینی فرض ذمہ سے ساقط ہوجائے گا اگر چہرمضان کی فضیلت سے یہ ہمیشہ کے لئے محروم ہو گیا نیز رمضان میں کوتا ہی کا جو گناہ ہے اس کا عفومفوض الی اللہ ہے۔ ابن الملک نے تو اس پراجماع نقل کیا ہے۔ فالا جماع علی انہ یقضی کیوماً مکانه۔ ابن حجر (1) فرماتے ہیں۔

والذي عليه اكثر العلماء يجزئه وان كان ماافطره في غاية الطول والحر وماصامه بدله في غاية القصر والبرد (كذافي التحفة عن المرقات)

باب ماجاء في الافطار متعمداً (1) كذا في المرقاة ص: ٢٤١ج: ٣' من ترك صوماً اوصلاة لغير عذرا لخ'' كتاب الصوم فریق نخالف کا استدلال ایک تو ندکورہ صدیث ہے جس میں تقریح ہے لسم بیقیض عندہ صوم الدهر کله وان صامه-

ووسر ابن العربي فرمات بين "ان الشئ انما يقضى بمثله"-

دوسرے ابن اسر بی سر بی ساتھ ہے۔ اور غیر رمضان مثل رمضان نہیں ہے ہاں اگر کسی سے دوسرے ابن اسر بی مثل ہے۔ اور غیر رمضان مثل رمضان بیا ہے ہاں اگر کسی سے عذر کی بناء پر فوت ہوجائے تواس کے لئے اللہ اپنے لطف سے غیر رمضان کو مانند رمضان بنا تا ہے لہذا بلاعذر کی مناء پر فوت ہوجائے تواس کے لئے اللہ اپنے لطف سے غیر رمضان کو مانند رمضان بنا تا ہے لہذا بلاعذر کی مقانبیں۔

۔ جمہور ان کے پہلے استدلال کا جواب میہ دیتے ہیں کہ بیہ حدیث مبالغہ اور تشدید پرمحمول ہے۔ طبی فرماتے ہیں۔

وهذا على طريق المبالغة والتشديد ولذالك اكده بقوله "وان صامه".

اوراس کی کئی امثلہ ہیں۔

علاوہ ازیں بیرحدیث ضعیف ہے'' کمامر ابوالمطوس عن ابی ہربرۃ مجہول'' نیز اس کی سند میں شدید

اضطراب ہے۔

مانظابن جحر(2)نے فتح الباری میں لکھاہے۔

جہور کے مذہب کی تائیدا گلے باب کی حدیث سے ہوتی ہے کماسیاً تی انشاء اللہ۔

<sup>(2)</sup> فتح الباري ج: ٢٥ : ١٢١ ( 'باب اذاجا مع في رمصان '

## باب ماجاء في كفارة الفطر في رمضان

عن ابى هريرة قال أتاه رجل فقال يارسول الله هلكت فقال مااهلكك؟ الخرـ تشريك : \_

"أتاه رحل" ال آرمى كنام من اختلاف ب-حافظ ابن تجرفر ماتي بي "لم اقف على تسميته الا ان عبدالغنى في المبهمات و تبعه ابن بشكوال جز ما
بانه سلمان او سلمة بن صحر البياضي"

معارف میں اس کو تھے کہا ہے تا کہ بیاورظبار کا واقعہ الگ الگ ہوجائے بعض نے اوس بن الصامت قرار دیا ہے پھر بیوا قعہ اورظہار کا واقعہ ایک ہونگے مگرران جی بیے کہ بید ونوں واقعے الگ الگ ہیں۔

"فقال یارسول الله هلکت "ایک روایت (1) میں ہے جاء رجل و هو ینتف شعره ویدق صدره اورایک اورروایت (2) میں ہے۔ "ویسحٹی علی راسه التراب "کہ بال نوچ اہوااور سینہ کو بی کرتا ہوا آیا اورایک اورروایت کی وجہ ہے ٹی ڈال رہا تھا اس سے ان کی ندامت کا پتہ چلنا ہے اور یہ می کہ صحابہ کرام رضی الله عنہ مسب عارفین باللہ تھے کیونکہ ایسی ندامت سوائے عارف کے کی اور سے مستجد ہے۔

حافظان روایات کے ذکر کرنے کے بعد لکھتے ہیں کہ گناہ پرندامت کے وقت ایسا کرنے کے جواز پر
اس سے استدلال کیا گیا ہے اور یہ کہ وین کی مصیبت میں اظہار ندامت جائز ہے تاہم میمکن ہے کہ یہ واقعہ
عندالمصیبت لطم خدود اور حلق شعر کی ممانعت سے پہلے کا ہو۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی روایت عندالی
داؤد (3) میں ہے ' احترقت ' اس سے استدلال کر کے ابن العر فی وغیرہ نے کہا ہے کہ یہ اشارہ ہے عمد کی

#### باب ماجاء في كفارة الفطر في رمضان

<sup>(1)</sup> كذا في سنن الكبرى للبيبقى ص: ٢٢٦ج: ٣' باب رواية من روى الامر بقضاء يومه مكانه في مذاالحديث 'كتاب الصيام (2) رواه الداقطنى في مراسيل ابن مسيّب بحواله فتح البارى ج: ٣ص: ١٦٣' باب اذا جامع في رمضان ولم يكن له شئ فتصدق عليه لليكفر'' (3) ابودا ؤدتي: اص: ٣٣٣' باب كفارة من اتى احله في رمضان'

مرف کیونکہ نسیان میں عصیان نہیں جبکہ احر اق عصیان کا اثر ہوتا ہے لہذا سے عطاء اور ابن الماجشون کی ترویدی ہوئی جونسیان کو تدھے ملاتے ہیں اور کہتے ہیں 'و انا لم نعلم حال هذا الواطی فی الحدیث ولعله کان ناسیاً' 'وجدرد آسان ہے کہنای ہالک اورمحرق نہیں ہوتا ہے لہذا نسیان میں کفارہ نہیں کما مر۔

"قال هل تستطیع ان تعنق رقبة؟ قال: لا "اس معلوم ہوا کہ جو شخص اپنے گناہ پرناوم یا تائب ہو تو اے ملامت اور عار دلانے کی بجائے اس سے خلاصی کا طریقہ بتلانا چاہئے۔ 'عسر ق' ماہوالمشہو رکے مطابق پیلفظ مختین ہے زنبیل کو کہتے ہیں ایک روایت باسکان الراء بھی ہے۔

"والعرق المكتل" بكسر الميم وفتح التاء\_" الضخم" بسكون الخاء اي العظيم وفي المغرب يسع ثلاثين صاعاً وقيل خمسة عشر\_

"مابین لابتیها "مرادمدینظیبه "طیبها الله و شرفها "بدلابة کا تثنیه بغیر ہمزہ کے بخاری کی روایت میں راوی نے کہا ہے" بسرید المحسرتین "حرہ وہ زمین جس میں کالے کالے بیتر ہموں چونکہ مدینہ منورہ ایسے دو بلندیوں کے درمیان وادی نماہے جہال میاہ بیتر بکٹر موجود ہیں اس لئے بین لا بتین اور بین الحرتین مے جہیں کے جہال میاہ بیتر کیا۔

"انیابه"ناب کی جمع ہے وہ دانت جور باعیات ہے ملصق ہوتے ہیں۔ "قال حذہ فاطعمه اهلك"۔

- (۱) یابیان صاحب کی خصوصیت تھی کیونکہ اپنے گھروالوں پر یعنی زیر کفالت فقراء پرصدقہ سے کفارہ مالا تفاق ادانہیں ہوتا۔
- (۲) اوریامطلب بیہ ہوا کہ پہلے اپنی ضرورت پوری کرلواور پھر جب وسعت ہوتو کفارہ ادا کردینا۔ بید دسری توجیہ مشہور ہے کہ کفارہ ان کے ذمے دین تھا مگر حافظ زیلعی نے واقطنی سے نقل کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص سے کہا جاؤتیرا کفارہ بھی ہوگیا۔ لہذا پہلی توجیہ زیادہ بہتر ہے۔ عارضہ میں معمرعن ابن شہاب کے طریق سے ہے۔

وانما كان هذا رخصة له خاصة فاما اليوم فلابلله من التكفير زاد فيه الاوزاعي "واستغفرالله"\_

ميائل الحديث: \_

معارف میں ہے کہ اس حدیث کے مسائل پر بعض نے دوجلدیں کھی ہیں۔ بذل المجبود (4)اور عارضہ میں اس حدیث کے ذیل میں چنداہم مسائل ذکر کئے گئے ہیں یہاں ان کا خلاصہ پیش خدمت ہے۔ بہلامسکلہ:۔

بیمسئلہ عمداً کھانے پینے سے کفارے کے متعلق ہے تو مالکیہ ٔ حنفیہ اور ایک جماعت اہل علم جن میں امام توری بھی ہیں اکل وشرب عمداً سے کفارے کے وجوب کے قائل ہیں یعنی اسٹھ روزے جن میں دو ماہ کفارے کے اور ایک قضاء کا ہوگا۔ جبکہ شافعیہ حنا بلہ اور اہل الظاہر کے نزدیک کفارہ نقظ جماع سے لازم ہوتا ہے نہ کہ کھانے بینے سے۔

ان حضرات کی دلیل باب کی حدیث ہے اور چونکہ بین خلاف القیاس ہے کیونکہ کفارہ رفع ذنب کے لئے ہے جبکہ گناہ تو بہ سے معاف ہوتا ہے دوسری بات یہ ہے کہ جماع کی حرمت اکل وشرب سے زیادہ ہے جنگ کہ جماع پر حدواجب ہوتی ہے نہ کہ اکل وشرب پر الہذا ہے تھم اپنے مورد یعنی جماع کے ساتھ مختص ہوگا اور اکل وشرب کو جماع سے منسلک نہیں کیا جائے گا جیسے کہ خلاف القیاس نص کا ضابطہ ہے۔

حنفیہ اور مالکیہ کا استدلال بھی حدیث باب ہے ہے کہ جب جماع موجب کفارہ ہے تو اسی نص کے مطابق اکل وشرب بھی موجب کفارہ ہوئے بلکہ بطریق اولی ہیں۔

اعتراض: شافعیه کی طرف ہے ہم پر بیاعترض کیاجا تا ہے کہ بیا ثبات الحد بالقیاس ہے حالانکہ مدود قیاس سے ثابت نہیں ہوتیں ۔

جواب: ۔ اس کا جواب حضرت شاہ صاحبؓ نے بید یا ہے کہ اولاً تو اصولین جو کہتے ہیں کہ حدود قیاس جواب: ۔ اس کا جواب حضرت شاہ صاحبؓ نے بید یا ہے کہ اولاً تو اصل اور ما ہدالا متیاز ہوتا ہے وہ سے ثابت نہیں ہوتی ہیں تو اس کا مطلب سے ہے کہ تنجانسین کے درمیان جو حد فاصل اور ما ہدالا متیاز ہوتا ہے وہ قیاس سے ثابت نہیں ہوتا ہے گویا حدود سے مرادز واجزئہیں ہے۔ ثانیا ہم سے تھم قیاس سے ثابت ہی نہیں کرتے ہم

<sup>(4)</sup> بذل المجهو دج: ٣٦٣: ٣٦٣ ' باب كفارة من اتى اهله في رمضان '

تواہے دلالۃ النص ہے نابت کرتے ہیں البتہ قیاس اس کے لئے مؤید ضرور ہے وہ اس طرح کے جب باب کی حدیث میں جماع پر کفارہ بطور زجر کا حکم دیدیا کیونکہ اس شخص نے اپناروزہ فاسداور ضائع کر دیا تھا تو اس زجر کی ضرورت کھانے پینے کی روک تھام کے لئے بہت زیادہ ہے کیونکہ بیاصول ہے کہ زواجر کا مقصد سد باب اور سد ذرائع ہوتا ہے اور یہ عنی اکل وشرب میں زیادہ ہے کیونکہ روزہ دار کو جماع سے زیادہ ضرورت کھانے پینے کی ہوتی ہے جماع کی خواہش تو بھر ہے بیٹ پر موقوف ہے لہذا کھانے پینے پر کفارہ اور زجر زیادہ مناسب ہوا۔

رہی یہ بات کہ ہمارا استدلال قیاس سے نہیں بلکہ دلالۃ النص سے ہے تو وہ اس طرح کہ ہرصاحب لغت اسکا مطلب یہی سمجھتا ہے کہ اس کفارے کا تھم نفس جماع کی وجہ سے نہ تھا بلکہ جماع من حیث المفطر تھا کیونکہ نفس جماع تو یہاں حلال تھا کہ اپنی بیوی ہے کیا ہے۔ ابن العربی فرماتے ہیں۔

"الاترى انه لو زنى ناسياً لرمضان لوجب عليه الحد وكان مفطراً؟"

لین اگرنفس جماع علت کفارہ ہوتا تو نسیاناً زنا پر بھی کفارہ ہونا چاہئے جیسے کہ اس پر حد ہے واذ لیس فلیس ۔ تو معلوم ہوا کہ حد کا سبب غیر ہے اور کفار سے کا غیر کیونکہ ندکورہ صورت میں حد ہے اور کفارہ نہیں جبکہ اپنی حلال بیوی سے جماع ذاکراً پر حذنہیں اور کفارہ ہے معلوم ہوا کہ کفارے کی علت جماع نہیں بلکہ فطر ہے اور یہی وجہ ہے کہ ایک صحالی نے اس کواپنے الفاط میں یوں بیان کیا ہے۔

"ان رجلًا افطر في رمضان فقال النبي صلى الله عليه و سلم اعتق رقبة"\_

اورنفس فطرمیں جماع اکل اورشرب سب برابر ہیں۔گویا پیمسئلہ لواطت پر حدز ناسے زیادہ واضح ہے پھرآ پاس میں کیوں حدکے قائل ہوئے؟

علاوہ ازیں دار قطنی (5) میں ان رحلا اکل فی رمضان فامرہ النبی صلی الله علیه و سلم بان یعتق رقبة الخ کی تصریح علق کشرنے کا ہے۔ (انظرایثار الانصاف، ۸۲)

دوسرامسکله:\_

حدیث میں مرد کا حکم مذکور ہے مگر عورت کا ذکر نہیں اس لئے اس میں اختلاف ہوا کہ آیا عورت پر بھی

<sup>(5)</sup> سنن الدارقطني ج: ٢ص: ٥ ١ رقم مديث: ٢٢٨ ٢٠٪ باب القبلة للصائم "

كفاره يحيج

ابن العربی نے یہال بغیر کی تعصب کفل مذاہب کے بعد حفیہ کول کی بجر بورتا کید کی ہے وہ وقطر از ہیں۔ 'قال الشافعی لا کفارہ علیها و انہ طاوعته "معلوم ہوا کہ جب رضا ہے جماع میں اس پر کفارہ ہیں بطر بین اولی نہیں 'و قال مالك ان اکر هها فعلیه کفارتان ''بیخی اگر عورت راضی اور خوشی تو بھر تو ہرایک پر الگ الگ کفارہ ہوگا گرعورت کو مجود کرنے کی صورت میں دونوں کفاروں کا ذر مدارم د ہوگا۔'' و قال الاو زاعی کفول الشافعی الا انه قال ان کفر بالصیام لابد ان یصوم عنه و عنها " یخی دونوں کفارے مرد پر۔'' و هذا ممالا التفات علیه ساعة فکیف ان اشتغل بالرد علیه ''بیخی جب یہ موقف قابل التفات ہی نہیں تو جواب کی کیا ضرورت ؟'' و قال ابو حنیفة: سواء طاوعته او اکر هها کفارة واحد ہ '' بیخی دونوں پر الگ الگ کفارہ ہے کوئلہ جیسا کہ او پرع ش کیا جاچا کہ اصل علت افدا وصوم ہے لہذا واحد ہ '' بیخی دونوں پر الگ الگ کفارہ ہے کوئلہ جیسا کہ او پرع ش کیا جاچا کہ اصل علت افدا وصوم ہے لہذا عورت پر الگ کفارہ ہوگا '' کفارہ ہوگا کیا مال علت افدا و مورت بیا الگ کفارہ ہوگا۔ ہو مورت عنہ ہوگا۔ کا میا کہ کور دور مددار ہوگا۔ کا میا کا کہ اس کی مثال شمن ماء الاغتمال ہے کورت عمل کے لئے پانی کی خود در مددار ہوگا۔ جائے ہیں۔ جائے اکر اہا ہو۔ اس لئے ابن العربی فرماتے ہیں۔

ولاشك في وجوب الكفارة عليها لانها افطرت في يوم من رمضان هاتكة للحرمة وخبت عليها الكفارة كالرجل"\_

اگرکوئی بیاعتراض کرے کہ حضور علیہ السلام نے عورت کے بیان حکم سے کیوں سکوت فرمایا تو ابن العربیؒ فرماتے ہیں' قلنا لان بیانہ لہ بیان لہا و فیہا اذالحکم سواء''۔

تا ہم امام شافعیؓ ہے دوسراقول وجوب کفارہ کا بھی مروی ہے۔

تيسرامسئله: ـ

یدمسکدر تیب ہے متعلق ہے کہ حدیث میں جوزتیب بتلائی گئ ہے آیا یولازی ہے یااس میں اختیار

ے؟

تو امام ابوصنیفہ' امام شافعی اور امام سفیان توری کے نز دیک میر تنیب لازمی ہے بغیر مجز کے دوسری صورت جائز نہیں لہٰذااولاً عتق ہےاگر اس سے قاصر ہوتو روزے ہیں عدم استطاعت صیام کی صورت میں اخیراً

اطعام ہے.

امام مالک کے زدیک اسے اختیار ہے جیسے کفارہ یمین میں ہوتا ہے جبکہ مدونہ میں ہے کہ امام مالک کے زدیک اسے اختیار ہے جیسے کفارہ یمین میں ہوتا ہے جبکہ مدونہ میں ہے کہ امام مالک کے زدیک اطعام ہی متعین ہے ابن وقتی العید نے اسے بہت مشکل قرار دیا ہے کیونکہ باقی دوحدیث سے ثابت ہیں البتہ ابن العربی فرماتے ہیں 'والے سے بے فی الروایة عن مالك فی التحبیر ''جہال تک اطعام والی روایت ہے تواس کا مطلب یہ ہے کہ تقتریم اطعام متحب ہے کیونکہ اس سے فقراء کو بہت فائدہ ہوگا گویا وہ تقتریم اطعام کے قائل ہیں تعیین کے ہیں۔

ابن العربي رحمه الله فرمات بي-

والصحيح في الدليل الترتيب لان النبي صلى الله عليه وسلم رتب له \_ كيونكه فاء كامفاد يهي ب\_\_

چوتھامسکلہ: \_

مالکیہ اور شافعیہ کے نزدیک ایک مسکین کوایک مدنبوی دیا جائے گا جبکہ عندالحنفیہ دومد نبویہ دیئے جائیں گے حنفیہ اس کوصد قتہ الفطر پر قیاس کرتے ہیں تا کہ ایک مسکین کے پورے یوم کے لئے کافی ہوسکے۔''مہ'' کی مقدار تر مذی ابواب الطہارت میں گذری ہے خلاصہ ہے کہ ہمارے نزیک نصف صاع ہے اور شافعی وغیرہ کے نزدیک دیا ج

یہ اختلاف اس حدیث میں مروی مقدار کی وجہ سے پیدا ہوا بعض روایات میں ہے کہ اس کی مقدار پندرہ صاع تھی لہٰذا ساٹھ مسکین پر پندرہ صاع تقتیم کرنے کا مطلب یہی ہے کہ ہر مسکین کوربع صاع یعنی ایک ہی مددیا جائے گا۔

حنفیہ کا استدلال مسلم (6) کی روایت سے ہے جس میں عرق کے بجائے"عرقان" کی تصریح ہے۔ اس پرعلامہ عینی عمدہ (7) میں لکھتے ہیں۔

<sup>(6)</sup> صحيح مسلم ج: اص: ٣٥٥ " باب تغليظ تحريم الجماع في نهار رمضان الخ"

<sup>(7)</sup> عمدة القاري ج: الص: ٢٤ ' بإب اذ اجامع في رمضان''

"فاذاكان العرق خمسة عشر فالعرقان ثلثون صاعاً على ستين مسكيناً لكل مسكين نصف صاع"\_

اور باب کی حدیث میں مقدار کا جواب سے کہ ریبطور تقزیر شری کے ہیں تھا بلکہ اہل وعیال کے نفقے کے تھار ہا کفارہ تو وہ دین تھا یا کچر بیان کی خصوصیت پرحمل ہے" کے مسامر من قبل و نقل الاول الترمذی عن الشافعی"۔

بانجوال مسكه: ـ

اس پراتفاق ہے کہ اگر کسی نے ایک جماع کا کفارہ اداکر دیا اور پھراس کا ارتکاب کرلیا تو اس پر نیا دوسر ا کفارہ ہوگا اس پر بھی اجماع ہے کہ ایک ہی دن میں کئی بار جماع پر ایک ہی کفارہ ہے البتہ اس میں اختلاف ہے کہ کسی نے ایک دن جماع کیا اور ابھی تک اس کا کفارہ ادائیس کیا تھا کہ دوسر بے دن پھر جماع کیا تو امام مالک اور امام شافعی وغیرہ کے نزدیک اس پر ڈبل کفارہ ہے جبکہ حنفیہ کے نزدیک اس پر فقط ایک کفارہ ہے ہاں اگر اس نے دوسر سے جماع سے پہلے کا کفارہ ادا کیا ہوتو پھر دوسر سے پر بھی کفارہ ہوگا گویا سابقہ کفارہ سے لاحقہ جماع اور متا خرجرم کا تدارک نہیں ہوسکتا۔

چھٹامسکلہ:۔

اگررمضان میں روز ہ ٹوٹ جائے یا عذر رفع ہوجائے تو ماقتی یوم غروب تک امساک لازمی ہے۔



### باب ماجاء في السواك للصائم

عن عبدالله بن عامر بن ربيعة عن ابيه قال رايت النبي صلى الله عليه وسلم مالااحصى يتسوك وهو صائمـ

رجال:\_

(عاصم بن عبيدالله) بن عاصم بن عمربن الخطاب العدوى المدنى ضعيف من الرابعة\_ تشرتكي: \_

"مالااحصی" لیعنی حضورعلیه الصلوٰ قاوالسلام اتنی کثرت ہے مسواک فرماتے کہ مجھے گنتی اور شارمعلوم نہیں یعنی میں شارکرنے پر قادر نہ ہور کا۔

"يتسوك" اگر"رأينت" عمرادعلمت موتويه مفعول ثانى باوراگر مرادرؤيت بصرى موتويه حال

ے.

"وهو صائم" يبهى حال بي يامترادفه بي متداخله.
"وفى الباب عن عائشة" ال كل حديث ابن ماجه (1) اور دار قطني (2) ميس بير.
ولفظه قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير خصال الصائم السواك".

"حدیث عامر بن ربیعة حدیث حسن"ام مرندی نے اس کوجوسن کہاہے بیکٹرت طرق کی وجہ سے نیز عامر گوکہ عندالجمہو رضعیف ہیں گر علی کہتے ہیں۔

باب ماجاء في السواك للصائم

<sup>(1)</sup> ابن ملجهج: اص: ۱۲۱' باب ماجاء في السواك والكحل للصائم'

<sup>(2)</sup> سنن الدارقطني ج: ٢ص: ١٨٣ رقم حديث: ٢٣٣٦ "باب السواك للصائم"

" لاباس به" وقال المزنى وهو احسن ماقيل فيه وقال ابن عدى وهو مع ضعفه يكتب حديثه وشعبه والثورى يرويان عنه ولذا اخرجه ابن خزيمة في صحيحه...
(معارف)

ا۔ جمہور علاء کے نز دیک صائم کے لئے مطلقاً مسواک کرنا جائز ہے بیعن جائے الزوال بابدہ خشک ہو باتر نام ابو صنیفہ امام مالک سفیان توری اوز اعلی اور ایک ایک روایت حسن بھری اور امام شافعی ہے۔ بھی اس کے مطابق ہے جسے تر فدی نے قتل کیا ہے امام بخاری کا مختار بھی یہی ہے۔

عندالبعض تر اور ختک میں فرق ہے کہ ختک مطلقاً جائز جبکہ تازہ اور رطب مطلقاً مکروہ ہے یہ امام شعبی اور بعض مالکیہ کا قول ہے امام احمد سے ایک روایت بھی یہی ہے عمدہ میں مالک کا غدہب یہی قرار دیا ہے۔

س\_ مشہورروایت از شافعی کےمطابق بعدالزوال مسواک کرنا مکروہ ہے۔

سم۔ فرض اورنفل روز ہے میں حکم تبدیل ہوتا ہے فرض میں مکروہ جبکنفل میں جائز ہے بیایام احمد کا

قول اور بعض شا فعیہ کا موقف ہے امام احمد سے تیسری روایت کراہیۃ الرطب بعد الزوال کی ہے۔

جمہور کا استدلال حدیث باب اور ان تمام روایات سے ہے جن میں صائم اور غیر صائم صبح اور شام کے فرق اور قید کے بغیر مسواک کے فضائل بیان ہوئے ہیں۔

جوحضرات خشک اورتر میں فرق کے قائل ہیں ان کا استدلال بیہے کہ ترمسواک کے استعال ہے اس کا ذا نقہ بیٹ کے اندر جاسکتاہے جس سے روزہ فاسد ہوگا لہٰذا اس سے گریز کرنا ضروری ہے جبکہ خشک میں بیہ اندیشہیں ہے۔

اس کا جواب کوکب الدری میں بید یا گیاہے کہ جب صائم کے لئے مسواک کا ثبوت ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہے بھی ثابت ہے تو اسکواطلاق پررکھنا ہی افضل ہے کیونکہ اس میں یابس کی قید کی کوئی دلیل نہیں تو جس طرح مضمضہ جائز ہے اس طرح ترمسواک جائز ہوگی اور جس طرح یافی کا ذاکقہ معان ہے تو مسواک کا ذاکفہ معان ہوا۔ تخفۃ الاحوذی میں ہے۔

فانها باطلاقها تقتضى اباحة السواك في كل وقت وعلى كل حال وهو الاصح والاقوى.

اورامام بخاری (3) نے صحیح بخاری میں فرمایا ہے۔

قال ابن سبرین: لاباس بالسواك الرطب، قیل له طعم قال والماء له طعم وانت تمضمض به وقال ابن عمر: لاباس ان یستاك الصائم بالسواك الرطب والیابس رواه ابن ابی شیبه.

توجس طرح پانی کومند میں گما کر پھینکا جاتا ہے اور پھراس کا اثر ختم ہوجا تا ہے تو مسواک کرنے کے بعد تھو کئے ہے بھی اسکا اثر ختم ہوجا تا ہے۔

مسکلیمه.پ

اس سے معلوم ہوا کہ وہ ذا نقد معاف ہے جو کسی ایسی چیز کے استعمال کا اثر ہوجس میں کسی سنت کی ادائیگی یا شرعی مقصد پورا کرنا مراد ہواس نے علاوہ ذائیقے یاا فتیاری ذرات کے نگلنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے لہذا اس حدیث سے روز ہے کی حالت میں نسوار کھانے کے جواز پر استدلال غلط بہی ہے خصوصاً جبکہ اس سے روز ہے کا مقصد ہی فوت ہوجا تا ہے اورا سے خطرے کے لئے پیش کیا جاتا ہے۔

جوحفرات زوال کے بعد مسواک کی کراہیت کے قائل ہیں ان کا استدلال اس سیح حدیث (4) سے بے 'لے لوف فیم الحائم اطیب عندالله من ریح المسك ''یعن خلوف بضم الحاء'' رائحة الفیم ''کو کہتے ہیں لہذا مسواک کر کے اسے ختم نہیں کرنا جا ہے۔

مگریداستدلال صحیح نہیں اور حدیث کا مذکورہ مطلب نکالناغیر صحیح ہے کہ اولاً تو '' حسلوف ''منہ کی بدبو کونہیں کہتے ہیں بلکہ معدہ خالی ہونے سے جورائحہ بیدا ہوتی ہے اسے کہتے ہیں اور وہ مسواک کے استعمال سے ختم

<sup>(3)</sup> صحيح بخاري ج: اص: ۲۵۸ "باب اغتسال الصائم"

<sup>(4)</sup> سنن الدارقطنى ج: ٢ص: ١٨٢ رقم حديث: ٢٣٣٥ ' إب السواك للصائم' الصناصيح البخارى ج: ٢ص: ٨٥٨ كتاب اللباس "باب ما يذكر في المسك" صحيح مسلم ج: اص: ٣٦٣ ' إب فضل الصيام'

ہے۔ ابن ہمام (5) فرماتے ہیں کہ مسواک سے اس رائکہ کی جو کمی محسوں ہوتی ہے وہ وانتوالی کی مربختم ہونے کا تر ہے خلوف کانہیں۔

اگر بالفرض مان لیاجائے کہ خلوف سے مراد منہ کی رائحہ ہی ہے تو حدیث کا مطلب یہ ہے کہ عالم مثال میں اس بو کے عوض جورائحہ اس شخص کوادا کی جائے گی وہ عنداللہ بہت محبوب ہے جیسے دم شہید کی خوشبوآ خرت میں ہوگی یا جیسے کہ وضوکا پانی آ خرت میں تو لا جائے گا کیونکہ اللہ تو رائحہ ہو نگھے سے منزہ اور بہت عالی و پاک ہے۔ اس کی تائید سلم (6) احمد (7) اور نسائی (8) کی روایت سے ہوتی ہے 'اولیب عنداللہ یوم القیامة ''۔ اور یہ مطلب ہرگز نہیں کہ اس بد بو کو ایسائی چھوڑ و یا جائے تا کہ فرشتوں اور لوگوں کو تکلیف ہواور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہایت نظیف سے وہ الیے امر کا ارشاد نہیں فرماسکتے گویا جو بد بواختیاری ہے اس حدیث میں اس کی فضیلت کا بیان نہیں ہے بلکہ جو غیراختیاری ہے وہ مراد ہے۔

فائدہ:۔ جہاں بھی احادیث میں اس قتم کے فضائل آجائیں تو ان سے مراد نیر اختیاری صورت ہوگی۔

تخفر ميں بحوالدابن الہمام اور المسك الذكى ميں بحوالدزيلعى كے يهى قاعده بيان كيا ہے۔ قال ابن الهمام (9) و الزيلعى (10) و كذالغبار فى سبيل الله لقوله عليه السلام: من اغبرت قدماه فى سبيل الله حرمه الله على النار انما يؤجر عليه من اضطر اليه ولم يوجد عنه محيصاً فاما من القى نفسه فى البلاء عمداً فماله فى ذالك من الاجر شئ قيل ويدخل فى هذا ايضاً من تكلف الدوران تكثيراً للمشى الى

<sup>(5)</sup> شرح فتِّ القديري:٢ص:١٤٦ تزر باب ما يوجب القصناء والكفارة ''

<sup>(6)</sup> فيح مسلم ج: اص: ٣٦٣ " باب فضل الصيام"

<sup>(7)</sup> منداحرص: ۴٠٠ ج. ٣٠ رقم حديث: ١٩٩٧ ـ الحفي عفي عنه

<sup>(8)</sup> منن النسائي ج: اس: • اس" فضل العسيام"

<sup>(9)</sup> شرح فتح القديريس: 121 ج: 17 خزن ما بوجب القصناء والكفارة "

<sup>(10)</sup> نسب الراية ج:٢ نس:٣٨ ٣/ ما يوجب القصناء والكفارة''

المساحد نظراً الى قوله عليه السلام "وكثرة العطا الى المساحد".

مطلب یہ ہے کہ ان فضائل کامستی و ہمخص ہوگا جو مجبوراً ان امور میں مبتلا ہواور جوشخص خواہ مخواہ اپ آ پ کومصائب میں ڈالدے کہ مثلاً مجد جاتے ہوئے نظے پاؤں جائے تاکہ مٹی لگ جائے اور کپڑے گند و کروے یا اوھراوھر گھوم پھر کرمجد کا راستہ لمباکر نا چاہے وہ اس کا ستی نہیں ای طرح اگر ایک آ دمی منہ کی بد بو ورکرسکتا ہے گرعمد انہیں کرر ہاوہ اس فضیلت میں شامل نہیں میصرف اس کا حق ہے جس کا معد و خالی ہو گیا اور اس سے مخصوص بد بونکلت ہے گروہ شرماتے ہوئے بھی اور نہ چاہتے ہوئے اس کے از الد پر قادر نہیں۔ اس لئے دعزت معاذرضی اللہ عنہ ہو ہوا۔ ویا۔

"سبحان الله لقد امرهم بالسواك وهو يعلم انه لابد بفي الصائم خلوف وان استاك وماكان بالذي يامرهم ان ينتنوا (وفي رواية ان يبسوا) افواههم عمداً مافي ذالك من المحير شي بل فيه شراً الا من ابتلى ببلاء لا يحد منه بداً"\_

یہ ایک طویل اثر (حدیث) کا حصہ ہے جسے حافظ (11) نے تلخیص میں جید قرار دیا ہے اس میں انہوں سے فرار دیا ہے اس میں انہوں نے ندکورہ غلط فہمی کااز الدفر مایا کہ حضور علیہ السلام کی مرادیہ بیس کہ لوگ بد بوکو ہی مقصد سمجھیں کیونلہ بیتو شر ہے اور جومراد ہے بینی معدہ کی بد بودہ مسواک سے کہاں ختم ہوگی ؟

ابن العربی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ میرے شیخ مجد اتصی کے قاضی ابوالحن نے قاضی سیف الدین کے حوالے سے بتایا کہ جس طرح مضمضہ صائم کے لئے کروہ نہیں ای طرح مسواک بھی کروہ نہیں بلکہ حضور علیہ السلام کا مقصد یہ تھا کہ لوگ جواس بد بوکو برامانتے ہیں اور روزہ دار سے باتوں سے اجتناب کرتے ہیں اس تاثر کو ختم کرنا تھا کہ یہ قابل نفرت چیزنہ بھی یہ دے دیا۔ نیز مسواک کرنے سے خلوف میں جو کی آئے گی تواس کی مدو سے دیا۔ سے نیخ میں بھی مدد ملے گی۔

ابن العربی رحمہ الله فرماتے ہیں کہ جس دن مجھے یہ مسئلہ ( نکتہ )معلوم ہوا مجھے اتی خوشی ہوئی کہ اگراس سفر میں مجھے اور کوئی فائدہ نہ بھی ہوتا تو میرے لئے بس یہی کافی تھا پھر جب میں عراق گیا تو دیکھا کہ یہ مسئلہ وہاں

<sup>(11)</sup> تبخيص الحير ج.٢ص:٣٣٣ رقم حديث:٩٠٨

كے علماء كے پاس پہلے سے موجودتھا مجھے اس يررشك آيا۔

ويوم حصلت هذه المسئلة قلت: الحمدالله الذي افادني هذه في الرحلة وعلمت اني لو لم يحصل لي غيرها لكفتني ثم رحلت بعد ذالك الى العراق فوجدتها عندعلمائهم مثبوتة فازددت بهاغبطة"\_

فا کدہ:۔اس سے ان حضرات کے شوق علم اور حرص وطلب کا انداز ہ لگا نامشکل نہیں کہ ایک مسئلہ کی خاطر دور دراز کا سفر بھی سعادت اور مفید ترسمجھتے تھے۔

فا مدہ: ۔ اس سے عراقی علماء جن کی اکثریت حنی ہے کی علمی مہارت اور تفقہ فی الدین کا پتہ بھی چاتا ہے۔اللّٰہ م ارزقناہ امین

#### باب ماجاء في الكحل للصائم

جاء رجل الى النبي صلى الله عليه و سلم قال :اشتكت عَيْنَيَّ افاكتحل وانا صائم؟ قال نعمـ رجال: \_

(عبدالاعلى بن واصل) بن عبدالاعلى الاسدى الكوفي ثقة من كبار العاشرة \_

(الحسن بن عطية) بن نجيح القرشي ابوعلي البزارصدوق من التاسعة\_

(ابوعاتكة) مجمع على ضعفه كماقال الترمذي: وابوعاتكة يضعف وفي التقريب اسمه طريف بن سليمان او بالعكس ضعيف وقال البخاري منكر الحديث وقال في الميزان مجمع على ضعفه من الخامسة - ٢٦٢

#### تشریج:۔

اس سوال کی ضرورت بول محسوس کی گئی کہ سرے کا اثر حلق میں محسوس کیا جاتا ہے تو سائل ہے سمجھے کہ بیتو پیٹ میں جاتا ہے جس سے روز ہ ٹوٹنا ہوگا؟ تو حضور علیہ السلام نے اجازت عنایت فرمائی جس کا دارومدارا یک

ضابطے پر ہے جوآ کے بیان ہوگا۔

پھر بیسوال مطلق سرمہ لگانے کے بارہ میں نہیں بلکہ عندالضرورت ہے اس کئے زینت کے طور پر استعمال ہے گریز کرنا جائے۔

اس میں اختلاف ہے کہ آیاصائم کے لئے سرمہ مکروہ ہے یاجائزیا پھرمفسد صوم ہے؟ امام ترفدی نے بیہاں دو ہی قول ذکر کئے میں تیسرا قول ابن شبر مہاور ابن ابی لیلی کا ہے کہ اکتحال سے رزہ فاسد ہوتا ہے ان کا استدلال ابوداؤد (1) کی روایت ہے کہ حضور علیہ السلام نے خوشبود ارسر مہ کاعندالنوم تھم دیا ہے اور فر مایا ہے ''لیت قدہ السائم ''کروزہ داراس سے بچ کمرا بوداؤد کی تصریح کے مطابق میں حدیث منکر ہے''قال ابوداؤد قال کی یحی بن معین ہو منکر یعنی حدیث الکحل''۔

شافعیہ اور حنفیہ کے نز دیک اس کی اجازت ہے جبکہ امام احمد وسفیان وابن المبارک اور اسحاق کے نز دیک بیمکروہ ہے امام مالک سے اس کے بارے میں متعددروایات ہیں۔

قال ابن العربي في العارضة: وقداختلف قول مالك فيه في الجواز والكراهة وانكر ان يسأل عنه وقال ماكان الناس يشددون هذالتشديد \_

یعنی وہ اس بارے میں سوال وجواب پسند نفر ماتے جیے بعض عوام کرتے ہیں دونوں فریقین نے اپنے اپنے موقف کے لئے احادیث کا سہارا لیا ہے مگر معلوم رہے کہ کراہیت کے متعلق ان میں کوئی صحیح یا قابل استدلال حدیث نہیں ہے جبکہ جواز کے حوالے سے قابل جمت احادیث ملتی ہیں مثلاً ترفدی نے جوابورافع کی حدیث کا حوالہ دیا ہے ہے اگر چہ بعض طرق میں ضعیف ہے مگر ابن حبان نے ابن عمر کی حدیث کی جوسند ضعفاء میں حدیث کا حوالہ دیا ہے ہے اگر چہ بعض طرق میں ضعیف ہے مگر ابن حبان نے ابن عمر کی حدیث کی جوسند ضعفاء میں زکر کی ہے وہ متنارب ہے اس طرح ابن الی عاصم نے کتاب الصیام میں یہی ابن عمر کی حدیث قال کی ہے۔ ولفظہ: حرج علینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم و عیناہ مملونتان من الائمد و ذالك فی رمضان و هو صافرہ۔

باب ماجاء في الكحل للصائم

<sup>(1)</sup> ابودا وُرج: اص: ۳۳۰ باب في الكول عندالنوم"

حافظ اس پر تلخیص میں لکھتے ہیں ورواہ ابوداؤد(2) من فعل انس ولا باس با سنادہ۔اس طرح طبرانی لائے۔ (3) میں حضرت بربری مولا قاعا کشہاور شعب الایمان للبہتی میں ابن عباس کی حدیث بھی جید سند کے ساتھ مروی ہے اسی طرح سنن ابی داؤد (4) میں ہے۔

"عن الاعتمال مارايت احداً من اصحابنا يكره الكحل للصائم وكان

ابراهيم (النحعي) يرخص ان يكتحل الصائم بالصبر"\_

بدروايات مجموعي طور برقابل احتجاج بين

اعتراض: \_سرے کا اثر حلق تک پہنچتا ہے پھراس سے روزہ کیسے محفوظ رہ سکتا ہے؟ حالا نکہ بیہ قی (5)
وار قطنی (6) اور ابن الی شیبہ (7) نے موصولا اور بخاری (8) نے تعلیقاً ابن عباس کی حدیث روایت کی ہے۔
''الفیطر مساد حل والوضوء مما خرج''۔ اور اس میں لفظ' ما' عام ہے لہٰذا سرمہ لگانے سے روزہ ٹوٹ
جانا جا جا جا۔

اس کا جواب میہ کہ جہاں تک اس روایت کا تعلق ہے تواس کا مرفوع طریق ضعیف ہے اور موقوف مرفوع کے مقابلہ میں جمت نہیں اور جہاں تک اس کے حلق تک رسائی کا تعلق ہے تو وہ اس لئے مفسد نہیں کہ آئکھ منفذ نہیں بلکہ مسام ہے اور مسام کے راستہ سے چیز کا پہنچنا مفسد نہیں ہوتا ہے۔

ضابطہ:۔اس بارے میں ضابطہ یہ ہے کہ مفسد صوم وہ چیز ہوتی ہے جس کا اثر عین لیعنی ذات منفذ کے

<sup>(2)</sup> ايضاً حواله بالا

<sup>(3)</sup> الطير اني في الاوسطح: يص:٣٦٣ رقم حديث: ٢٩٠٤

<sup>(4)</sup> ابودا وُدج: اص: ۳۳۰ "باب في الكل عندالنوم"

<sup>(5)</sup>سنن الكبرى للبيهقى ج:اص:١١٦' باب الوضوء من الدم يخرج احدائسبيلين ''الفاظه والوضوء مما خرج وليس مما دخل وانما الفطر مما دخل وليس مما خرج''

<sup>(6)</sup> سنن دارقطني ج:اص: ۱۵۸'' باب في الوضوء من الخارج من البدن كالرعاف والقي والحجامة ونحوه'' رقم حديث: ۵۳۵

<sup>(7)</sup> مصنف ابن الى شيبه ج: ٣ص: ٥١: "من رخص للصائم ان يحتجم" الفاظه الفطرمما دخل وليس مماخرج

<sup>(8)</sup> صحيح بخاري ج: اص: ٢٦٠ إب الحجامة والقي للصائم 'الفاظه الفطرمما وخل وليس مماخرج

راستہ بیٹ تک پہنچ جائے اگر کس چیز کا صرف اثر پہنچ جائے جیسے خوشہو سو کھنا یاوہ چیز بذات خود پہنچ مگر مسامات کے رائے ہے تو وہ مفسد نہیں ہے جیسے وضواور عسل کرنے سے ان مسامات کے اندر پانی جاتا ہے جہال سے پینے نکلتا ہے لہذا منہ ناک اور کان کے اندر چونکہ منافذ ہیں تو اس را سے سے کسی چیز کے اندر جانے سے روزہ پینے نکلتا ہے لہذا منہ ناک اور کان کے اندر چونکہ منافذ ہیں تو اس را سے سے کسی چیز کے اندر جائے سے روزہ فاسر نہیں ہوگا۔

مور علیہ الصلوق والسلام کا سائل کو جواب و بناای ضا بطے کے مطابق ہے۔

مسکلہ:۔اس سے بیمسکلہ معلوم ہوا کہ انجکشن لگانے سے روز ہ فاسرنہیں ہوتا تا ہم بلاضرورت اس سے گریز کرنا چاہئے خاص کر جبکہ روز نے کا اثر کم کرنے کے لئے ہو کیونکہ اس سے روز ہ بے جان ہوجا تا ہے تیل رگانے اور صابن سے شل کرنے ہے بھی روز ہے پراٹرنہیں پڑتا ہے۔

## باب ماجاء في القبلة للصائم

عن عائشة ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل في شهر الصوم\_

رجال:\_

(زياد بن علاقة) بكسر العين وبالقاف ثقة من الثالثة\_

تشريخ: ـ

''فی شہر انصوم "مسلم(1) میں ہے' بیقب ال فی رمصار و عو صائم "۔ حافظ ابن حجر(2) فرماتے ہیں اس میں اشارہ ہے کہ اس میں فرض ونفل روز ہرابر ہے۔ بیمسکہ بھی اختلافی ہے جمہور کے نزویک اگر صائم کوقبلہ کی صورت میں اپنے جذبات پر قابو کا یقین اور اطمینان ہوتو اس کے لئے جائز ہے' جوخطرہ محسوں

باب ماجاء في القبلة للصائم

<sup>(1)</sup> سيح مسلم ج الس ٣٥٣' باب بيان القبلة للسائم ليست محرمة "

<sup>(2)</sup> فتح الباري بي من المال باب القبلة للاس مَرُ وقم مديث ١٩٢٨

کرتا ہے اس کے لئے مکروہ ہے۔ وہو مذہب ابی صنیفة والشافعی والثوری والا وزاعی وروایة عن مالک جبکہ مشہور روایت امام مالک کی مطلق کراہیت کی ہے۔ 'قال ابن العربی و کرہ مالك القبلة للصائم''۔

امام احمد واسحاق اور داؤوظا ہری کے نز دیک مطلقاً جائز ہے حتی کہ بعض ظاہریہ نے اسے مستحب قرار دیا ہے۔ قالہ الحافظ (3) بعض نے نفل اور فرض روزے میں فرق کیا ہے جبکہ بعض نے مطلقاً منع کیا ہے۔ گویا جمہور کے نز دیک بیحضورعلیہ السلام کی خصوصیت نہیں۔

اس اختلاف کی وجہ یہ ہے کہ اس سلسلہ میں متعدد روایات مروی ہیں بعض نے جواز کی روایات کوتر جج وی بعض نے بالعکس منع کی جبکہ جمہور نے فرق کیا جیسے کہ تر فدی نے نقل کیا ہے کہ شاب کو بچنا چا ہے اور بوڑ ھے کو اختیار ہے گریہ بات ذہن میں رہے کہ یہ کوئی قاعدہ کلینہیں ہے اور نہ ہی کسی صحیح مرفوع حدیث ہے ثابت ہے۔ ہاں مؤطا (4) میں ابن عباس کا قول ضرور ہے مرفوع میں تو نو جوان کے لئے بھی اجازت ثابت ہے جیسے کہ مسلم (5) میں حضرت عمر بن ابی سلمہ سے روایت ہے جو حضور علیہ السلام کے ربیب ہیں انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یو جھا:

" ايقبل الصائم؟ فقال سل هذه لام سلمة فاخبرته ان رسول الله صلى الله عليه

وسلم یصنع ذالك النح"۔ اس طرح ایک روایت كوعبدالرزاق (6) نے بھی صحیح سند کے ساتھ روایت کیا ہے اس لئے ان روایات میں بہترین تطبیق ہے ہے کہ ہرآ دمی چاہے جوان ہو یا بوڑھا اپنے نفس كا جائزہ لے امن كی صورت میں بوسہ لے سكتا ہے خوف كی صورت میں نہیں اسلئے امام محمد (7) نے مؤطا میں لکھا ہے۔

لاباس بالقبلة للصائم اذاملك نفسه بالجماع فان خاف ان لايملك نفسه

<sup>(3)</sup>راجع للتفصيل حواله بالا

<sup>(4)</sup> و طاامام ما لك ج: اص: ۲۳۳ نما باء في التشديد في القبلة للصائم '

<sup>(5)</sup> سيح مسلم ج: اص: ٣٥٣ " باب بيان ان القبلة في الصوم ليست محرمة "

<sup>(6)</sup> مصنف عبدالرزاق ج: ٢٠٠٠ إب القبلة للصائم' رقم حديث: ١٨٣٠٤ إب

<sup>(7)</sup> مؤطاامام محمرت: اص: ١٨٥" باب القبلة للصائم

فالكف افضل وهو قول ابي حنيفة والعامة قبلنا\_

و یکھے اس میں شاب اور شخ کی قید نہیں ہے۔

رہی یہ بات کہ حضور علیہ السلام نے اپنے رہیب کو براہ راست کیوں نہیں بتلایا تو اس کا جواب ابن العربی نے دیاہے کہ اس میں زمانہ جاہلیت بلکہ اہل جہالت کی رسم اور رعونت کی تر دید مراد ہے جو بیویوں کے بیٹوں اور بھائیوں وغیرہ کی مخالطت سے اجتناب کرتے ہیں۔والٹداعلم وعلمہ اتم

## باب ماجاء في مباشرة الصائم

عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يباشرنى وهو صائم وكان املككم لاربه-مباشرت مراوفا حشريس بكلمس باليرمرادم "وهى اعم من القبلة وقيل هى مس الزوج المراة فيمادون الفرج"-

تشرتح:۔

'' بیاشرنی''مباشرت ہے ہمعنی القاءالبشرتین اس باب میں وہی تفصیل واختلاف ہے جوسابقہ باب میں قبلہ سے متعلق تھا۔

یہاں یہ بات ملحوظ خاطر ہو کہ امام شافعی وغیرہ فرماتے ہیں کہ حضورعلیہ الصلوٰۃ والسلام کی ہر حدیث قرآن کی کسی نہ کسی آیت کی تفسیر ہوتی ہے اور یہ بالکل صحیح ہے وہ لوگ اس کی صدافت ومتانت بخو بی وآسانی سمجھ سکتے ہیں جن کی حدیث کے ساتھ ساتھ قرآن پر بھی نظر رہتی ہے اور اس میں مہارت رکھتے ہیں۔

استمہید کے تناظر میں دیکھا جائے تو اس عمل سے حضور علیہ السلام نے اس آیت' فالنن باشرو هن'' کی تغییر کی ہے کہ رمضان کی را تو ل میں جماع کی اور ایام میں قبلہ ولمسہ کی اجازت ہے۔

''و کان املککم لاربه'' بیلفظ بفتح الالف والراء بھی پڑھا گیا ہے سبب کے وزن پر بیدوایت مشہور ہے اور بکسیرالالف وسکون الراء'' سیدر'' کے وزن پر بھی پڑھا جاتا ہے اول بمعنی الحاجۃ ہے ثانی بمعنی عضو کے آ تا ہے لیکن علماء کہتے ہیں کہ ادب کا تقاضا ہے ہے کہ بالفتح پڑھاجائے تاہم دوسری روایت کے مطابق ہمعنی عضو نہیں لیس کے بلکہ ہمعنی الحاجة یانفس ہے اس کی تائید مؤطا(1) کی روایت سے ہوتی ہے جس میں ارب کے بجائے نفس کا لفظ آیا ہے۔ بخاری (2) میں ہے۔

قال ابن عباس ارب حاجة وقال طاؤس (غیر اولی الاربة) الاحمق لاحاجة له فی النساء۔
ای وام المومنین میں بیت بین کہ بیکام اگر چہ جائز ہے گریہ خطرناک بھی ثابت ہوسکتا ہے ہمآ دی کو
اس پرعمل نہیں کرنا چاہئے کیونکہ جس کی نیت میں فطور ہوگا وہ پھراس صد کے اندر نہیں رہ سکے گا خاص کرآج کل کے
زمانے کے لوگوں کو تو اس سے اس لئے اجتنا ب کرنا چاہئے کہ ایک تو روز ہے کی قدر بہت گھٹ گی ہے بلکہ ایمان کی
قیمت بھی بہت کم ہوگئ ہے لوگ چند پییوں کے کوش ایمان بھے رہے ہیں جب انسانی خواہش کا بیما کم ہوا سے میں
آدی کے لئے خواہش پر قابو بہت مشکل ہے۔ دوسر عمل میں سستی رائج ہونے کی وجہ سے پھر کفارہ رہ جائے گا۔
مسکلہ:۔اگر مباشرت کے وفت یا قبلہ اور نظر کرنے سے بغیر جماع کے انزال ہوجائے تو بذل المجہو و

واختلف فيما اذاباشر اوقبل او نظر فانزل او امذى فقال الكوفيون والشافعى يقضى يقضى اذاانزل في غير النظر و لاقضاء في الامذاء وقال مالك واسحاق يقضى في كل ذالك ويكفر الافى الامذاء فيقضى فقط واحتج له بان الانزال اقصى مايطلب بالحماع من الالتذاذ في كل ذالك و تعقب بان الاحكام علقت بالحماع ولو لم يكن انزال فافترقا ولت ومذهب الحنفية في ذالك ان من قبل ولم ينزل او انزل بنظر ولوالى فرجها او بفكر وان طال او جامع فيمادون السبيلين ولم ينزل ليس عليه القضاء ومن قبل او لمس فانزل قضى فقطـ

باب ماجاء في مباشرة الصائم

<sup>(1)</sup> مؤطاامام مالك ج: اص: ٢٣٢ "ماجاء في التشديد في القبلة للصائم"

<sup>(2)</sup> صحيح بخاري ج: اص: ٢٥٨ "باب المباشرة للصائم"

<sup>(3)</sup> بذل المجهو دص: ٣٥٨ ج: ٣' أب القبلة للصائم'

#### باب ماجاء لاصيام لمن لم يعزم من الليل

عن حفصة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من لم يجمع الصيام قبل الفحر فلاصيام لهـ تشريح: \_

"من لم يحمع الصيام" لين "به ينوى "به باب افعال به اصل مي كى اشياء كوجمع كرنے كو كمتے بيں مگر يہاں مراد بخة نيت به اس كواجماع سے اس لئے تعيير كيا كه نيت كرنے سے سارے خيالات وخواطرا يك بى طرف متوجہ ہوجاتے بيں لين منقسم ہونے سے في جاتے بيں مبايہ ميں ہے "احسمعت الراى واز معته و عزمت عليه بمعنى" اس لئے امام تر مذى نے ترجمہ ميں لفظ لم يعزم ذكر كيا ہے۔

اس پراتفاق ہے کہ بغیرنیت کے روز ونہیں ہوتا مگراس میں اختلاف ہے کہ آیا یہ نیت رات ہی سے کرتا لازمی ہے یادن کو بھی کی جا سکتی ہے؟

امام مالک رحمہ اللہ داؤد ظاہری اور ابن عمر رضی اللہ عنہ کے نزدیک ہر روزے کے لئے رات ہی سے نیت کر نالازمی ہے اس کے بغیر کوئی بھی روزہ معتر نہیں خواہ فرض ہویا نظل ادا ہویا قضا نذر معین ہویا غیر معین۔

ان کا استدلال روایت باب سے ہے طریق استدلال ہے ہے کہ فلا صیام لہ میں نکرہ تحت النفی اور سیاق النفی میں واقع ہے جوعموم کو مقتضی ہے لہذا ہے تھم ہر روزے کا ہوا۔

جمہور کے نز دیک نفل روز ہ کے لئے دن میں بھی نیت صحیح ہے کہ اللّٰے باب میں حضرت عا کشہرضی اللّٰہ عنہا کی حدیث ہے۔

قالت ان كان النبي صلى الله عليه وسلم ياتيني فيقول اعندك غداء؟ فاقول لا فيقول: اني صائم-

ملاعلی قاری نے مرقات میں فرمایا کہ ایک روایت میں ہے ''انسی اذن لے سائم ''اوراؤن استقبال کے لئے آتا ہے تو معلوم ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دن کونلی روز سے کی نیت ثابت ہے۔

ا مام مالک رحمه الله وغیره کی طرف سے عذر میہ ہے کہ شاید میصدیث ان کونہ پنجی ہو۔

پھرجمہور کا آپس میں اختلاف ہام شافعی رحمہ اللہ واحمداور آئی کے نزدیک نفل کے علاوہ باتی تمام روزوں کے لئے طلوع فجر سے پہلے نیت لازی ہے نفل میں سیح روایت کے مطابق زوال سے پہلے نیت کی اجازت ہے۔

امام ابوصنیفہ رحمہ اللہ البیم نخعی اور سفیان توری کے نزدیک قضاء روزہ و کفارہ اور مطلق نذر کے علاوہ نفل کی طرح تبیت شرطنہیں بلکہ نصف بنہار شرعی سے پہلے کی نیت بھی کافی ہوجاتی ہے یعنی رمضان نذر معین اور نفل روزوں میں تبییت شرطنہیں ہے۔

شا فعیہ وغیرہ کی دلیل میہ کے حضرت حفصہ کی حدیث مذکور عام ہے لہٰذا اسے عموم پر رکھا جائے گا مگر چونکہ فل کی تخصیص آئی ہے کمامر تو فقط نفل روزہ اس ہے مشنیٰ ہوگا۔

حنفیہ کے بہال اس فرق کی وجہ یہ ہے کہ دمضان شارع کی طرف ہے تعین ہے اور نذر معین عبد کی طرف سے تعین ہے اور نذر معین عبد کی طرف سے اور نفل روز اندر کھا جا سکتا ہے اس لئے ان میں تبییت نیت کی ضرورت نہیں جبکہ قضا ، اور نذر غیر معین میں تعیین میں تبییت نیت شرط ہوئی تا کہ ابتداء ہی ہے امساک کو روز ہ بنایا جائے۔

حنفید کا استدلال: \_حضرت سلمہ بن الاکوع کی حدیث ہے ہے۔

انه عليه الصلوة والسلام امر رجلًا من اسلم :ان اذن في الناس:" ان من اكل

فليصم بقية يومه ومن لم يكن اكل فليصم فان اليوم يوم عاشوراء"\_

یہ روایت بخاری (1)مسلم (2) اور طحاوی (3) میں ہے مگر اصول مناظرہ کے مطابق بیروایت صرف مالکیہ کیخلاف حجت بن سکتی ہے شافعیہ کے خلاف نہیں کیونکہ عاشوراء کے روزے ی حیثیت متنازع نے

باب ماجاء لاصيام لمن لم يعرم من اللمل

- (1) صحیح بخاری ج:اص:۲۷۸\_۲۲۹ "باب صیام بوم عاشوراء "
  - (2) صحيح مسلم ج: اص: ٩٥٩ "، باب صوم يوم عاشوراء "
  - (3) شرح معانى الآ تارج: اص: ٣١٣' إب صوم عاشوراء '

ہا ے نزدیک یہ پہلے فرض تھا اور اس بناء پر ابوداؤد (4) کی روایت میں اس کی قضاء کا تھم دیا تھا کیکن تھے ماس کی فرضیت نہیں مانتا ہاں بیروایت مالکیہ کے خلاف ججت ہے جونفلی میں بھی تبییت کے قائل ہیں اگر چہا بن العربی فرضیت نہیں مانتا ہاں بیروایت مالکیہ کے خلاف ججت ہے جونفلی میں بھی تبییت کے قائل ہیں اگر چہا بن العربی نے اس کا جواب دینے کی کوشش کی ہے مگروہ کوئی تسلی بخش جواب نہ دے سکے۔

دوسرااستدلال صاحب ہدایہ (5) نے کتاب الصوم کے شروع میں ایک اعرابی کی شہادت والی صدیث سے کیا ہے جس میں ہے "الا من اکل فَلایَا کُلنَّ بقیة یومه و من لم یا کل فلیصم"۔

گر حافظ زیلعی اور ابن حجر نے درایہ میں کہا ہے کہ اعرابی کا قصدالگ ہے اور مذکورہ واقعہ صوم عاشورا کا ہے۔ (اعرابی کا قصد ابودا وُدوغیرہ میں ہے یہ اگر چہر مضان کے بارہ میں ہے مگراس میں مذکورہ الفاظ نہیں ہے )
تجب ہے کہ مبار کپوری حنفیہ پراعتراض کرنے میں بہت جلد باز ہیں مگر مذکورہ حدیث کی دوسری توجیہات کر کے جواب دینے کی کوشش کی ہے کیکن اصل اعتراض کی طرف ذہمن نہیں گیا۔

صاحب بدائع نے اس آیت سے استدلال کیا ہے "ئے انہ و الصیام الی اللیل ، طریق استدلال اس طرح ہے کہ اللہ جل مجدہ نے فیخر تک کھانے کی اجازت دی پھر فدکورہ ارشاد فر مایا چونکہ کلمہ ثم تراخی کے لئے آتا ہے "فکان هذا امراً بالصوم متراحیاً عن اول النهار" توجب روزہ اس امر کی وجہ سے شخ سے متاخر ہواتو نیت بھی متاخر ہوگئی کیونکہ نیت روز ہے کے ساتھ لازم ہے الخ ۔ گراس پر یداشکال ہوسکتا ہے کہ بیتو اتمام کا حکم ہے نفس روزے کا نہیں کما ہوالظا ہر بیتواس آیت کی طرح ہے "واتموا الحج والعمرة لله"۔

ان تمام استدلالات کے مقابلے میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی فدکورہ حدیث سے احتجاج سب
سے افضل اور اقوی ترہے بایں طور کہ جب نفلی روزہ میں تبیت نیت شرطنہیں حالانکہ اس میں کوئی تعیین پہلے سے
نہیں تو جہاں پہلے ہے ہی تعیین موجود ہو جیسے رمضان اور نذر معین تو اس میں تبییت بطریق اولی شرطنہیں ہونی
جائے اور شوافع کا یہ کہنا کہ فل میں تجزی ہوتی ہے یہ حض تحکم ہے اور دعوی من غیر دلیل ہے۔

تا ہم اس پریہاعتراض ہوسکتاہے کہ پھر حنفیہ کے نز دیک متعین اور غیرمتعین کا فرق کیوں کیا گیا ہے

<sup>(4)</sup> ابودا ؤدج:اص:۳۳۹ "باب في فضل صومه 'اي عاشوراء

<sup>(5)</sup> بداية ت: اس: ٢١٢ "كتاب الصوم"

حالانکه ندکوره ضایطے کے مطابق توسب روزے دن کی نیت کی صورت میں صحیح ہونے جا ہے؟

تواس کا جواب ہے ہے کہ تعین میں جوامساک ہوگا وہ عام دنوں کے امساک کی طرح نہیں کہ اس کو حکما غیرروز ہ قرار دیا جائے بلکہ وہ موقوف رہے گا نیت متاخرہ پراگر نیت ہوگئ تو ماقبل امساک جوابھی تک فقظ حکماً روزہ تھا اب حقیقتا روزہ بن جائے گا بخلاف غیر معین کے اس نکتے کی طرف صاحب ہدایہ (6) نے اشارہ کیا ہے۔

ولانه يوم صوم فيتوقف الامساك في اوله على النية المتاحرة المقترنة باكثره كالنفا . \_

بالفاظ ویگر معین میں غالب اختال صوم کا ہے جبہ غیر معین میں امساک میں غالب غیر صوم کا ہے کوئکہ آدمی رمضان میں بھی روز ہ رکھتا ہے اور اپنی متعین کردہ نذر کے مطابق بھی بخلاف دیگرایام کے اور کتنے ایسے احکام ہوتے ہیں جن میں اعتبار متا خراور غالب کو ہوتا ہے مثلاً نومولود بچکی عقید ہے اور نظر یے کا حامل تو نہیں ہوتا ہے مگر کا فرکا فرکا بچہ کا فراور مسلمان کا بچہ مسلمان اس لئے سمجھا جاتا ہے کہ اول میں کفر کا احتمال غالب ہے اور ثانی میں اسلام کا اگر چہ بلوغت پر بہتم تبدیل بھی ہوسکتا ہے مگر اکثر وغالب یہی ہے کہ کا فرکا بچہ بڑا ہو کر کفر اختیار میں اسلام کا اگر چہ بلوغت پر بیتم تبدیل بھی ہوسکتا ہے مگر اکثر وغالب یہی ہے کہ کا فرکا بچہ بڑا ہو کر کفر اختیار کرتا ہے اور مسلمان کا اسلام پر چلتا ہے اس لئے شروع ہی سے پہلے کو کا فراور ثانی کو مسلمان قرار دیا اور بیدونوں انواع حکمی ہیں رہی نہ کورہ باب کی حدیث تو اس میں لائقی کمال کی ہے۔ دوسرا جو اب صاحب ہزایہ (7) نے بیدیا ہونا جا ہے۔ 'او معناہ لم ینو انہ صوم من اللیل '' نیز جوآ دی طلوع شمس سے پہلے بیدار نہ ہوسکا تو اس کے روز کا کیا تھم ہے؟ اور اگر اس کا روز ہ تھے ہے تو نہ کورہ صورت میں بھی شیحے ہونا چا ہے۔



<sup>(6)</sup>ايضأحواله بالا

<sup>(7)</sup>ايضاحواله بالا

## باب ماجاء في افطار الصائم المتطوع

"عن ام هاني قالت كنت قاعدة عند النبي صلى الله عليه وسلم فأتى بشراب فشرب منه ثم ناولني فشربت منه فقلت انى اذنبت فاستغفرلي قال وماذاك قالت كنت صائمة فافطرت فقال امن قضاء كنت تقضينه قالت لاقال فلايضرك".

#### رجال:\_

(عن سماك بن حرب) قال النسائى: سماك ليس يعتمد عليه اذاانفرد\_ (ابن ام هانى) قال الحافظ فى تهذيب التهذيب: هارون بن ام هانى ويقال ابن ام هانى ويقال ابن بنت ام هانى والثالث وهم قال ابن القطان: لا يعرف وقال الحافظ فى التقريب: مجهول"\_

بدروایت ام ہانی کی ایک اور واسطہ سے بھی ہے جس کا نام'' جعدہ'' انجز ومی ہے امام تر مذی نے اگلی روایت انہیں کے حوالے سے نقل کی ہے۔

فلقيت انا افضلهم وكان اسمه جعدة يعنى ابن هبيره وقيل هو ابن يحى بن جعدة بن هبيرة هو مقبول من السادسة وقال البخارى: لا يعرف الابحديث المتطوع امير نفسه وفيه نظر \_

تہذیب میں ہے کہ یہ ہارون کے بھائی اورام ہانی کے ابن الابن ہے۔

(ام هاني )بهمزة بعد نون بنت ابي طالب ٦٠٠

#### تشريخ:۔

كنت قاعدة عند النبي صلى الله عليه وسلم الوداؤد (1) من ب الماكان يوم الفتح فتح

باب ماجاء في افطار الصائم المتطوع باب ماجاء في افطار الصائم المتطوع (1) ابوداؤدج: اص: ٣٨٠٠ باب في الرخصة فيه 'اى في النية في الصوم

مک حا، ت فاطمہ ... " الخ اس پر بعض نے بیکہا ہے کہ فتح کمہ کے دن ام ہانی کسنے فلی روز ہ رکھ محتی تیس مالانکہ فتح کمہ کا دن تو میں رمضان کو پیش آیا اورام ہانی تو مقیمہ تھیں؟ لیکن صاحب بذل المجبود (2) فرماتے ہیں کہ بیا اعتراض فضول ہے کیونکہ ممکن ہے کہ بیشروع شوال کی بات ہواور فتح کمہ کے یوم ہے مراد فتح کا دن نہیں بلکہ ایا مہیں۔ والتٰداعلم

"فاتی بشراب" مراد پانی ہے کیونکہ عندالاطلاق پانی ہی پڑمل ہوتا ہے۔ "اور سال و خریدہ" بفتح الغیس و کوانا چیز وال سے سمل کوا اواتا ہواگہ و زوال ک

"اعندك غداء" بفتح الغين وه كھانا جوز وال سے پہلے كھايا جاتا ہے اگر چەز وال كے بعد شبح كا كھانا تناول كيا جائے تو اس پر بھى مجاز أغداء كا اطلاق ہوتا ہے۔

عاوں میا جائے وہ ں پر ن بار محرورہ ماں ، وہ ہے۔ "حیسس" بفتح الحاءوسکون المیاء بروزن کیل جو تھجور تھی اور پنیر سے بنایا جائے اور کبھی پنیر کی حبّکہ آٹا بھی

ڈالتے ہیں۔

یباں دومسئلے ہیں پہلا ہے کہ آیانفلی روزہ توڑنا جائز ہے؟ دوسرا یہ کہ توڑنے کی صورت میں اس کی قضا بھی لا زم ہے یانہیں؟

تو پہلے مسئلے میں امام ابوحنیفہ اور امام مالک رحمہ اللہ کے نز دیک نفلی روز ہ شروع کرنے ہے لازم ہوجا تا ہے اور بلاعذر توڑنا جائز نہیں۔

شافعیہ حنابلہ وغیرہ کے نزدیک بیہ بلاعذر بھی جائز ہے بعض حنفیہ کے قول کے مطابق بھی بلا عذرا وطار جائز ہے مگر ناپندیدہ ہے پھراعذار کی فہرست فقہاء نے تفصیل سے بیان کی ہے مثلاً مہمان کا آنا میز بان اور مہمان دونوں کے لئے عذر ہے وغیرہ'' فصن شاء التفصیل علیراجع''۔

فریق نانی کا ستدلال باب کی حدیث میں 'ف الایت سرك ' کے لفظ سے ہاں کا جواب ہے کہ چونکہ ام بانی کو گناہ کا اندیشہ لاحق ہوگیا تھا تو حضور علیہ السلام نے اس اندیشے کودور فرمایا کیونکہ انہوں نے حضور علیہ السلام کا سور مباک واپس کرنا گوار انہیں فرمایا تھا اور بیان کے لئے ایک عذرتھا' ' کے ماعندا حمد ولکنی کرھت ان ارد سورك''۔

ر) بذل المجبو دج: "ص: "٩٩٢" بإب الرخصة فيه 'اى في النية في الصوم

ان کادوسرااستدلال ای باب میں حضرت عائشہ کی حدیث میں "اماانی اصبحت صائماً قالت ثم اکل''سے ہے۔

اس کا جواب ہے کہ یہاں کوئی عذر ہوگا جیے ضعف وغیرہ تاکد دلائل آئیہ سے متعارض نہ ہو۔
حفیہ اور مالکیہ کی دلیل ہے آیت (3) ہے 'لا تبطلوا اعمالکہ " دوسری دلیل ہے آیت ہے "ور هبانیة
ابت دعوها "النے طریقہ استدلال ہے کہ عیسائیوں نے جوا مرابنے اوپرلازم کردیا تھا اس کورک کرنے پراللہ
نے ان کی ذم بیان کی وقولہ تعالی "ئم اتموا الصبام الی اللیل" (4) ہوا گرچرمضان کے بارہ میں ہے گر
العبر قالعموم الالفاظ کے قاعدے کے مطابق ہے ہرروزے کوشائل ہے۔وقولہ تعالیٰ "و من یعظم حرمات الله
فہو خیر له " (5) الی غیر ذالك من الآبات ۔ نیز نذرقولی کی ایفاء عندالکل لازم ہے اورروزہ شروع کرنا بھی
ایک گونہ نذر عملی ہے تو جس طرح جج شروع کرنے سے لازم ہوجاتا ہے ای طرح روزہ بھی بلکہ امام احمد رحمہ اللہ
سے ایک روایت اتمام کی ہے۔

"كمافي العرف "ولكن في كتاب الصلواة لاحمد بن حنبل تصريح ان المتنفل في الصوم والصلواة يتمهما ويلزمان بالشروع".

دوسرے مسئلہ میں شافعیہ اور حنابلہ کے نزدیک اس کی قضانہیں ہے جبکہ حفیہ کے نزدیک قضا واجب ہے امام مالک رحمہ اللہ کے نزدیک آگر بلا عذر افطار کیا تھا تو اس کی قضا ہے اور عذر کی صورت میں نہیں ہے کما فی المدونہ۔رضی اللہ عنہ (معارف)

فرین اول کا استدلال ایک توفیلای سے جس کا جواب گذرگیا نیزید قضا سے ساکت ہے لہذا اس سے قضا کی فی نہیں ہوتی ہے دوسرااستدلال اگلی صدیث میں 'الحصائم المتطوع امین نفسه ان شاء صام وان شاء افسطر ''سے ہے۔ شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ شاید ناشخین سے تصحیف ہوئی ہے بیل فظ دراصل امیس نفسه ہے اس کا جواب بھی وہی ہے کہ بیقضا سے ساکت ہے نافی نہیں ہے۔

<sup>(3)</sup> سوره محمر آیت:۳۳

<sup>(4)</sup> سوره بقره آیت: ۱۸۷

<sup>(5)</sup> سور ه الحج آيت: ٣٠

حنفیہ کا استدلال اگلے باب میں حضرت عائشہ رضی اللّٰہ عنہا کی حدیث ہے ہے کما سیاتی نیز تج اور عمرہ نفل کی صورت میں فاسد ہونے پر قضا ہے تو روز ہ بھی اس پر قیاس ہوگا۔

#### باب ماجاء في ايجاب القضاء عليه

"عن عائشة رضى الله عنها قالت كنت اناوحفصة صائمتين فعرض لنا طعام اشتهيناه فاكلنا منه فحاء وكان ابنة ابيها فقالت فاكلنا منه فحاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فبدرتنى اليه حفصة وكان ابنة ابيها فقالت يارسول الله انا كناصائمتين فعرض لنا طعام اشتهيناه فاكلنا منه قال اقضيا يوما آخر مكانه".

#### رجال: \_

(جعفر بن برقان) بضم الباء وسكون الراء بعد ہا قاف ابوعبداللہ الرقی صدوق تقریب میں ہے کہ زہری میں ان ہے وہم ہوجاتا تھا۔ تاہم بیروایت اس کے علاوہ دوسر ے طریق ہے ابوداؤ دنسائی وغیرہ میں بھی موجود ہے البنة اس میں زمیل بن عباس مولی عروہ ہیں جن کے بارہ میں امام بخاری فرماتے ہیں ولا يعرف لزميل ساع من عروة ولا ليزيد من زميل ولا تقوم بہ الحجة ليكن ابوداؤ د (1) نے ان كی روایت پرسكوت فرمایا ہے جوعندہ صحت كی علامت ہوتی ہے۔ ابن حبان نے تقات میں شار كیا ہے نسائی (2) نے ان سے روایت لی ہے اور اس میں سماع برزید من زمیل كی تصریح ہے ابن عدی فرماتے ہیں و هذالحدیث یعرف بزميل هذا و اسنادہ لا باس میں سماع برزید من زمیل كی تقریح ہے ابن عدی فرماتے ہیں و هذالحدیث یعرف بزمیل هذا و اسنادہ لا باس به كذا فی البذل۔ ہم

تشرت :\_

"فبدرتنى اليه حفصة" بدورسرعت اورسبقت كوكهتم بين يعنى حفصه نے مجھے سے بہلے جلد ہى بتلاويا

باب ماجاء في ايجاب القضاء عليه

<sup>(1)</sup> ابودا ؤدج: اص: ۳۴۰ من باب من راى عليه القصناء "

<sup>(2)</sup> شن النسائي ج:اص:٣١٩' النية في الصيام'

\_\_\_\_\_\_\_\_ وکانت ابنة ابیہا اس میں اشارہ ہے ان کی جرأت وجسارت کی طرف کہ وہ اپنے والدحضرت عمر کے خصال پر مجبول تھیں۔

میر حدیث مالکیہ اور حنفیہ کی جحت ہے کہ نظی روزہ توڑنے کی صورت میں اس کی قضا واجب ہے اورا مام تر ندی نے اس کو جومرسل کہاہے اس سے استدلال پراس لئے اثر نہیں پڑتا کہ مرسل عندالجمہو رجحت ہے۔ اس کے علاوہ دارقطنی (3) نے باب تبیت الذیة من اللیل اور باب القبلة للصائم میں متعدوروایات ک تخریج کی ہے جو حنفیہ کے موقف پر صریح ہیں ان میں سے بعض پراگر چہ دارقطنی نے اعتراض کیا ہے مگراش پر سبط ابن الجوزی" ایثار الانصاف فی آثار الخلاف" ص: ۹۳ میں لکھتے ہیں۔

> "واماطعن الدارقطني فلايقبل اذاانفرد لماعرف من عصبيته في المسائل التي يعتمد عليهااصحابنا"\_

## باب ماجاء في وصال شعبان برمضان

عن ام سلمة قالت مارايت النبي صلى الله عليه وسلم يصوم شهرين متتابعين الاشعبان ورمضان "\_

عن عائشة انها قالت مارايت النبي صلى الله عليه وسلم في شهر اكثر صياماً منه في شعبان كان يصومه الاقليلاً بل كان يصومه كله"

تشريخ:\_

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی حدیث کی ترکیب:۔''اکٹر''رایت کامفعول ٹانی ہے''صیاما''تمییز ہے ''منہ'' کی ضمیر نبی صلی اللہ علیہ وہلم کی طرف عائد ہے''فی شعبان' صیاماً کے ساتھ متعلق ہے' معنی اس طرح ہوگا ''منہ'' کی علاوہ باتی مہینوں میں حضور علیہ السلام کے روز سے باتی مہینوں کے روز وں سے زیادہ ہوتے تھے

<sup>(3)</sup> منن دارقطنی ج:۲ص:۱۲۳٬ باب القبلة للصائم٬٬ رقم مدیث:۲۲۵۰

كذاذكر والطيبي وابوطيب \_

اس باب میں تین باتیں اہم ہیں۔

پہلی بات ہے کہ آیا ہے صدیث ایک ہے یادوالگ الگ؟

دوسری بات سے کہ آیا دونوں صدیثوں کا مفادایک ہے یا الگ الگ؟

تيسري بات شعبان ميں روزوں کی اہميت کيا ہے؟

(۱) پہلی بات میں راویوں کا اختلاف ہے گر حافظ ابن حجر (1) فرماتے ہیں کہ ممکن ہے کہ ابوسلمہ رضی اللہ عنہ نے دونوں سے ٹی ہولیعنی بھی ام سلمہ سے اور بھی عائشہ سے اس کی تائیدنسائی (2) کی روایت سے ہوتی ہے کہ اس میں دونوں الگ الگ سندوں سے موجود ہے۔

(۲) دوسری بات میں تر ندی نے ابن المبارک کا قول نقل کیا ہے کہ دونوں کا مفادایک ہی ہے کہ آ پ صلی الله علیہ وسلم نے پورے شعبان میں روزے نہیں رکھے بلکہ کلہ کا اطلاق مجازاً کیا گیا ہے۔ حافظ نے فنج (3) میں کھا ہے کہ:

حاصل ماقال ابن المبارك ان الرواية الاولى مفسرة للثانية وان المراد بالكل الاكثر\_

اس توجیه کی تائید سلم کی روایت سے ہوتی ہے۔

عن عائشة رضى الله عنها وفيه: ولاصام شهراً كاملًا قط منذ قدم المدينة غير

رمضان\_(4)

مرطبی نے اس توجیہ کورد کیا ہے دلیل یہ ہے کہ اس میں کلہ تاکید ہے اس سے مراد نفی مجاز ہے للمذا

باب ماجاء في وصالِ شعبان لرمضان

(1) فتح الباري ج: ٢٥٠ :٢١٨ "باب صوم شعبان

(2) و يكه المن الما في ص: ٢- ٣٠ ج: التقدم بل شهر مضان 'الاختلاف على محد بن ابراهيم - كتاب الصوم

(3) فتح الباري ج: ٢٥٠ :١٢١ "باب صوم شعبان"

(4) سيح مسلم ج: اص: ٣١٣ " أب صيام النبي في غير رمضان الخ"

مطلب یہ ہے کہ پوراشعبان روز سے رکھتے تھے پھرخود یوں طبیق دی ہے کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم بھی پورے می مین کامناد ہے گرسلم (5) کی حدیث اس کی نفی کرتی ہے کما مر۔ و قبل معنی کله شعبان رکھتے جود وسری حدیث کامفاد ہے گرسلم (5) کی حدیث اس کی نفی کرتی ہے کہ اس کا مفاد ہے گرسلم (5) کی حدیث اس کی نفی کرتی ہے کہ اس کی معنی کله ان لاينحص اوله او اوسطه او آخره بالصوم بل يعم اطرافه بالصوم وان كان بلااتصال الصيام نقله ابوالحسن السندي-

(۳) تیسری بات کے متعلق متعددا قوال ہیں۔

ا.....امهات المؤمنين قضاء شده روز ہے شعبان میں رکھا کرتی تھیں اس لئے آپ صلی الله عليه وسلم بمثرت روزے رکھتے۔

٢..... بعض شهور میں صیام کا جومعمول تھاکسی سفروغیرہ عذر کی بناء پروہ فوت شدہ روز ہے رکھتے۔

٣.....تعظيماً لرمضان-

٣ ..... لرفع الاعمال فيه

۵..... لنسخ الآجال فيه

٢..... لغفلة الناس عن العبادة فيه لكونه محاطاً شهري الحرام

ان میں چو تھی اور چھٹی تو جید در حقیقت ایک ہے اور یہی تو جید سب سے زیادہ اولی واقوی ہے کہ اس کی تائیدنسائی (6) وابوداؤد کی روایت سے ہوتی ہے وصححہ ابن خزیمة حصرت اسامه رضی الله عنه فرماتے ہیں۔

قلت: يارسول الله لم ارك تصوم من شهر من الشهور ماتصوم من شعبان؟ قال:

ذاك شهر يغفل الناس عنه بين رجب ورمضان وهو شهر ترفع فيه الاعمال الى

رب العالمين فأحب ان يرفع عملي واناصائم

<sup>(5)</sup> الينا دواله بالا

<sup>(6)</sup> منن النسائي خ: اس: ٣٢٢ 'صوم النبي صلى الله عليه وسلم با بي بهووا مي '

# باب ماجاء في كراهية الصوم في النصف الباقي من شعبان لحال رمضان

اس مسئلے کی تشریح اور تفصیل اقوال' باب ماجاء لا تقدمواالشہر بصوم' میں گذری ہے فلیراجع۔

## باب ماجاء في ليلة النصف من شعبان

عن عائشة قالت فقدت رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة فخرجت فاذا هو بالبقيع فقال اكنت تخافين ان يحيف الله عليك ورسوله قلت يارسول الله ظننت انك اتيت بعض نسائك فقال ان الله تبارك و تعالى ينزل ليلة النصف من شعبان الى سماء الدنيا فيغفر لاكثر من عدد شعر غنم كلب".

رجال: \_

(الحجاج بن ارطاۃ) اس حدیث میں دوانقطاعوں کے ساتھ حجاج مجتم بنہیں ابن العربی نے عارضہ میں لکھاہے۔

فالحديث مقطوع في موضعين وايضاً فان الحجاج ليس بحجة وليس في ليلة النصف من شعبان حديث يساوي سماعه الله

تشریخ:۔

شعبان کی پندرہویں رات کولیلۃ البراء قریحے ہیں اس باب کا ذکر یہاں استطر ادائے یا یوں کہنا چاہئے کہ امام تر مذی اس بارے میں ان روایات کی نفی کرنا چاہتے ہیں جو شعبان کے متعلق صیام وصلوٰ ق کی فضیلت میں آئی ہیں کیونکہ اگرایسی کوئی روایت ہوتی تواس باب میں ذکر فرماتے۔

"فقدت" بفتح القاف باب ضرب سے ہے بمعنی غائب ہونے کے بینی میں نے آپ سلی اللہ علیہ وسلم کو

۳+۴

"فاذا هو بالبقيع" اى واقف فيه بقيع مراد بقيع الغرقد ب جوابل مدينه كا قبرستان ب دراصل بقیج اس کشادہ جگہ کو کہتے ہیں جہاں درخت ہوں کما فی القاموں اور غرفتد ایک کا نئے دار جھاڑی ہے پھریہ درخت

توختم ہو گئے گرنام باقی رہا۔

"ان بحیف" ظلم کے معنی میں ہے حیف سے ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پرقتم بین النساء واجب تو نه تها كما صرح به كثير كن المفسرين في قوله تعالى ترجى من تشاء منهن الآية (1) مكر پيم بهي آپ سلى الله عليه وسلم عدل فرماتے مقتضی خلقہ اس لئے ترک قسمت پر حیف کا اطلاق کیا۔

"الله ورسوله" ال مين اشاره ب تلازم كي طرف كيونكه حضور عليه السلام اگراييا كرتے تو وه الله كے

قلت يارسول الله (صلى الله عليه وسلم) ظننت انك الخ ابن مجر (2) مي ب ومابي ذالك ولكني الخيعي ميرايه كمان تونه تقاالبته آپ كى عادت مباركهاس وقت چونكه نوافل پر صفى بهتو ميس مجى كى آب الله الله علم برياا بنا اجتهاد م كمين بعض از واج كے پاس كى كام كى غرض سے تشريف لے گئے۔ كذا في المرقات

حضرت عائشہ کواس لیے جملے اور جواب کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ اس کی لم میں حضرت گنگوہی صاحبٌ فرماتے ہیں کہ بیام المؤمنین کی بلاغت میں علومقام کی وجہ سے ہے کہ آ ب صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد میں ان یحیف اگر چہا ہے اصل معنی پرتو نہیں لیکن ظاہری طور پر اگر حضرت عائشہ م کہتیں تو اس ہے ایہام کفر ہوتا كيونك نعم توسوال كا ثبات كے لئے آتا ہاس ايہام سے بينے كے لئے انہوں نے تطويل اختيارى -

باب ماجاء في ليلة النصف من شعبان

<sup>(1)</sup> مورة الاحزاب آيت:۵۱

<sup>(2)</sup> منن ابن ماجه ج: اص: ٩٩ كتاب الصلاة " أباب ما جاء في ليلة النصف من شعبان "

کلب لینی بنی کلب کے قبیلے کی بکریوں کی تعداد میں چونکہ اس قبیلہ کی کثرت عنم میں بہت شہرت تھی اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا نام لیا پھر''لا کثر'' سے مرادلوگ نہیں بلکہ گناہ ہیں بینی اگر چہوہ گناہ اسنے زیادہ ہوں۔مشکلوۃ (3) میں ہے زادرزین ممن استحق النار۔

لیلۃ البراء ۃ کے بارے میں کوئی سی اور مرفوع حدیث ثابت نہیں تاہم جتنی احادیث ہیں ان کے مجموعے سے یہ بات ثابت ہوجاتی ہے کہ اس رات کی اپنی جگہ فضیلت ہے اور قرآن میں لیلۃ مبارکۃ اورلیلۃ القدرے عندالجمہو ررمضان کی شب قدر مراد ہے اور یہی قول شخفیق ہے۔ مرقات (4) میں ہے۔

قال جماعة من السلف: ان المراد في الآية ليلة النصف من شعبان الا ان ظاهر القرآن بل صريحه يرده لافادته في آية انه نزل في رمضان وفي احرى انه نزل في ليلة القدر من جملة رمضان واذا ثبت ان في ليلة القدر من حملة رمضان واذا ثبت ان هذال نزول ليلة القدر ثبت ان الليلة التي يفرق فيها من كل امر حكيم في الآية هي ليلة القدر لاليلة النصف من شعبان.

ہاں ممکن ہے کہ نصف شعبان میں بھی فیصلے ہوتے ہوں تو یا ایک میں اجمالاً دوسری میں تفصیلاً ہونگے یا پھرایک میں امور دینوی کے متعلق اور ثانی میں اخروی ہونگے۔

اسی طرح اس رات یادن کوکسی مخصوص عمل کے بارے میں کوئی صحیح روایت نہیں۔ ابن ماجہ (5) میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کی جوروایت ہے 'فقوموا لیلها و صوموا نهارها ''تواس میں ابن الی سبرہ انتہائی ضعیف ہیں۔ تقریب میں ہے۔

قيل اسمه عبدالله وقيل محمد وقد ينسب الى حده رموه بالوضع وقال الذهبي في الميزان:ضعفه البحاري وغيره-

امام احدر حمه الله کے دوصا جزادے عبدالله اورصالح امام احمد رحمه الله سے قال کرتے ہیں۔ کان یضع

<sup>(3)</sup> مشكوة المصابيح ج: اص: ١١٠٠ باب قيام شهر مضان "كتاب الصلوة

<sup>(4)</sup> مرقات ج:۳۳ص:۱۹۵٬ باب تیام شهر مضان 'الفصل الثالث

<sup>(5)</sup> سنن ابن اجهج: اص: ٩٩ كتاب الصلوة "نباب ماجاء في ليلة النصف من شعبان"

الحديث وقال النسائي متروك \_

صاحب تحفۃ الاحوذی (6) نے یہاں ملاعلی القاری وغیرہ کی ایک جامع تقریر خلاصہ کر کے قتل کی ہے افادہ تامہ کی غرض سے اسے یہاں پیش کیا جاتا ہے۔

قال القارى في المرقاة: اعلم ان المذكور في اللآلي ان مائة ركعة في نصف شعبان بالاخلاص عشر مرات في كل ركعة مع طول فضله للديلمي وغيره موضوع وفي بعض الرسائل قال على ابن ابراهيم: ومماحدث في ليلة النصف من شعبان الصلاة الالفية مائة ركعة بالاخلاص عشراً عشراً بالحماعة واهتموا بها اكثر من الحمع والاعباد لم يات بها خبر ولااثر الاضعيف اوموضوع ولا تغتر بذكر صاحب القوت والاحياء وغيرهما وكان للعوام بهذه الصلوة افتتان عظيم حتى التزم بسببها كثرة الوقيد (روشنيال اور چراعال جيسة تحكل الرات كوالے سمجدول اور كافلول بيل بوتا مهلكة تحكل توشعلول اور پناخول كي رات كوالے سمجدول اور كافلول بيل بوتا مهلكة آخ كل توشعلول اور پناخول كي وانتهاك المعمارم مايغني عن وصفه حتى خشى الاولياء من الخصف وهربوا واربعمائة الدى البرارى واول حدوث لهذه الصلوة ببيت المقدس سنة ثمان واربعين واربعمائة المعمائة المعمائة المعمائة المعمائة المعمائة المعمائة المعمائة المعمائة المعمائة المعارة المعمائة المعمائة المعمائة المعمائة المعمائة المعمائة المعارة المعارة المعمائة المعارة المعائة المعارة المع

قال: وقد جعلها جهلة اثمة المساجد مع صلاة الرغائب ونحوهما شبكة (عال) لحمع العوام وطلبالرياسة التقدم وتحصيل الحطام (مال) ثم انه اقام الله ائمة الهدى في سعى ابطالها..... الى آخر ماذكر.....

ملاعلی قاری کے اس کلام مذکوراور مابعدہ کا حاصل مطلب سے ہے کہ لآلی میں جو یہ مذکور ہے کہ اس رات سور کعات ہیں ہررکعت میں دس بارسورت اخلاص اور اس کے فضائل جودیلمی وغیرہ نے ذکر کئے ہیں ہے موضوعی

<sup>(6)</sup> مرقات ج: ٢ص: ١٩٤٠ إب قيام شهر مضان الفصل الثالث

ہے پھرلوگوں نے اس کوجمعوں اور اعیاد سے زیادہ اہمیت دی اس میں سوائے موضوع یاضعیف روایت کے اور کوئی روایت نہیں اور احیاء العلوم اور قوت والے نے جوروایات ذکر کی ہیں ان سے دھو کہ مت کھانا اور لوگ اس نماز کے بڑے ولدادہ ہو گئے یہاں تک کہ اس کی وجہ سے بکٹر ت روشنیوں کو لازی قرار دیئے گئے اور بہت سارے محارم پامال کردیئے گئے جن کے بیان کی حاجت نہیں حتی کہ اولیاء زمین میں دھننے کے خوف سے صحراؤں کی طرف بھاگ گئے۔

سب سے پہلے یہ نماز ہے۔ (چارسواڑ تالیس) میں بیت المقدس میں نکالی گئی اور مسجدوں کے ابعض) جانل امامول نے اسے رغائب کی نماز شار کیا یہ محض عوام کو جال میں پھنسانے کے لئے اور اپنی برتری اور دنیا جمع کرنے کے لئے تھا۔

ندکورہ بالا آنسوئے دل سے لکھے گئے علی قاریؒ کے ان جملوں سے حقیقت حال کھل جاتی ہے کہ اس رات کی فضیلت تو ہے گراس میں بیا عمال خود ساختہ اور جال بچھانے کے مترادف ہیں جولوگ دین کا مزاج سمجھتے ہیں وہ بخو بی جانے ہیں کہ آسان آسان آعمال کے ایسے ایسے فضائل بیان کرنا کہ اس عمل کے بعد زندگی بھر کے گناہ کا نام ونشان مث جاتا ہے خیر خواہی کی بات نہیں ہے لوگوں کو فرائض اور اہم عبادات سے غافل کر کے متنازع مستحبات میں دھکیلئے ہے آخر یہ خطباء کیا حاصل کرنا چاہتے ہیں؟

کیا یہ نیکی کا کام ہے کدایک آ دمی ساری رات جا گنار ہے مگر جب ضبح کی اذان کا وقت قریب ، وجائے تو وہ جا کرسوجائے اور پھردس بجے اٹھے نہ سے کی سنت مؤکدہ پڑھے اور نہ طعی فرض؟ وہ اس پرغور نہیں کرتے کہ حضور علیہ السلام نے حضرت معاذ کو اور حضرت عمر نے حضرت ابو ہر مریہ کولوگوں کوخوشخبری دینے سے روکا تھا؟ آ تخضرت صلی الله علیه وسلم نے ارشا وفر مایا۔

لتتبعن سنن من كان قبلكم شبراً بشبر وذراعاً بذراع حتى لودخلوا جحر ضب

کہیں ایبانہ ہو کہ جس طرح اللہ نے اہل کتاب پر جوعبادات فرض کی تھیں اور انہوں نے ان میں کمی بیثی اپی طرف ہے کر دی اور پھر تباہ ہوئے ہم بھی ان کے ساتھ ہمسفر بے ٹھیک ہے فضیلت ہے انکار نہیں ہے مرفضیات کامطلب یہ ہرگز ہیں کہ اس میں خطباء جو چاہے بیان کریں اور لوگ جو چاہے کرتے جا کیں۔ فضیات کامطلب یہوتا ہے کہ اس میں عمل کا ثواب بڑھ جاتا ہے مگریدد کھنا ہے کہ صحابہ نے اس کے لئے اجماعی طور برکوئی اتنابراا ہممام کیاتھا؟ دین براہ راست کتابوں سے لینا خطرناک ہے اس کئے مختاط طریقہ اورمسلمه راسته صحابه وائمه كاعمل ہے حتی كه امام مالك تو اہل مدينه كاعمل صحيح حديث يربھی مقدم مانتے ہیں كمامر-ہاں بلااجماعی اہتمام کے اس رات کی فضیلت سے فیض یاب ہونے پرصلحائے امت کاعمل رہا ہے۔

### باب ماجاء في صوم المحرم

عن ابي هرير ة قبال قبال رسبول الله صلى الله عليه وسلم افضل الصيام بعد صيام شهر رمضان شهر الله المحرم.

رجال: ـ

حضرت على رمنى الله عنه كي حديث مين (عبدالرحمٰن بن اسخق )ضعيف ہيں۔ ( نعمان بن معد ) مجبول ہیں ابو ہر رہے ہ رضی اللّٰہ عنہ کی حدیث مسلم میں بھی ہے۔ ہمر

#### تشريخ:\_

"شهر الله المحرم" اى صيام شهر الله المحرم بياضافت تشريفى ب جي بيت الله وزاد مسلم: " وافضل الصلوة بعد الفريضة صلاة الليل".

جب حضور پاک صلی الله علیه وسلم جرت فرما کرمدینه منوره تشریف لائے اوردیکھا که وہاں کے یہود اس دن کی تعظیم میں روزه رکھے اورخوشی کا اظہار کرتے تھے آپ صلی الله علیه وسلم نے ان سے اس کی وجہ دریافت فرمائی" ماهذالیوم الذی اظهر الله فیه موسی و بنی اسرائیل علی فرعون" تو آپ صلی الله علیه وسلم نے فرمایا" نحن احق بموسی منکم فصامه وامربصیامه (1) اورفرمایا" فصوموه انتم" پھر حنفیہ کے نزدیک بیرمضان تک فرض رہا جبکہ جمہور فرضیت سے مشکر ہیں۔

ہجرت کے بعد جو پہلا رمضان آیا تھااس میں روز نے فرض نہیں ہوئے تھے اس کے بعد حضور علیہ السلام نے محرم کاروز ہ خود بھی رکھا اور صحابہ رضی اللہ عنہم کور کھنے کا حکم دیاحتی کہ سنن ابی واؤد (2) کی روایت کے مطابق اس کی قضاء کا حکم بھی ویدیا جو حنفیہ کی دلیل علی الفرضیت ہے 'علی قوم" ہم قوم موسی" قوم آخرین" ای صائمین او اشارة الی شہادة حسین رضی الله عنه ۔

شروع میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہود کی مشابہت کو پہند فر ماتے تا کہ اختلاف کا تاثر پیدا نہ ہواوراس کی وجہ آپ سلی اللہ علیہ وسلم کی خلق کے ایمان کی طرف راغب کرنے کی حرص اور شفقت تھی چنانچانہوں نے ان کے مطابق روزہ بھی رکھا اور ان کے ساتھ بیت المقدس کی طرف نماز بھی پڑھی جوتقریباً ساڑھے سولہ ماہ قبلہ رہا گرچونکہ' قوم مغضوب علیہم' تھی اس لئے حضور علیہ السلام کی امیدان کی خیرے کٹ گئی اور بالآخر ارشا وفر مانا پڑا محد الفوا الیہود'' کیونکہ اب ان کا قرب خطرناک ہوچکا تھا۔

باب ماجاء في صوم المحرم

<sup>(1)</sup> صحيح مسلم ج: اص: ٣٦٨ " باب نصل صوم الحرم"

<sup>(2)</sup> ابودا وُدج: اص: mmq" باب ني فضل صومه" اي عاشوراء

چنانچہ آپ سلی اللہ عیہ وسلم کی خواہش کے مطابق الگے سال ماہ رمضان کے روزے بھی فرض کردیئے
چنانچہ آپ سلی اللہ عیہ وسلم کی خواہش کے مطابق الگے سال ماہ رمضان ہوا اور محرم کا روزہ لزوم
گئے اور تحویل قبلہ بھی کردی گئی گرفرق ہے کہ اب منسوخ قبلے کی طرف نماز پڑھنا حرام ہوا اور محرم کا روزہ لزوم
منسوخ کر کے مندوب بنادیا گیا کیونکہ اول منسوخ پرعمل سے ترک قبلہ محولہ آتا ہے جبکہ محرم کے روزے سے
ترک رمضان نہیں آتا ہے اس لئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اس روزہ پڑمل رہا۔

پھر جب يہودكى مخالفت مزيد بردھ كئ تو آپ صلى الله عليه وسلم نے فرمایا: "ان عشت السى قابل لاصومن التاسع" كما سيجى فى بابه ـ

ابن العربی رحمہ الله فرماتے ہیں کہ میرے خیال میں تاسع عاشر کے لئے ناسخ ہے مگر ابن عباس رضی الله عند کی رائے اس سے مختلف ہے وہوا عرف بالدین میں مسکنہ ان شاء اللہ اپنے کل میں آئے گا۔

اشکال:۔ ندکورہ حدیث سے محرم کی فضیلت عیاں ہوتی ہے جبکہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کاعمل شعبان میں کثرت سے روزے رکھنے کا تھا.....فووی (3) فرماتے ہیں۔

حل: مِمَكن ہے كہ آپ صلى الله عليه وسلم كومحرم كى فضيلت كاعلم اپنى حياة طيبہ كے اخير ميں ہوا ہويا پھر محرم ميں اكثار صوم سے كوئى مانع مثلاً سفر وغير ہ موجو د ہو۔

چونکہ یہ نضیلت محرم کے ماہ کی ہے اس لئے یوم عرفہ کی فضیلت کے ساتھ اس کا کوئی تعارض نہ سمجھا جائے یہ موسکتا ہے کہ آپ سلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فضیلت عرفہ کے فضل صوم کے علم سے بل بیان فر مائی ہویا بھر یہ فضیلت جزئی ہے لہذا کی اور فضیلت کی فئی اس میں نہیں ہوتی ہے کذا فی الکوکب۔



<sup>(3)</sup>النووي بي مسلم ن:اس:۱۸ ۳ ۴ باب نسل الحرم'

## باب ماجاء في صوم يوم الجمعة

عن عبدالله قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم من غرة كل شهر ثلاثة ايام وقلّ ماكان يفطر يوم الحمعة\_

تشرت: ـ

"من غرة كل شهر" حافظ عراقى فرماتے بين كهاس سے مراد شروع كے ايام بھى ہو كتے بين اورايام بيض بھى۔

"قل ماکان یفطر یوم الحمعة "قال المظهر تأویله انه کان یصومه منضماً الی ماقبله او الی مابله او الی مابعده شخ الهندصاحب کی رائے بھی بہی ہے چنانچ الوردالشذی میں ہے۔

"دیعنی ادھریاادھرایک ملاکر'پس بیاس کے منافی نہ ہوگا جو نہی وارد ہے کیونکہ نہی وممانعت انفراو اُصوم جعد کی آئی ہے۔''

جمعے کے دن بغیرانضام یوم آخر کے روز ہ رکھنے میں اختلاف ہے شافعیہ حنابلہ اور بعض حنفیہ جیسے امام ابو یوسف وغیرہ کے نز دیکے صرف جمعہ کا روز ہ مکروہ ہے صاحب در مختار (1) بھی لکھتے ہیں'' ویکرہ افرادہ بالصوم'' گنگوہی صاحب کی رائے میں مفضول ہے۔

امام ابوصنیفدر حمداللد اور امام مالک رحمداللد کے زویک بید بلاکرا ہیت جائز ہے بلکہ متحب ہے جیسے کہ مؤطا (2) میں ہے "و صیامه حسن" اور سراح احمد شرح ترفدی میں لکھتے ہیں "قال امامنا ابو حنیفة بندب صوم الجمعة ولومنفرداً"۔ان کا استدلال فدکورہ باب کی صدیث ہے۔

جمہور کا استدلال اگلے باب کی حدیث ہے ہے دوسرااستدلال ابو ہریرہ کی حدیث ہے ہو

باب ماجاء في صوم يوم الجمعة

(1) الدرالخارج: ٣٣ ص:٣٣ مطلب ما خص به يوم الجمعة

(2) مؤطاهام ما لك رحمة اللهج: اص: ٢٥٦ كتاب الصيام " جامع الصيام"

#### حاکم (3) نے روایت کی ہے مرفوعاً:

يوم الحمعة يوم عيد فلاتجعلوايوم عيدكم يوم صيامكم الا ان تصوموا قبله

تیسرااستدلال حضرت علی کی حدیث ہے ہے جس کوابن ابی شیبہ (4) نے روایت کیا ہے۔ من كان منكم متطوعاً من الشهر فليصم يوم الخميس ولايصم يوم الجمعة فانه يوم طعام وشراب وذكر\_

امام نووی (5) فرماتے ہیں۔

السنة مقدم على مارآه مالك وقد ثبت النهى عن صوم يوم الحمعة ومالك معذور في انه لم يبلغه"\_

دونوں جانب کی احادیث سند کے اعتبار سے قابل استدلال ہیں گر ہرفریق خصم کے متدل میں تاویل کرتاہے۔

جمہو۔ کہتے ہیں کہ حدیث باب یا تو حضور علیہ السلام کی خصوصیت پر محمول ہے یا پھر مراواس مضم مع الغير بكمامرفى التشرتك

یا پھراس سے مرادوہ جمعہ ہے جوآ پ صلی اللہ علیہ وسلم کے معمول کے ایام میں آتا تھا۔ جبکہ قائلین جوازنہی کی روایات کوشروع پرحمل کر کے منسوخ مانتے ہیں مگراس کی کوئی دلیل نہیں۔ دوسری تاویل مید کی جاتی ہے کہ نہی کا مطلب میہ تا کہ ضعف کی وجہ سے جمعہ کے معمولات وعبادات یرا ژندیز کے لیکن شخ الہند نے اسے روکر دیا ہے کمانی التر بروہ مزید فرماتے ہیں۔

فالاولى ان يقال ان الشارع لم يخصص الحمعة من بين الايام للصوم فليس لنا ان نخصصه بفصيلة فان هذا هي البدعة

- (3)متدرك حاكم ج:اص: ٣٣٧٬ وجهالنهي عن صوم يوم الجمعة '' قال بنرا حديث صحيح الاسنادولم يخرّ جاه
  - (4) مصنف ابن الى شيبة ج: ٣٣٠ ماذ كر في صوم الجمعة وما جاء فيها''
  - (5)النووي ملىمسلم ج:اص: ٣٦١" باب كرابهة افراد يوم الجمعة بصوم الخ"

ان سب کے مقابلہ میں گنگوہی صاحب اور شاہ صاحب کی توجیہ نبتازیادہ موافق اصول ہے وہ فرماتے ہیں کہ نہی کا مقصد عوام کو فسادا عتقاد سے بچانا ہے تا کہ وہ اس کی تعظیم میں غلونہ کریں جیسے یہود سے واقع ہوالہٰذا جو شخص اعتدال عقیدہ کے ساتھ رکھے اس کے لئے بلا کرا ہیت جائز ہے مثلاً خواص کے لئے۔

## باب ماجاء في كراهية صوم يوم الجمعة وحده

عن ابى هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لايصوم احدكم يوم الحمعة الا ان يصوم قبله او يصوم بعده\_

تشریخ:۔

حافظ ابن حجر (1) فرماتے ہیں کہ یہ نہی تنزیہ کے لئے ہے یعنی عندالجمہوراس نہی کی متعدد وجوہات بیان کی گئی ہیں جن میں بعض باب سابق میں گذرگئ ہیں مزیدیہ ہیں تا کہ یہ فرض نہ ہوجائے یا نصاری کی مخالفت ''لانہ یحب علیهم صومه و نحن مامورون بمحالفتهم" کے پیش نظراس کی ممانعت فرمائی البتة ان میں سے اگر فساد عقیدہ کو وجہ بنائے تو پھر نہی تحریکی ہوگی۔

## باب ماجاء في صوم يوم السبت

ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال" لاتصوموا يوم السبت الا فيما افترض عليكم فان لم يحد احدكم الالحاء عنبة او عود شحرة فليمضغه"\_

رجال:\_

(عبدالله بن بسر) بضم الباء و سكون السين\_

باب ماجاء في كراهية صوم يوم الجمعة وحده

(1) فتح الباري بي بهم المهم المال باب صوم يوم الجمعة "

سمها بهية (عن اخته المسماء" قال القارى: بتشديد الميم اسمها بهية (عن اخته المسماء" قال القارى: بتشديد الميم اسمها بهية وتعرف بالصماء - الم

تشريح:\_

ر "افتسرض علیکم" بصیغه مجهول الحاء "بلام فحاء فمد کتاب تھلکے کو کہتے ہیں بینی انگور کے دانے کا چھلکا "افتسرض علیہ کم انسینه مجہول الحاء کیا ہے افطار کی تاکید کے لئے ہے ورنہ بغیر نیت کے توروزہ ویسے بھی اگر ملے تواسے یا درخت کی کلڑی ہی چبادے۔ بیا فطار کی تاکید کے لئے ہے ورنہ بغیر نیت کے توروزہ ویسے بھی نہیں ہوتا ہے۔ پھر "فیسما افترض علیکم " ہیں رمضان نذر وقضاء اور کفارات سب داخل ہیں اسی طرح جو سنت مؤکدہ ہوں وہ بھی اس میں داخل ہیں جیسے عرفہ عاشوراء معمولات کے دوزے اور عشرذی الحجہ وغیرہ است مؤکدہ ہوں وہ بھی اس میں داخل ہیں جیسے عرفہ عاشوراء معمولات کے دوزے اور عشرذی الحجہ وغیرہ ا

جہور کے نزدیک یہ بہی تنزیہ کے لئے ہے اور مقصد یہود کی مشابہت سے بچناہے۔
حضرت گنگوہی صاحب ؒ نے اس سے دومسئلے اخذ کئے ہیں۔ پہلا میہ کہ حشبہ کی حرمت فقط فتیج کام میں منحصر نہیں کیونکہ روز ہ بلاریب حسن ہے پھر بھی ہمیں اس میں مشابہت سے روکا گیا۔ دوسرا میہ کہ کہی قوم کے خض عمل کے ارتکاب سے مشابہت بہر حال لازم آتی ہے اگر چہاس کا قصد وارادہ نہ کیا گیا ہو کیونکہ روزہ رکھنے میں ممل کے ارتکاب سے مشابہت بہر حال لازم آتی ہے اگر چہاس کا قصد وارادہ نہ کیا گیا ہو کیونکہ روزہ رکھنے میں

ان کی مشابہت مرادنہ تھی مگر پھرروکا گیامعلوم ہوا کہ بلاارادہ بھی مشابہت متحقق ہوجاتی ہے۔

اس میں ضابطہ یہ کو قبیح کا ارتکاب تو بہر حال ناپندیدہ ہے اگر چہوہ کی کا شعار نہ ہواور جو کام حسن ہوتو اگر وہ خالفین کے ساتھ مختص نہ ہوتو اگر مونو اگر وہ خالفین کے ساتھ مختص ہوتو اگر است نہیں اور اگر وہ خالفین کے ساتھ مختص ہوتو اگر اس کے کرنے میں مشابہت مقصد ہوتو اس کے جواز کا تو تصور ہی نہیں اور اگر تشبہ مرادنہ ہوتو وہ باس یعنی حرج سے خالی نہیں وان کان ھذا حال الحسن فی نفسہ فکیف ظنك بالمباح ۔ (کوکب)

(هـذا حـديث حسن) حاكم (1) نے اس كالتيج كى ہاورائے ملى شرط ابنحارى قرار ديا ہام نووى فرماتے ہيں" صححه الائمة" مرابوداؤد (2) فرماتے ہيں بذالحديث منسوخ امام مالك رحمه الله

باب ماجاء في صوم يوم السبت

<sup>(1)</sup> متدرك حاكم ج:اص: ٣٣٥ النبي عن صوم يوم السبت "

<sup>(2)</sup> ابودا وُدج:اص: ٣٣٣١ مباب النهي ان يخص يوم السبت بصوم "

فرمات بين مذاكذب وقال النسائي: هذه احاديث مضطربة "\_

شایدان حضرات نے اسے دوسری احادیث سے معارض سمجھ کریدا دکام لگادیئے کیکن سابقہ باب کی طرح تاویل کے بعد پھرکوئی تعارض باقی نہیں رہتا ہے۔

#### باب ماجاء في صوم يوم الاثنين والخميس

عن عائشة قالت : كان النبي صلى الله عليه وسلم يتحرى صوم الاثنين والخميس" \_ رجال : \_

(ربيعة الحرشي) بضم الحيم وفتح الراء بعدها شين المعحمة مختلف في صحبته وثقه الدارقطني وغيره كذافي التقريب ٢٦٠

#### تشرت: ـ

"ینحری الصوم" تحری طلب اولی واحری کو کہتے ہیں وقیل طلب شی میں مبالغہ کو کہتے ہیں۔

اس باب میں حضرت عائش ہے ایک اور حدیث بھی مروی ہے کہ حضور علیہ الصلاق والسلام ایک مہینے ہفتہ

اتو ارپیر کے روزے رکھتے اور دوسرے ماہ منگل بدھ جمعرات کور کھے ' ٹلا ٹاء میں ایک لغت بروزن علاء بھی ہے۔

بعض روایات میں ہے کہ کی مہینہ شروع کے تین دن کی مہینہ درمیان کے تین ایام بیش تیرہ '
چودہ' پندرہ اور کی ماہ اخیر سے رکھتے اس کا مطلب ایام میں تسویہ اور عدالت کی رعایت مقصود تھی کیونکہ یہ سب ایام

اللہ ہیں جیسے کہ سابقہ با بین سے پوستہ باب میں جمعے کا بھی ذکر ہے اور پورے ہفتے روزے ندر کھنے کی وجدامت

برشفقت تھی تا کہوہ مشقت میں جنلانہ ہوالبتہ پیر کی اپنی جگہ اہمیت دوسری روایات سے بھی معلوم ہوتی ہے کہ اس

میں حضور علیہ السلام کی ولا دت باسعادت ہوئی ہے اس میں اپ کی بعثت ہوئی اور اسی دن مدینہ آمداور پھروصال

تیسری روایت میں پیراور جمعرات دونوں کی مشتر کے علت بیان فر مائی ہے کہان میں اعمال پیش ہوتے

میں اور میں جا ہتا ہوں کہ میراعمل اس حال میں پیش ہو جبکہ میں روز ہ دار ہوں لیعنی رفع درجات کی زیادتی مطلوب تقی۔

رفع اعمال کے بارے میں احادیث بظاہر متعارض ہیں حدیث باب میں ہے'' تعسر ض الاعمال یوم الاثنين والحميس "يعني پيروجعرات كو پيش كے جات ہيں جبكه بعض ميں ہے" يرفع عمل الليل قبل عمل النهار وعمل النهار قبل عمل اليل "يعني روزان دوبارا تهالئے جاتے ہيں بعض ميں ليلة البراءة يعنى شعبان میں اٹھائے جانے کے الفاظ ہیں بعض میں دیگراوقات کا بھی تذکرہ ہے۔

ابن الملک نے ان میں یوں تطبیق دی ہے کہ اس صدیث میں عرض کا ذکر ہے جبکہ باقی میں رفع کالہٰذا مطلب یہ ہوا کہ اعمال تو روز انہ اٹھادیئے جاتے ہیں مگر بارگاہ الہی میں پیر وجمعرات کے دن پیش کئے جاتے ہیں۔ یہ جم ممکن ہے کہ بیا جمال تفصیل کے لحاظ سے کہا گیا ہو۔

شاہ صاحب رحمہ الله فرماتے ہیں کہ یہ فرق اختلاف انواع کی وجہ سے ہوسکتا ہے۔

پر گنگوہی صاحب فرماتے ہیں کہ بیعرض معلوم کرنے کی غرض سے نہیں کہ وہ تو اللہ کو پہلے ہے معلوم ہے بلکہ فرشتوں کے علم میں لانے کے لئے ایسا کیاجا تا ہے یعنی باوجودعلم کے اللہ کے احکام نظام پر چل رہے

## باب ماجاء في صوم الاربعاء والخميس

عن عبيدالله المسلم القرشي عن ابيه قال سئلت او سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن صيام الدهر فقال ان لاهلك عليك حقاً ثم قال صم رمضان والذي يليه وكل اربعاء و خميس فاذا انت قد صمت الدهر وافطرت\_

ر جال: \_

(محمد بن مدوية) بفتح الميم وشدة الدال ابوعبدالرحمن صدوق من الحادي

عشر\_ 🖈

تشريح:\_

"والذى يليه" اس مرادشوال كے چهروز بهى موسكتے بين اورشعبان بهى - "وكل اربعاء" مرائش الله على الله على الله على الله على الله على الله الله الله على الله فقد صمت الخ اوراذا تاكيدربط كے لئے ہے۔

"و حميس" جروتوين كے ساتھ ہے "فاذاً" بالتوين فاجز اكيه ہے شرطمحذوف ہے كا الله على الله فقد صمت الخ اوراذا تاكيدربط كے لئے ہے۔

پھریی تواب حکمی ہے کما فی الآیۃ 'من جاء سالےسسہ صلہ عشر امثالیہا''شاید بدھاور جمعرات کا اضافہ کمی کا تدارک کرنے کی غرض ہے کیا گیا۔واللہ اعلم

## باب ماجاء في فضل صوم يوم عرفة

عن ابي قتادة ان النبي صلى الله عليه و سلم قال صيام يوم عرفة اني احتسب على الله ان يكفر السنة التي بعده والسنة التي قبله\_

رجال:\_

(عبدالله بن معبد الزماني) بكسر الزاء وتشديد الميم وبنون بصرى ثقة من الثالثة - يحديث ملم (1) يسطوالت كساته ب- الم

تشریح:۔

"انسی احنسب علی الله" ای ارجو منه مگرارجوکی جگهاحتسب او تعدی بعلی تعبیر کا مقصد

باب في فصل صوم يوم عرفه

(1) تعجيم سلم تي اص عدم ١٠ ١٣ استاب سيام ثلاثة ايام من كل شراك "

حصول تواب میں مبالغہ ہے کہ اللہ کا وعدہ ضرور پورا ہوتا ہے اس میں اطمینان دلانا مراد ہے کہ سافی قولہ مصول تواب میں مبالغہ ہے کہ اللہ کا وعدہ ضرور پورا ہوتا ہے اس میں اطمینان دلانا مراد نے اس سم کی نصوص کے تعالیٰ (2)" و مسامن دابة فی الارض الا علی الله رزقها''ای عندالله ہدارک نے اس سم کی نصوص کے متعلق لکھا ہے کہ اگر دنیوی بادشاہ کی سے وعدہ کر لے توجس طرح اس پر آ دمی مطمئن ہوجاتا ہے اور پھروہ بادشاہ عند طول الاجل اس سے بھی زیادہ ویتا ہے فی اظنیک باللہ العالمین و مالک الملک و الملوك۔

پھراس سم کے اعمال ہے کو نسے گناہ معاف ہوتے ہیں تو یہ بحث ابواب الطہارۃ کے اوائل میں گذری ہے اس کا کا خلاصہ یہ ہے کہ ابل سنت والجماعت کے متاخرین کے نزدیک اس سے مرادصغائر ہیں کہ کہائر کے لئے تو بہ مکفر ہے اگر صغائر نہ ہوں تو کہائر میں تخفیف ہوگی جب کہائر بھی نہ ہوں یا معاف وختم ہوجائے تو پھر رفع درجات ہوگا۔

اعتراض: \_ آنے والے سال کے گناہ معاف ہونے کا کیا مطلب ہے؟ حالانکہ اس میں تو ابھی تک گناہ صادر نہیں ہوئے ہیں ۔

جواب: مطلب یہ ہے کہ اللہ اس میں گناہوں ہے بچائے رکھے گایا مطلب یہ ہے کہ اللہ اس کو اتنا ثواب دے گاجود وسال کے گناہوں کے کفارے کے لئے کافی ہوگالہٰذا اگر گناہ ہوئے بھی تو پہلے ہے دیئے گئے ثواب ہے مٹ جائیں گے۔

# باب ماجاء في كراهية صوم يوم عرفة بعرفة

عن ابن عباس رضى الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم افطر بعرفة وارسلت اليه ام الفضل بلبن فشرب\_

رجال:\_

(اسماعيل بن علية) بضم العين وفتح اللام وتشديد الياء \_ ﴿

<sup>(2)</sup> سوره: درآیت ۲

#### تشريح:\_

جمہور کے نزدیک عرفات میں عرفہ کے دن تجاج کے لئے افطار مستحب ہے ہمارے نزدیک مشہور سے کہ جس حاجی کوضعف کا خطرہ ہدائی کے لئے رکھنا کروہ ہے تا کہ اس دن کے معمولات پراثر نہ پڑے گر تھانوی صاحب فرماتے ہیں کہ میحض قیاس ہے کراہیت کی مستقل دلیل ہونی چاہئے اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا افطار کرنا موجب کراہت نہیں ہوسکتا اور یہی وجہ ہے کہ اہل علم کا ایک طبقہ اس روز سے پڑمل پیرار ہا ہے کہ قال التر مذی ' وقد صام بعض اهل العلم''۔ حافظ ابن حجر فتح الباری (1) میں لکھتے ہیں۔

"وعن ابن الزبير واسامةبن زيد وعائشة انهم كانوا يصومونه اي يصومون يوم عرفة بعرفة وكان ذالك يعجب الحسن ويحكيه عن عثمان\_

البية عندخوف ضعف اس كومفضول كهد يحتة بين كما قال محمد في المؤطا: (2)

من شاء صام يوم عرفة ومن شاء افطر انما صومه تطوع فان كان اذا صامه

يضعفه ذالك عن الدعاء في ذالك اليوم فالافطار افضل من صوم\_

جمہوری دلیل باب کی حدیث ہے مگراس کا جواب گذر گیا۔

ان کااستدلال منداحمہ وابن ماجہ (3) کی روایت ہے بھی ہے۔

"نهني رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم عرفة بعرفات"\_اخرجه

ابوداؤد(4) والنسائي (5) والحاكم (6) وغيرهم\_

باب ماجاء في كراهية صوم يوم عرفة بعرفة

- (1) فتح الباري ج: ۴ص: ۲۳۸'' باب صوم يوم عرفة''
- (2) مؤ طاامام محدج:اص: ١٩٠٠ باب صوم يوم عرفة ''
- (3) سنن ابن ماجه ج: اص: ۱۲۴ ' باب صيام يوم عرفة ''
- (4) ابوداؤدج:اص: ٣٣٨ ''في صوم يوم عرفة بعرفة''
- (5)رواه النسائی فی الحج ''النهی عن صوم یوم عرفة''ج:۲ص:۳۳ للتفصیل انظر فی تلخیص الحبیر ج:۲ص:۳۶٪ باب صوم یوم ال<sup>ه</sup>طوح'' (6)متدرک حاکم ج:اص:۳۳۳٪ منع صیام التشریق و یوم النحر'' قال بذا حدیث صحیح علی شرط البخاری ولم یخرجاه

مريدوايت ضعيف بكراس مين مهدى البحرى بين وه مجهول تھے۔ ورواه العقيلي في الضعفاء وقال لايتابع عليه وقال العقيلي ولايصح النهي عن صيامه.

امام بيہ قي نے امام شافعي رحمه الله كاقد يم قول حنفيه كے مطابق نقل كيا ہے-

## باب ماجاء في الحث على صوم يوم عاشوراء

عن ابى قتاده ان النبى صلى الله عليه و سلم قال صيام يوم عاشوراء انى احتسب على الله

تشریح:۔

عالموراء بالمدمشہور ہاور بالقصر جائز ہے محرم کی دس تاریخ کو کہتے ہیں بیلفظ د اصل کیل کی صفة ہے مگر اس پر اسمیت کا خلبہ ہونے کی بنا ، پر موصوف ہے استغنا آگیا چونکہ دن سابقہ رات کے تابع ہوتا ہے سوائے رمی ونحر کے ایام کے اس کورات کی صفت بنایا گیا ہے جمہور کا فد ہب ہے۔

عندالعض عاشورانوتاری کو کہتے ہیں گریہ شاید غلط نبی کی وجہ ہے ہے جوابین عباس (1) کے قول آتی ہے بیدا ہوگئی ''تم اصبح مں ہوم التاسع صائماً '' حالا نکہ ان کا مقصد بیان تر تیب تھانہ کہ بیان تعیین۔
صوم ماشورا، کے استخباب پر ابھی بھی اجماع ہے گر آیا یہ استخباب شروع ہے یا پہلے فرض تھا؟
عندالحظیہ یہ اوالا فرض تھا کما مر پھر وجوب منسوخ ہوگیا جیسے کہ مسلم (2) میں ابن مسعود کی حدیث ہاورا گلے باب میں عائشہ کی 'لما فرص رمصان ترك عاشورا، ''اسلے مؤطا محمد (3) میں ہے۔

باب ماجاء في الحت على صوم يوم عاشوراء

<sup>(1)</sup> رود دودی این ۱۳۳۹ ماروی این ماشورا دایوم ایتات

<sup>(2)</sup> منتخ علم ني اس ١٣٥٨ بيب صوم يوم ما تورا (١

<sup>(3)</sup> و الدامام محمد في الس 191 باب صوم إم ما تأوران

صيام يوم عاشوراء كان واجباً قبل ان يفترض رمضان ثم نسخه شهر رمضان فهو تطوع من شاء صامه ومن شاء لم يصمه وهو قول ابي حنيفة والعامة.

امام شافعی رحمہ اللہ سے ایک روایت ای کے مطابق ہے ابن قیم نے الہدی میں ای کوتر جیح دی ہے بابی نے اس پر جزم اور ابن حجر نے بعض کتب میں اس کی طرف میلان ظاہر کیا ہے۔ امام شافعی رحمہ اللہ نے مشہور قول میں اور دیگر نے اسے مسئون ومندوب کہا ہے ندکورہ حدیث کا جواب بیلوگ اس طرح دیتے ہیں کہ پہلے ندب مؤکد تھا بعد میں تاکید منسوخ ہوگئ لیکن بی تو جیہ اس لئے سے خہیں کہ تاکید ندب ابھی بھی باقی ہے نیز اس کی قضاء کا حکم کما فی ابی داؤد (4) اور صیغة امر 'فصو موہ انتہ'' وجوب کے دلائل ہیں نہ کہ ندب کے۔

## باب ماجاء في الرخصة في ترك صوم يوم عاشوراء

عن عائشة قالت كان عاشوراء يوم تصومه قريش في الحاهلية وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصومه فلماقدم المدينة صامه وامر الناس بصيامه فلماافترض رمضان كان رمضان هو الفريضة و ترك عاشوراء فمن شاء صامه ومن شآء تركه\_

تشريح: ـ

اس میں "کان رمضان هو الفریضة" قصر پردال ہے اور ظاہر ہے کہ اس قصر کی ضرورت تب پیش آتی کہ یہاں کوئی اور فرضیت ہوتی تو معلوم ہوا کہ اس سے عاشوراء کی فرضیت نفی کرنامقصود ہے۔

اس بحث کاثمرہ تبیت نیت میں ظاہر ہوتا ہے کما مرور نہاب عدم فرضیت پراجماع ہے پھرقریش بیروزہ کیوں رکھتے اس کی وجہ معلوم ہیں۔

<sup>(4)</sup> ابودا ؤدج: اص: ۳۳۹ "باب في فضل صومه "اي عاشوراء

# باب ماجاء في عاشوراء اي يوم هو؟

عن الحكم بن الاعرج قال انتهيت الى ابن عباس وهو متوسّد رداء ه فى زمزم فقلت الحبرنى عن يوم عاشوراء اى يوم اصومه فقال اذارأيت هلال المحرم فاعدد ثم اصبح من يوم التاسع صائماً قال قلت: اهكذا كان يصومُه محمدصلى الله عليه وسلم ؟ قال نعم".

تشريخ:\_

بعض لوگوں نے اس سے میہ مجھا ہے کہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کا ند ہب عاشور اکونو تاریخ قرار دینا ہے . یا حضور علیہ السلام نے بجائے وس کے نوکومقرر فر مایا ہے "لئن بقیت الی قابل لأصو من التاسع"۔

تین میری میری میری میری میرالله اور قاضی شوکانی نے اس کا مطلب بیرلیا ہے کہ ساکل کا مطلب
بید نہ تھا کہ عاشوراء کا دن کونسا ہے کیونکہ بیرتو ہر کس وناکس جانتا ہے مطلب بیرتھا کہ روز ہے کی ترتیب اور طریقہ
کیا ہے؟ اور ابن عباس رضی اللہ عنہ کا''نغم'' کہنا باعتبار ارادہ کے تھا یعنی حضور علیہ السلام کا ارادہ بیرتھا کہ اگلے
سال بشرط حیات تاسع کوروزہ رکھول گا یعنی مع العاشر لہذا اس جواب میں عاشر کی نفی مراز نہیں بلکہ چونکہ سائل کو
تواس کا ویسے ہی پید تھا تو ابن عباس رضی اللہ عنہ نے اس سے سکوت فر مایا۔

شیخ نے ''اللمعات' میں لکھا ہے صوم محرم کے تین مراتب ہیں۔

(۱) سب سے افضل ان یصوم یوم العاشر و یوماً قبله و یوماً بعده " یعنی تین روز ر کوناای میں منداحدی حدیث بھی مروی ہے صوموا یوم عاشوراء و حالفوا الیهود و صوموا قبله یوماً و بعده بدماً تاہم شوکانی کہتے ہیں۔

روایهٔ احمد هذه ضعیفهٔ منکرهٔ من طریق داؤد بن علی عن ابیه عن جده رواها عنه ابن ابی لیلیٰ۔ البية حافظ نے تلخیص (1) میں اس پرسکوت کیا ہے۔

(۲) دوسرا درجه نو اوردس کوملا کررکھنا ہے۔

(۳) تیسرا درجه فقط دس کور کھنا ہے۔

دس اور گیارہ کے بارے میں چونکہ کوئی حدیث مروی نہیں اس لئے بیان تین در جات میں داخل نہیں اگر چہاس میں بھی یہود کی مخالفت ہوتی ہے اسی طرح فقط نو بھی مسنون نہیں''۔

حافظ(2)نے بھی لکھاہے۔

"وعلى هذافصيام عاشوراء على ثلاث مراتب ادناها ان يصام وحده وفوقه ان

يصام التاسع معه و فوقه ان يصام التاسع معه والحادي عشر\_

اس سے معلوم ہوا کہ فقط دس کورکھنا مکردہ نہیں شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ درمختار میں اس کو جو مکروہ کہا ہے اس کا مطلب مفضول ہے 'ولایہ حکم بکراھتہ فانہ علیہ السلام صام مدۃ عمرہ صوم عاشوراء منفرداً ''ہاں چونکہ حضورعلیہ السلام نے تاسع کی خواہش ظاہر فرمائی ہے لہٰذااس کے ساتھ تاسع ملا ناافسل ہوا۔ پھرمشہور ہیہ ہے کہ یہود تو شمشی حساب کرتے تھے تو بیقری میں کیسے تبدیل ہوا؟ لیکن ہوسکتا ہے کہ یہ منتبارا کشر کے ہویا پھر عرب میں آباد ہونے کے بعدانہوں نے حساب لگا کراسے قری ماہ میں منتقل کردیا ہوکیونکہ عربوں میں قمری حساب رائج تھا جس کی بناء پرنو وارد یہود کے لئے شمی حساب پر چلناد شوارتھا۔ واللہ اعلم



باب ماجاء في عاشوراء اي يوم هو

<sup>(1)</sup> تلخيس الحبير ج: ٢٢س: ٢٢٣ رقم حديث: ٩٣١، باب صوم الطوع"

<sup>(2)</sup> فنتي الباري خي من ٢٣٠٦ ' باب صيام يوم عاشوراء''

## باب ماجاء في صيام العشر

مرادذی الحجه کے نودن بیں ان کودی تجبیر کرنا تغلیب پر بنی ہے۔ عن عائشة رضی الله عنها قالت مارأیت النبی صلی الله علیه و سلم صائماً فی العشر قط۔

تشرت : ـ

یوم النحر میں روزہ رکھنا بالا تفاق ممنوع ہے باتی نو دنوں میں روزہ رکھنا مرغوب بھی ہے اور حضور علیہ السلام سے ثابت بھی ہے جیسے کہ ابوداؤد (1)مسلم (2) ونسائی (3) نے روایت کیا ہے۔ نیز بخاری (4) میں

"ان رسول الله عليه وسلم قال: مامن ايام العمل الصالح فيها افضل منه في هذه يعنى العشر الاوائل من ذي الحجة"\_

توجب ہرنیک عمل کا نواب بڑھ جاتا ہے تواس کے خمن میں روز ہے بھی آ گئے۔

ندکورہ حدیث باب سے بظاہر حضور علیہ السلام کے روزوں کی ان ایام میں نفی ہوئی ہے لیکن علماء نے اس میں تاویل کردی ہے کہ حضرت عائشہر ضی اللہ عنہا کا بیکہنا اپنے علم کے مطابق ہے کہ ان کی نوبت (فی اقسم) ان ایام میں نہ آئی ہویا پھر خوف و جوب کی وجہ سے (ان کی باری میں) ترک کیا ہویا کسی اور غرض یا عارض مثلاً

باب ماجاء في صيام العشر

<sup>(1)</sup> ابوداؤرج:اص:۳۳۸" باب فی صوم العشر"

<sup>(2)</sup> سيح مسلم ج:اص:۲ سار" باب صوم عشر ذي الحجة "كتاب الاعتكاف

<sup>(3)</sup> نسائي ج: اس: ٣١٨ ( كيف يصوم ثلاثة ايام من كل شهر "

<sup>(4)</sup> تعجيج بخارى ني:اس:۱۳۳۱ بغييريسير''باب فضل العمل فى ايام التشريق''راجع للتفصيل فتح البارى ج:۲ص:۴۵۹' باب فضل العمل فى ايام التشريق''

سفرومرض وغیرہ کی وجہ ہے آپ نے ندر کھے ہوں۔

قال العلماء: ان افضل ليالي السنة ليالي رمضان وفي الايام العشرة ذي الحجة وفي ايامها يوم عرفة وفي ايام الاسبوع يوم الحمعة \_

ابن ماجہ میں ہے کہ جمعہ لیم الفطرویوم الانتیٰ ہے افضل ہے۔ بعض علماء نے جمعہ کو یوم عرفہ سے افضل کہا ہے جبکہ بعض نے جمعے کی رات لیلۃ القدر سے افضل قرار دی ہے۔

#### باب ماجاء في العمل في ايام العشر

عن ابن عباس قال والله صلى الله عليه وسلم مامن ايام العمل الصالح فيهن احب الى الله من هذه الايام العشر فقالوا يارسول الله و لاالجهاد في سبيل الله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم و لاالجهاد في سبيل الله الارجل خرج بنفسه و ماله فلم يرجع من ذالك بشئ.

رجال:\_

(البطين) بفتح الباءية سلم بن ابي عمران كالقب ہے حافظ نے لکھائے" لقب بذالک تعظم بطنہ - اللہ تشریح وتر كيب: \_

"مامن ایام "لفظ من زائد ہے" العمل "مبتدا" فیھن "اس کامتعلق ہے اور" احب "خبر ہے مبتدا اپی خبر کے ساتھ ملکر جملہ خبر ہے" ایام "کی جوکہ" ما" کا اسم ہے" من هذه الایام "متعلق ہے" احب "ک ساتھ گویا کلام اس طرح ہے" لیس العمل فی ایام سوی العشر احب الی الله من العمل فی هذه العشر "کیونکہ ان میں بیت اللہ کی زیارت ہوتی ہے یعنی جج ہوتا ہے" والوقت اذا کان افضل کان العمل الصالح فیہ افضل "یعنی فضیلت وقت ہے ملک کا ثواب بر صتا ہے۔

اور "مامن ايام" فرمايا" من ليال" نهيس فرمايا كيونكه ليالى رمضان كى افضل بيس كما مرمن بل \_

"ولاالسجهاد فی سبیل الله "لیمی جهاد بھی ان میں عمل سے بہتر نہیں۔"الارحل''ای الاحنهاد رحل' لم یوجع من ذالك''ای مماذ کر لیمی جان مال میں سے واپس نہ لوٹائے۔ بشی کچھ بھی لیمی دونوں اللہ کی رحل ''لم یوجع من ذالك''ای مماذ کر لیمی جان مال میں سے واپس نہ لوٹائے۔ بشی کچھ بھی لیمی دونوں اللہ کی راہ میں صرف کردے تو وہ افضل ہے یا مطلب ہے ہے کہ اس کا پیمل جو بہت ہی مشکل ہے اس عشرہ کے ممل صالح کے برابر ہوگا۔

### باب ماجاء في ستة ايام من شوال

عن ابى ايوب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صام رمضان ثم اتبعه بست من شوال فذالك صيام الدهر\_

رجال: \_

(سعد بن سعید بن قیس بن عمروالانصاری العدید بن سعید بن قیس بن عمروالانصاری الحویحی صدوق سی الحفظ من الرابعة "مگر کثرت طرق کی وجہ سے امام تر مذک نے اس حدیث کی تھیج کی ہے نیز صفوان بن سلیم نے بھی ان کی متابعت کی ہے۔ مسلم (1) ابوداؤد (2) اور ابن ماجہ (3) نے بھی اس حدیث کی تخریج کی ہے علاوہ ازیں فی الباب کی مثار الیہ العادیث بھی اکثر حسان وصحاح ہیں۔ ہی

باب ماجاء في ستة ايام من شوال

<sup>(1)</sup> صحيح مسلم ج اص : ٦٩ ٣ " أباب استحباب صوم سقة من شوال الخ"

<sup>(2)</sup> ابوداؤدج: اس: ٣٣٧' باب في صوم سنة ايام من شوال '

<sup>(3)</sup> ابن ماجه خ: اس: ۱۲۳ ' باب صيام سنة ايام من شوال '

تشريخ: \_

امام نووی (4) نے ان چھروزوں کے بارے میں امام شافعی واحمد وواؤد ظاہری کا ندہب استخباب کا اورامام مالک وابوصنیفہ کا کرا ہیت کانقل کیا ہے۔

متاخرین فقہاءنے اس بارے میں مختلف نسبتیں کی ہیں کسی نے شیخین کی طرف کراہت صوم کی اور کسی نے شافعیہ کی طرح استخباب کی نسبت کی ہے۔

میرے خیال میں یہ اختلاف عصری ہوسکتا ہے جس کی طرف ابن العربی نے عارضہ میں اشارہ کیا ہے۔

> "ومن لم يفهم الشريعة لم يفهم هذاالحديث" وصلة الصوم بايام الشوال مكروهة حداً لان الناس قد صاروا يقولون:شيع رمضان\_

مطلب بیت کے حضورعلیہ السلام کا مقصدایک عام ضابطہ بیان کرنا تھا کہ دمضان کے علاوہ چھروز ہے رکھنے سے صوم الد ہر کا ثواب ل جاتا ہے لیکن لوگوں نے اس کو متصل ہی سمجھ کراپنی طرف سے تعیین کردی جو شریعت کے مزاج کے خلاف ہے حتی کہ بعض نے تواس کو دمضان کی طرف منسوب کرنا شروع کردیا تھا حالانکہ مطلب بیتھا کہ''من جاء بالحسنة فلہ عشر امثالها ''(سورة انعام) شہر بعشر'وستة ایام بشہرین بیکل تین سو ساٹھ ہوگئے جوعرفی سال کے برابر ہیں۔

فهذاصوم الدهركان من شوال اوغيره وربماكان من غيره افضل او من اوسطه افضل من اوله وهذا بين وهو احوى للشريعة واذهب للبدعة وراى ابن المبارك والشافعي انها من اول الشهر ولست أراه ولو علمت من يصومها اول الشهر وملكت الامر ادبته وشردت به لان اهل الكتاب بمثل هذه الفعلة وامثالها غيروا دينهم وأبدوا رهبانيتهم وثلاثة ايام من كل شهر صحيح وتعيينها لم يصح

لہٰذا جن فقہاء نے لوگوں کا غلومحسوں کیا ہوگا تو انہوں نے مکروہ قرار دیا یعنی تعیین کواور جنہوں نے نفس

<sup>(4)</sup> الزوى مل مسلم ج: اس: ٦٩ ٣٠ ' باب استخباب صوم سنة من شوال الخ'

تشریحاتِ ترمٰدی صدیث اور فضیلت کودیکھا تو انہوں نے مستحب قرار دیا آگر چہ مؤطا کی عبارت سے اس ضا ابلے پر بناء کی <sup>ا</sup>فی : وتی عقال ما لك في المؤطا (5)" مارايت احداً من اهل العلم يصومها "مر مذكوره ضالطه في نفست من اور ابل علم نے بھی شایداس قانون کی وجہ ہے ترک کر دیا ہوگا امام ابو پوسف کا قول بھی اس کی طرف مشیر ہے چنانچے رو الحتار (6) میں ہے واختار ابو یوسف النفریق۔

پھرایک نیکی کے بدلے دس نیکیاں اس امت کی خصوصیت ہے جو شب معراج میں عطا کی گئی ہے جیسے کمسلم میں ہے۔

### با ب ماجاء في صوم ثلثة من كل شهر

عن ابي هريرة رضي الله عنه قال عهد الى سول الله صلى الله عليه و سلم ثلاثة ان لاانام الاعلى وتر وصوم ثلاثة ايام من كل شهر وان اصلى الضحى\_

تشریخ:۔

"عهد الى"ليني وصيت فرما كي كمافي الصحيحين (1) "او صاني خليلي"\_ " نالانة "ای نالانة خصال لیمی تین خصلتوں اور باتوں کی وصیت فر مائی ہے کہ میں ان پمل کروں یعنی اپنی عادت بناؤں ۔

. اگر کسی کورات کے اخیر میں اٹھنے کا یقین ہوتو اس کے لئے افضل تا خیر ورز ہے مگر عدم وثو ق کی صورت میں سونے سے پہلے پڑھنامتحب ہے شنخ نے لمعات میں لکھاہے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ چونکہ رسول اللہ صلی اللہ

باب ماجاء في صوم ثلاثة من كل شهر

<sup>(5)</sup> و طاامام ما لك رحمه القدج: اص: ۲۵۲ "جامع الصيام"

<sup>(6)</sup>ردالحتّار ج: ۳۳ ص:۳۲۳ ' مطلب في صوم السة في شوال''

<sup>(1)</sup> يَنْ بْغَارِي نْ السِّ: ٢٦٩' باب ربيام البين ثلاث عشر اربع عشر الخن "صحيح مسلم ج: الس: ٢٥٠' باب استخباب صلوة الضحل وان الله بار معمّان والمماها ثمان رَبعات'

عليه وسلم كى احاديث يا دفر مات اس لئے دير سے سوت "وكان يسطسى جن عشر من الليل فيه و ذالان افضل "كونكه م كامشغله (عام) عبادت ك شغل سے افضل ہے كما فى الحاشية ـ

"وان اصلی السحی" منداحم(2) میں ہے "کیل یوم" بخاری میں ہے ورکعتی الضحی (3) اگلی روایت میں ان تین دنوں کی تعیین ہے اس لئے حافظ (4) نے ابو ہریرہ کی حدیث کو بھی اس پرحمل کیا ہے جبکہ حضرت عائشہ کی اگلی حدیث سے تعیم معلوم ہوتی ہے بیسب صورتیں جائز ہیں بعن شروع سے تین اخیر سے تین اور درمیان میں تین یعنی تیرہ چودہ پندرہ چوتھی صورت ہے کہ ایک روزہ شروع میں رکھا جائے دوسرا درمیان میں اور تیسرا اخیر میں۔

تنبید: ۔ امام ترندی نے اس حدیث پر حکم نہیں لگایا ہے مگریہ یجے ہے واخرجہ الشیخان ۔

منبيرة خر: حضرت كنگوبى صاحب قرماتے بيں كمامام ترفدى نے جوفر مايا ہے: سمعت يحى - يساء لينى باء كے ساتھ بيغلط ہے والصحب سام من غير ذكر المؤحدة قبل السين كوكب كماشيه پر علم يدكر صاحب التقريب والتهذيب والحلاصة احداً اسمه يحى بن بسام البذايبال محشى اور صاحب حقد سے بھى غلطى ہوئى ہے۔

### باب ماجاء في فضل الصوم

عن ابى هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان ربكم يقول كل حسنة بعشر امثالها الى سبعمائةضعف والصوم لى وانا اجزى به والصوم جُنَّة من النار ولحلوف فم الصائم اطيب عندالله من ريح المسك وان جهل على احدكم جاهل وهو صائم فليقل انى

<sup>(2)</sup> مندانه پس ۱۸۵ نی ۳ رقم حدیث ۱۸۱۲ و لفظه امرنی: رکعتی النتحی کل یوم <sup>ا</sup>

<sup>(3)</sup> سين بن من اس ٢٦٦٠، ب سيام البيس ثلث مشر''

<sup>(4)</sup> فتى لبارى نا ماس ٢٢٦ كېاب سيام اله ينس نابات مشروار لغ مشرو سوس

رجال:\_

ا عمران بن موی الفتراز ) بفتح القاف وتشدید الزاء الاولی بی قزے ہے ریشم کو کہتے ہیں قزاز ریشم بیجنے والے کہتے ہیں مانی القاموں۔ ﴿

"ان ربكم يقول" لينى صديث قدى --

"كل حسنة بعشر امثالها" اي تضاعف بعشر امثالها-

"الى سبعمائة ضعف" بكسر الضاداى مثل اورسوره بقره (1) كى آيت ميل بي والله والله على من والله والله واسع عليم "كويا اخلاص اور تعب كتفاوت كم مطابق مختلف ورجات ويتا ب- "والصوم لى" شيخين (2) كى روايت مين "الاالصوم" ب-

كل عمل ابن آدم يضاعف الحسنة بعشر امثالها الى سبعمائة ضعف الاالصوم فانه لى "\_

بظاہر یہاں بیاشکال وارد ہوتا ہے کہ اعمال تو سارے اللہ ہی کے لئے ہیں پھر''ف نے اے '' کا کیا مطلب یعنی استخصیص کی کیا وجہ ہے۔

اس کی تو جیہ میں متعددا قوال ہیں۔

- ا۔ اس میں ریا نہیں ہوتا بخلاف دیگر عبادات کے قالہ ابوعبید۔
- ۲۔ اس کا ثواب مذکورہ ضابطہ میں شارنہیں بیموکول الی اللہ ہے۔
- س۔ روزے سے اللہ کا قرب حاصل ہوتا ہے کیونکہ عدم اکل وشرب صفات باری میں سے ہے۔
  - سم۔ روزہ مجھی عمل شرک نہیں رہاہے بخلاف دیگرعبادات کے۔

باب ماجاء في فضل الصوم

(1) سور داقمره آیت:۲۶۱

(2) يحيح بخارى ني: اس ٢٥٣' باب فنل السوم 'لفظ لمسلم را جع للتفصيل فتح البارى ج: ١٠٣ ( باب فضل الصوم "صحيح مسلم ني اص: ١٠٣' باب فضل الصوم " صحيح مسلم في اص: ١٠٣' باب فضل السيام "

۵۔ پیاضافت تشریف اور تکریم کے لئے ہے جیسے 'ناقۃ اللہ''۔

۲- شخ الهندرحمه الله صاحب فرماتے ہیں که روز ه میں بالکل حظ نفس نہیں بخلاف دیگر کے ان میں کچھ نہ کچھ طبعیت لگتی ہے۔الی غیر ذالک من الاقوال

حافظ ابن جحرؓ نے فتح الباری (3) میں پہلے اور دوسر ہے قول کوتر جیے دی ہے کین اس پر بیا شکال وارد ہوتا ہے کہ معلاء نے لکھا ہے کہ فرائض میں ریا نہیں ہوتا ہے کیونکہ وہ تو ہیں ہی شعائر میں سے اور یہی وجہ ہے کہ فرض نماز مسجد میں اور باجماعت پڑھنا افضل ہے حتی کہ جتنا مجمع زیادہ ہوگا اتنا تواب بھی بڑھتا ہے جبکہ نوافل وسنن گھر میں اولی ہیں لہٰذا قول ثانی زیادہ رائح لگتا ہے اس کی تائید میں قرطبی (4) کا یہ قول بھی پیش کیا جاسکتا ہے وہ فرماتے ہیں۔

معناه ان الاعمال قد كشفت مقادير ثوابها للناس وانها تضاعف من عشرة الى سبع مائة الى ماشاء الله الا الصيام فان الله يثيب عليه بغير تقدير ويشهد له ذالسياق الرواية الاحرى يعنى رواية المؤطا: كل عمل ابن آدم يضاعف الحسنة بعشر امثالها الى سبعمائة ضعف الى ماشاء الله والله الاالصوم فانه لى وانا اجزى به أى أجازى عليه جزاء كثيراً من غير تعيين لمقداره وهذا كقوله تعالى "انما يوفى الصابرون اجرهم بغير حساب" انتهى والصابرون الصائمون فى اكثر الاقوال (تحفة نقلاً عن الفتح)

ابن العربی نے بھی میمطلب لیاہے۔

وان من المراد به ان ثوابه غير مقدر بانه صبر عن الشهوات ويوفى الصابرون اجرهم بغير حساب فهو صبر"-

قول و انساا جسزی به بصیغه معروف بخلاف دوسرے اعمال کے کدان کے ثواب میں فرشتے واسطہ

<sup>(3)</sup> فتح الباري ج: هم انه ما " باب فضل الصيام"

<sup>(4)</sup>ايضاً حواله بالا

ہو نگے بلاشبہہ یہ بہت ہی باعث مسرت ہے۔

"والصوم جنة"روزه وهال بابن العربي فرماتے بين كه جہنم شہوات مے محفوومستور باتوجب آ دی روز ہ رکھ کراپی شہوات رو کتا ہے تو روز ہ اس کے لئے ڈھال بن جاتا ہے۔

حدیث شریف میں آتا ہے کہ جب آ دمی قبر میں رکھاجا تا ہے تو اگر مؤمن ہوتو نماز اسکے سرکے پاس ہوتی ہے زکو ۃ دائیں ٔ روز ہ ہائیں اور فعل معروف پیروں کی طرف ہوتا ہے۔

ان العبـد اذاوضع في قبره فاذاكان مؤمناً كانت الصلاة عندرأسه والزكواة عن يمينه والصوم عن شماله وفعل المعروف من قبل رجليه"\_رواه ابن حبان كذا في المعارف چونکہ د فاع کا سامان سپر وغیرہ بائیں ہاتھ میں ہوتا ہے اس لئے اسے ڈھال قرار دیا۔

"ولحلوف فم الصائم" الخ خلوف جلوس كے وزن پر ہے اور يهى اصح ہے بعض نے رسول كے وزن یر یعن بفتح اللا مفل کیا ہے اس کی وضاحت پہلے گذر چکی ہے۔

"وان حهل على احدكم حاهل" جهل يهال مقابل علم نبيل بلكه مقابل حلم بيعن الرب وقوف تم ہے الجھنے لگے اورلڑ پڑے۔

و هو صائم فليفل اني صائم"اس كمطلب مين تين صورتين بيان كي تي ايك ظاهرى معنى كه زبان ہے تہدے کہ میں روز ہ دار ہوں تو وہ تخص د فع ہوجائے گا یااینے دل میں اس کا استحضار کرے کہ اگر ہے شخص بدکلامی کرر ہاہے تو میں کیوں کروں کیوں کہ میں تو روز ہ دار ہوں تیسری صورت پیے ہے کہا گرفرض روز ہ ہے توصاف طوری بتلاوے ۱۰ را گرنفل ہے تو دل میں سو ہے۔

الله الصائمون "\_يرى المحمد مات بدعى الربال بدعى له الصائمون "\_يرى اول بمعنى يسمى ہے ریان بھتے الراءوتشدیدالیاء ہے رئی سے اسم علم ہے۔امام قرطبی فرماتے ہیں کہ رئی تو پیاس بجھانے کے لئے استعال ہوتا ہے مگریہاں بھوک مارنے کے لئے بھی مستعمل کیا گیاہے کیونکہ وہ اس کے ساتھ لازم ہے حافظ (5) فرماتے بین کداگر فعط پیاس بجھانے پر دلالت مراد : و، تخصیص ن مجدید : وی که پیاس بنبت بھوک

<sup>(5)</sup> فتح البارى ق المن المال البالريان للصامين "

کے صائمین کے لئے زیادہ دشوار ہوتی ہے بہر حال وجہ تسمیہ بالریان ظاہر بہذا جنتیوں کا مشر و بات پیناالند اذ کے لئے ہوگا جیسے دنیامیں بہت ی چیزیں محض تلذذ کے لئے کھائی اور پی جاتی ہیں۔ تیسری روایت میں ہے۔

للصائم فرحتان فرحة حين يفطر وفرحة حين يلقي ربه"\_

فرح عنداللقاءتو ظاہر ہے کہ جب تواب ویکھے گا تو بہت خوش ہوگا عندالا فطار فرح کا ایک مطلب یہ ہے کہ جوموانع طبع تھے وہ ختم ہو گئے اور کھانا پینا آزادانہ ل گیا کہ ماقال علیه الصلوة و السلام "ذهب الظمأ و ابتلت العروق "الخ دوسرامطلب بیہ ہے کہ دوزہ ممل ہوااور عبادت محفوظ ہوگئ۔

### باب ماجاء في صوم الدهر

عن ابي قتادة قال قيل يارسول الله كيف بمن صام الدهر؟ قال لاصام ولاافطر اولم يصم ولم يفطر.

تشريح: ـ

اس باب میں چند باتیں قابل ذکر ہیں۔(۱)صوم الدہر کیاہے؟(۲)صوم الدہر کا تھم (۳)صوم الدہر کا تھم (۳)صوم الدہر کو ا الدہر صوم داؤ دی مسوم وصال اورسر دالصوم سب ایک ہیں یا الگ الگ؟ (۴) افضل ترین کونسا ہے؟

(۱) پہلی بات میں بیہ وضاحت ضروری ہے کہ صوم الد ہر کی مجموعی طور پر دونشمیں ہیں۔ا یحقیقی ۲۔ تنزیلی بالفاظ دیگر حقیقی اور حکمی محکمی یا تنزیلی کا تحقق مختلف صور تول میں ہوتا ہے مثلاً بیجھے باب ما جاء فی صوم ملاثة من کل شہر میں ابوذرکی حدیث میں ہے۔

من صام من كل شهر ثلثة ايام فذالك صيام الدهر\_

اس سے سابقہ باب میں ہے۔

من صام رمضان ثم اتبعه بست من شوال فذالك صيام الدهر\_

باب ماجاء فی صوم الاربعاء والخمیس میں ہے۔

"صم رمضان والذي يليه وكل اربعاء وخميس فاذا انت قد صمت الدهر وافطرت"\_

ابوداؤد (1) کی ایک لمبی صدیث میں ہے۔

ثلث من كل شهر ورمضان الى رمضاً نهدا صيام الدهر كله (باب في صوم

الدهر الى غير ذالك من الاحاديث وهو كماترى مرغوب اليه\_

اس قتم میں کوئی اختلاف نہیں ہے ریسب کے نز دیک جائز بلکہ مستحب ہے۔

تحقیقی کی ایک قتم ہے ہے کہ سال بھرروزہ رکھے ایام تشریق اور عیدین میں بھی فطرنہ کرے یہ بالا تفاق ممنوع ہے کیونکہ اس میں وہ ایام بھی آ گئے جن میں روزہ منع ہے یعنی ایام خسہ دوسری صورت ہے ہے کہ ان پانچ دنوں کے علاوہ پورے سال رکھے اس طرح احادیث میں بظاہر جو تعارض سا معلوم ہوتا تھا وہ ختم ہوگیا کیونکہ ترغیب کی احادیث میں تنزیلی قتم مراد ہے اور منع کی روایات میں تحقیقی۔

تحقق کی اول قسم بالا تفاق منع ہے جبکہ قسم نانی میں اختلاف ہے ترندی کی حدیث میں اسی تحقیقی صیام الد ہر کے ۔ یہ میں سوال ہے مگر کس قسم کی بابت ہے اس میں دونوں قول ہیں جولوگ دونوں قسموں کو مکروہ وممنو کی کہتے ہیں ان کے نزد کی بیٹانی کے بارے میں سوال تھا لہٰذا جب نانی منع تو اول بطریق اولی منع ہے۔ اور جن کے نزد کی تحقیق کی قسم نانی جائز ہے وہ اس حدیث کو سوال عن الا ول پرمحمول کرتے ہیں۔

(۲) دوسری بات یعنی صوم الد بر کافتکم جیسے ابھی عرض کیا جاچکا کہ بیا ختلاف تحقیقی کی شم ثانی میں ہے۔ یعنی ایا م خسبہ عیدین اور ایام تشریق کے ملاوہ باقی کل ایام عام میں روز وں کی کیا حیثیت ہے؟ امام نووی شرح مسلم (2) میں تحریر فرماتے ہیں۔

واختلف العلماء فيه فلهب اهل الظاهر الى منع صيام الدهر لظواهر هذه

باب ماجاء في صوم الدهر

- (1) ابودا ؤ دج:اص:۲ mm٬ باب في صوم الدهر''
- (2)النووي على مسلم ج:اص: ٣٦٥° مباب النهي عن صوم الدبر لمن تضرر بيه

الاحاديث قال القاضى وغيره: وذهب جماهير العلماء الى جوازه اذا لم يصم الايام المنهى عنها وهى العيدان والتشريق ومذهب الشافعى واصحابه ان سرد الصيام اذاافطرالعيدوالتشريق لاكراهة فيه بل هو مستحب بشرط ان لايلحقه به ضرر ولايفوت حقاً فان تضرر او فوت حقاً فمكروه.

حنفیہ کی عام کتب میں اس کو مکروہ کہاہے تا ہم درمختار (3) میں تنزیبی کی تصریح ہے امام احمد رحمہ اللہ سے دونوں روایتیں ہیں جبکہ ابن حزم نے اس کوحرام کہاہے۔

امام شافعی رحمہ اللہ ممانعت کی علت ایام خمسہ میں صوم اور ضرر کو شرط قرار دیتے ہیں جبکہ حنفیہ کے نزویک ایام خمسہ اس حدیث سے پہلے ہی خارج ہیں لہٰذا کراہیت کی علت حقوق کی تلفی ہے کما فی الحدیث۔

" ان لنفسك عليك حقاً ولعينك عليك حقاً ولزوجك عليك حقاً او كماقال عليه السلام"\_

امام شافعی رحمه الله وغیره کااستدلال حمزه بن عمروکی حدیث سے ہے جو سیحیین (4) میں مروی ہے۔ انده قدال یدارسول الله انبی اسرد الصوم افاصوم فی السفر فقال ان ششت فصم (لفظه لمسملم)

طریق استدلال میہ ہے کہ اگر صوم الد ہر مکروہ ہوتا تو آپ صلی اللّٰدعلیہ وسلم اجازت نہ فر ماتے خصوصاً سفر میں ۔

اس کا جواب ہے ہے کہ صوم الد ہرا لگ شے ہے اور سردالصوم دیگر چیز ہے کما سیاتی لہذا آپ کے مدعی پر معطبق نہ ہوئی۔ یہ حدیث منطبق نہ ہوئی۔

حنفیہ کا ستدلال ندکورہ باب کی حدیث ہے ہے کہ لاصام ولاا فطرا گراس کوخبر جمعنی نہی قرار دیا جائے تو

(3)ورمختار ن:۳س:۳۳۷ كتاب الصوم

<sup>(4)</sup> في بخارى خ:اص: ٦٠ الفظيمسلم'' بأب السوم في السفر والا فطار' فسيح مسلم ج:اص ٣٥٧'' باب جواز الصوم والفطر في شهر رمضان الخ''

پہرتو ممانعت صریح ہے اور اگر خبر بمعنی الا خبار ہی ہوتو یا مطلب سے ہے کہ افطار اس لئے نہیں کیا کہ کل یا اکثر سال روز و ہی رکھا اور صوم اس لئے نہیں کہ خلاف سنت ہونے کی بناء پر ثواب نہیں ملا لہٰذاروزے کا لعدم ہوگئے یا مطلب سے ہے کہ اس طرح تو وہ روز ہ اس کی عادت بن جائے گی اور عبادت وہ ہوتی ہے جو طبعیت اور عادت یا مطلب سے ہے کہ اس طرح تو وہ روز ہ اس کی عادت بن جائے گی اور عبادت وہ ہوتی ہے جو طبعیت اور عادت کے منافی ہوتا کہ نفس کونا گوراری پر دبایا جائے اور اس طرح تو وہ مخص ایسا ہوا جسیا کہ سی شخص نے ایک ہی وقت کھانے کی عادت ڈ الی ہو۔

(س) تیسری بات بعنی صوم الد ہر 'صوم داؤدی وغیرہ میں فرق' حضرت شاہ صاحب ُفر ماتے ہیں کہ فقاوی فقاوی میں ندید میں ہے' ان صوم الدھر وصوم الوصال و احد و ھذا غلط '' پھر مزید کھتے ہیں کہ اس فقاوی میں کرا ہیت واباحت کا باب ضعیف احادیث ہے بھرا ہوا ہے اس کی وجہ بیہ کہ بیروایات مولوی بدر الدین لا ہوری کی کتاب' مطالب المؤمنین' سے ماخوذ ہیں اور وہ غیر معتمد علیہ خص ہے۔

پیرخودفرق بیان فرمایا ہے کہ صوم الد ہربیہ ہے کہ پانچ دنوں کے علاوہ سال جرروز در کھے جا کیں اور جرزغ وب کے وقت روز ہ کھولا جائے جبہ صوم وصال میں عندالغروب روز ہ ہیں کھولا جا تا ہے پیراس کی دو قتہ ہیں آیک منہی عند ہے جس میں رات کو پچھ نہ کھایا پیاجائے بلکہ دن کی طرح اسماک کو دوسرے روز ہ سے ملا یا جائے دوسری قسم سے جسشاہ سے ملا یا جائے دوسری قسم سے کہ سخری تک وصال صوم کیا جائے ابن تیمیڈ کے زد کیک بی قسم مستحب ہے۔ شاہ صد حب فرماتے ہیں کہ حنفیہ کی کتب میں اگر چہ اس کا تذکرہ نہیں کیا گیا ہے مگر عنداللاحتاف میہ جائز ہی ہونا چاہئے کی دوسری شوہ سے میں کہ وصال حتی السحر "کیونکہ اس کا ثبوت سے میں سال جرروز ہے رکھنا ضرور کنہیں بلکہ دوروز وں کے ملانے کو وصال کہتے ہیں خواہ سال ہمروز ہے رکھنا ضرور کنہیں بلکہ دوروز وں کے ملانے کو وصال کہتے ہیں خواہ سال ہمروز ہے در پے دوز ہے دونے دی خواہ سے عبارت ہے مثلاً ہفتہ عشرہ میا کہ وہیش جسے کہ اس کتارے در سے دونے دی خواہ سے میں حضرت عائش کی حدیث میں ہواورائی باب میں صوم داؤ دعلیہ السلام کا بھی ذکر ہے افسال اس میں حضرت عائش کی حدیث میں ہو ما و یفطر یو ما۔

(٣) چوتی بات یعنی افضل کونسا ہے؟ معارف میں ہے قال الشیخ ' ان صیام داؤ د افسنسل من

ر 5) من ناری جی انس ۱۲۶۴ با بالوصال الی اسر ۴۰

صبام الدهس والوعد علیه اعظم "جبکه بعض نے صوم الد ہر کوافضل قرار دیا ہے کیونکہ اس میں ممل زیادہ ہے اور کثرت میں ملی کے جونکہ صوم داؤد کی اور کثرت ممل کثرت تواب کوستلزم ہے بیامام غزالی کی رائے ہے حافظ ابن حجر نے فرمایا کہ چونکہ صوم داؤد کی فضیلت پر صرت کے حدیث موجود ہے اس لئے یہی افضل ہے اس سے حق تلفی بھی نہیں ہوتی اور اشد الصیام بھی ہے کما قال التر ندی۔

منبید: - حافظ نے نسائی (6) اور احمد (7) وغیرہ کے حوالے سے ایک حدیث کی تخ رخ کی ہے۔ " من صام الدھر ضبقت علیہ جھنم 'وعقد بیدہ''۔

یعنی حضورعلیہ السلام نے مٹھی بند کر دی اس حدیث کا کیا مطلب ہے اور بیکن روز وں کے بارے میں

ہے؟

تواس کے مطلب میں مجموعی طور پر دوقول ہیں ایک بید کہ اس میں وعید ہے دوسرا بید کہ اس میں وعد ہے فلا ہر سے تو وعید ہی معلوم ہوتی ہے مگر شاہ صاحب فر ماتے ہیں کہ عربیت کا مزاج سمجھنے والے جانتے ہیں کہ اس میں بڑی خوشخبری ہے اور اس کا بے غبار مطلب سے ہے کہ صوم الد ہر رکھنے والے کے لئے جہنم میں گنجائش فتم کر دی جاتی ہے نہ وہ اس میں داخل نہیں ہوگا اس کی تا ئیدا یک دوسری حدیث (8) سے ہوتی ہے۔

" تقول النار للمؤمن يوم القيامة حزيامؤمن فقد اطفأ نورك لهبی"۔ يعنى جلدى گذرجاؤ كه تيرى وجه سے ميرى آگريجى نى بے۔ (معارف بحواله طبرانی وبيهق وغيره) اس كامصداق صوم الد ہر تحقیقی اول تو بالا تفاق نہیں بلكه یا تنزیلی ہے یا پھرصوم داؤد ہے۔



<sup>(6)</sup> منن النسائي لم اجده - رواه ابن ابي شيبه في مصنفه ص: ٨ يج: ٣٠ د من كره صوم الدهر "كتاب الصيام

<sup>(7)</sup> منداحمس: ١٦٨ ج: ٤رقم الحديث ١٩٤٣ ولفظه: ضيقت عليه جنم مكذا وقبض كفه

<sup>(8)</sup> بجم الكبيرللطير اني ج:٣٢ ص:٢٥٩ رقم حديث: ٢٦٨

# باب ماجاء في سرد الصوم

عن عبدالله بن شقيق قال سئلت عن عائشة عن صيام النبي صلى الله عليه وسلم قالت: كان يصوم حتى نقول قد افطر وماصام رسول الله صلى الله عليه وسلم شهراً كاملاً الارمضان\_

تشرت: ـ

''سرد الصوم '' پردر پروز برون ایکام لگا تار بولنے کو کہتے ہیں نفر اور ضرب دونوں بابوں ہے آتا ہام تر مذی کے صنع ہے بہی معلوم ہوتا ہے کہ صوم الد ہراور سردالصوم دونوں الگ آئی۔ حضرت عائشہ ضی اللہ عنہا کی حدیث کا مطلب ہیہ ہے کہ حضور علیہ السلام بھی اس طرح مسلسل روز برکھتے کہ جمیں بہی محسوس ہوتا کہ اب تورکھتے ہی رہیں گے اور بھی اس طرح تسلسل سے افطار فرماتے کہ ہم سجھنے کے مہاری رکھیں گاروں وائے دمضان کے کسی مہینے کے سارے ایام میں روز نے ہیں رکھے ہیں بیٹا کہ خوف وجوب کی وجہ سے ہوگا۔

یمی مقصد حضرت انس رضی الله عنه کی حدیث کے پہلے حصے کا ہے اس کے دوسرے حصے میں ہے۔ "فکنت لاتشاء ان تراہ من اللیل مصلیاً الارایته مصلیاً ولانائماً الارایته نائماً"۔

ارکا مطلب بینیں کہ بیک وقت حضور علیہ السلام ان دونوں حالتوں میں ہوتے بلکہ مقصدیہ ہے کہ آپسلی اللّٰہ علیہ وسلّ نہ ساری رات سوتے اور نہ ہی پوری رات نماز پڑھتے بلکہ کسی وقت آ رام فرماتے اور کسی وقت آ رام فرماتے اور کسی وقت نماز پڑھتے اس طرح دیکھنے والے کودونوں حالتوں کے دیکھنے کا موقع اسکتا تھا۔

ال باب مين تيسرى روايت عبدالله بن محمر ورضى الله عندست مروى ہے۔ "قال قال رمسول الله صلى الله عليه وسلم افضل الصوم صوم اسمى داؤد كان يصوم يوماً ويفطريوماً".

یفنیلت بعض اعتبارے ہے اوربعض وجوہ سے حضور علیہ السلام کاصوم افضل ہے۔

"و لایے فراذالاقی" اورنسائی (1) کی ایک روایت میں بیاضافہ بھی ہے''و اذاو عدلہ بیل بیل دونوں میں ربط اس طرح ہے کئیل شروع کرنا بمنزلہ وعدہ کے ہے اسے ترک کرنا وعدہ خلافی کے مترادف ہوگا چونکہ وہ وعدے کے پابند تھے اسلئے اپنی اس ترتیب صیام پر کاربندرہ جبکہ اوپر ندکورہ جبلے میں دو باتوں کی طرف اشارہ ہوسکتا ہے ایک حکمت کی طرف کہ اللہ نے بندے کو صرف روزے کا حکم نہیں دیا ہے بلکہ اس کے ساتھ دیگر احکامات بھی ہیں جیسے جہاد کرنا وغیرہ لہذا ساری قوت و تو انائی روزوں پر صرف کرنے ہے دیگر اعمال میں کوتا ہی آئے گی جبکہ صوم داؤدی میں بیاندیشنہیں ہے۔

دوسرااشارہ باہمی ربط کی طرف ہے بیاشارہ ایک تمہید پر بینی ہے جس کا خلاصہ بیہ ہے کہ من بلوغت پر انسان کے اندر پھے تو تیں متحرک ہوجاتی ہیں جوشر عی وعظی اعتبار سے انسان کی دشمن ہیں ان تو می کوشہوات اورنفس سے تعبیر کر سکتے ہیں اس مر طے پر آ دمی کو مکلف بنا کر ان سے مقابلہ کرنے کو کہاجا تا ہے جو دراصل سے پیغام ہوتا ہے کہ جس طرح خارجی دشمنوں سے بچالاز می ہے اوران کے مقابلہ کے لئے آ دمی پچھ کرتا ہے اور ہر وقت چو کنار ہتا ہے اس طرح باطنی دشمن سے بھی ہوشیارر ہنا چا ہے بالفاظ دیگر باطل کے آگے جھکنا نہیں چا ہے مگراس پیغام کو ہر کس ونا کس نہیں سمجھتا ہے انبیا علیہم السلام اوران کے بیروکاراس فلسفہ سے بخو بی آگاہ ہوتے ہیں الہذا جو پیغام کو ہر کس ونا کس نہیں سمجھتا ہے انبیا علیم السلام اوران کے بیروکاراس فلسفہ سے بخو بی آگاہ ہوتے ہیں الہذا جو اضح نمونہ اور مثال ہیں اس حدیث میں یہ بتانا مقصود ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام دونوں محازوں کے فاتح تھے۔والنداعلم



باب ماجاء في سرد الصوم

<sup>(1)</sup> سنن النسائي ج: اص: ٣٢٥ ' بإب صوم يوم وافطار يوم''

### باب ماجاء في كراهية الصوم يوم الفطر ويوم النحر

عن ابي سعيد الحدري قال: نهي رسول الله صلى الله عليه و سلم عن صيامين صبام يوم الاضحي و يوم الفطر.

تشريح: ـ

اگی روایت میں اس کی وجہ ندکور ہے کہ عیدالفطر کا دن رمضان کے امساک کی عادت ختم کرنے روز ہ توڑنے اوراس کا تا شرختم کرنے کے لئے ہیں جو کن جانب اللہ مؤمنین کے لئے کئے جا ورعیدالبقر (وایام تشریق) قربانی کا گوشت کھانے کے لئے ہیں جو من جانب اللہ مؤمنین کے لئے ضیافت ہاں امت پر رحمت خاصہ کی وجہ سے بیضیافت کے گوشت کی شکل میں ہے ورندا گرتیار کھانا آتا اور پھر لوگ اس میں بنی اسرائیل کی طرح کہتے کہ میں بنہیں چا ہے تو اس برعتاب یا عذاب کا ندیشہ تھالہٰ ذااپنی مرضی سے جو جس طرح چاہے بکا کر کھالے پھر بیضیافت قبول کرنالاز می قرار دی گئی جو اللہ کی طرف سے ایک اور انعام ہے۔

پھر حنفیہ کی اصطلاح میں ان ایام خسہ میں روزہ رکھنا مکروہ تحریکی کہلاتا ہے جوقریب الی الحرام ہے بلکہ امام محکد نے اسے حرام ہی کہا ہے دیگرائمہ کے یہاں عیدین میں حرام ہے اور ایام تشریق میں تفصیل ہے کما سیاتی فی الباب الآتی ان شاء اللہ تعالی۔ اگر کسی نے ان دنوں میں روزہ شروع کر دیا اور پھر تو ڑ دیا تو اس کی قضاء نہیں الا یہ کہ وہ نذر ہوتو عند نااس کی قضاء ہے ائمہ ثلاثہ کے نزدیک قضائی نہیں۔

پھرائمہ ٹلا نہ کے نز دیک ان ایام میں نذر تحقق نہیں ہوگی ہمارے نز دیک محقق ہوجائے گی گراس دن نہ رکتے بلکہ اس کی قضا کرے اگراس نے رکھ لیا تو ذمہ فارغ ہوجائے گالیکن اس نے حرام کا ارتکاب کرلیا بید مسئلہ انسول فقہ میں بیان کیا جا تا ہے کہ آیا نہی صحت کے ساتھ جمع ہوسکتی ہے یا نہیں ؟ فیلطلب ہمنا ک۔ البتہ ابن العربی رسول فقہ میں بیان کیا جا تا ہے کہ آیا نہی صحت کے ساتھ جمع ہوسکتی ہے یا نہیں ؟ فیلطلب ہمنا ک۔ البتہ ابن العربی رہے۔ البتہ ابن العربی التہ نے مواز صوم کانقل کیا ہے۔ (عارضہ) اس کو ابن : مام نے لیا ہے۔

### باب ماجاء في كراهية صوم ايام التشريق

عن عقبة بن عامر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم عرفة ويوم النحر وايام التشريق عيدنا اهل الاسلام وهي ايام اكل وشرب\_

تشريح:\_

''یوم عرفة '' ذوالحجۃ کی نوتاریخ وجہ تسمیہ ظاہر ہے کہ اس دن جاج عرفات جاتے ہیں ابن عبدالبر نے تمہید میں لکھا ہے کہ اس دوایت کے علاوہ کسی حدیث میں یوم عرفہ کا اضافہ نہیں ہے اس حدیث کی تو جیہ یہ ہے کہ یہ فرمان حجاج کے اس دوان کے لئے اس دن افطار افضل ومستحب ہے بعض حضرات نے اس کی حکمت یہ بیان کی ہے کہ عرفہ حجاج کے لئے بمز لہ عید ہے کیونکہ سب حاجی یہاں جمع ہوجاتے ہیں اور بردی رونق ہوتی اسی بناء پراس حدیث کے اخیر میں اس پرعید کا اطلاق کیا گیا ہے۔

"وایام النشریق" یوم النحر کے بعد تین دن گیارہ 'بارہ'اور تیرہ کوایام تشریق کہتے ہیں چونکہ حجاج منی میں قربانی کے گوشت کے پارچ اور ٹکڑے بنا کر دھوب میں پھیلا کرخٹک کرتے تھے اس کے اس کوایام تشریق کہاجانے لگا ای ' نشسریق اللحم ''بعض کہتے ہیں کہ بیشرق سے ہے یعنی سورج نکلنا چونکہ قربانی کے جانوراسی وقت ذکے کیے جاتے ہیں اس لئے ذکورہ نام رکھا۔

"عيدنا" بنابر خبريت مرفوع ي" اهل الاسلام" بنابرا خصاص منصوب ي-

عندالحنفیہ ایام التشریق میں وہی تفصیل ہے جوسابقہ باب میں عیدین کے متعلق گذرگئ اس میں قاران اور متمتع کا کوئی استثناء نہیں ہے اور یہی امام شافعی رحمہ اللہ کا ایک قول ہے جوعندالشافعیہ مفتی ہہ ہے چنانچہ امام نووی شرح مسلم (1) میں اس حدیث کے بعد لکھتے ہیں۔

باب ماجاء في كراهية صوم ايام التشريق (1)النوري ملي ي مسلم ص: ٣١٠ ت: "إبتريم صوم ايام التشريق الخ"كماب الصوم

فيه دليل لمن قال لايصح صومها بحال وهو اظهر القولين في مذهب الشافعي وبه قال ابوحنيفة وابن المنذر وغيرهما وقال جماعة من العلماء يحوز صيامها لكل احد تبطوعاً وغيره حكاه ابن المنذر عن الزبير بن العوام وابن عمروابن سيرين وقال الاوزاعي واسخق والشافعي في احد قوليه يحوز صومها للمتمتع اذالم يحد الهدى و لا يحوز لغيره.

یہ تین اقوال مشہور ہیں یعنی مطلقاً منع' مطلقاً جواز اور قارن وتمتع کے لیے جواز دیگر کے لئے ممنوع ورنہ للمتمتع کا ہے۔ عینی (2) نے اس میں نواقوال ذکر کئے ہیں امام احمد رحمہ اللّٰہ کا قول بھی جواز متمتع کا ہے۔

حنفیہ کا استدلال ان احادیث ہے ہے جن میں ان ایام کے روزوں سے منع کردیا گیا ہے مثلاً باب کی روایت اور باتی وہ تمام احادیث جن کی طرف امام ترندی نے وفی الباب عن علی وسعد وابی ہر برۃ النح میں اشارہ کیا ہے یہ بالتر تیب نسائی (3) منداحمہ(4) سنن وارقطنی (5) وغیرہ میں ہے حضرت نبیشہ رضی اللہ عنہ کی حدیث مسلم (6) میں ہے 'ایام التشریق ایام اکل و شرب ''ان احادیث میں کوئی قیداور تخصیص نہیں ہالہٰذا این عموم پرجاری ہوں گی۔

امام ما لک ؓ اورایک قول کے مطابق امام شافعی رحمہ اللّٰد کا استدلال بخاری کی روایت عن عائشة وابن عمر سے ہے۔

قال: لم يرخص في ايام التشريق ان يصمن الالمن لم يحد الهدى" (7)

<sup>(2)</sup> و يصح عدة القارى ص: ١١٣ج: ١١٠ بإب صيام المام التشريق "كتاب الصيام

<sup>(3)</sup> سنین نسائی ص:۳۳ ج:۲' النبی عن صوم یوم عرفة'' کتاب مناسک الج عن عقبة بن عامران رسول الله صلی الله علیه وسلم قال ان یوم عرفته و یوم النحر وایام التشر یق عید ناایل الاسلام و بی ایام اکل و شرب ۱۲

<sup>(4)</sup> منداحرص: ٣٥٩ج: ارقم حديث: ٢٥١١

<sup>(5)</sup> حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت و کیھئے مند بزار ص: 9 میں ج: ارقم حدیث: ۱۸۲ '' باب مانہی عن صومہ'' مکتبہ مؤسسة الکتب الثقافیة ''(6) سیح مسلم ص: ۳۱۰ ج: ا'' بابتحریم صوم ایام التشریق الخ'' (7) سیح بخاری س: ۲۲۸ ن: ا'' باب صیام ایام التشریق'' کتاب الصیام

اس کی وضاحت سے کہ قارن و متع اگر جج سے پہلے تین دن روز ہے نہ رکھ۔ کا ، وتو ان دنوں میں رکھ لے ہمارے حنفیہ کے نز دیک اگروہ یوم النحر سے پہلے روزوں سے قاصریا غافل رہا تو اب ہدی متعین ، و جائے کی روزوں کی گنجائش احادیث منع کی وجہ سے ختم ہو جائے گی۔

ان کی متدل احادیث کا جواب ہم یہ دیتے ہیں کہ بیموقوف ہیں مرفوع کا مقابلہ نہیں کر سکتی ہیں اور شوکا نی کی متدل احادیث کی متدل احد کی متعددا حادیث نقل کرنے کے بعد لکھتے ہیں۔
میں۔

قالوا: فلما ثبت بهذه الآثار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم النهى عن صيام ايام التشريق وكان نهيه عن ذالك بمنى والحاج مقيمون بها وفيهم المتمتعون والقارنون في والقارنون أولم يستثن منهم متمتعاً والقارنا دخل المتمتعون والقارنون في ذالك النهى ايضاً

مؤطامحد (9) میں ہے۔

لاينبغي ان يصام ايام التشريق لمتعة ولالغيرها لماجاء ت من النهي عن النبي صلى الله عليه و سئلم وهو قول ابي حنيفة والعامة من قبلنا\_



<sup>(8)</sup> شرح معانى الآ خارص. ٢٥٢ ج: ١' باب المتعنع الذى لا يجد بديا ولا يصوم فى العشر'' كتاب مناسك المج (9) مؤطا امام محمض: ١٩٥٠ و١٩١٠' باب الايام التي يكره فيها الصوم' ابواب الصيام

# باب ماجاء في كراهية الحجامة للصائم

عن رافع بن حديج عن النبي صلى الله عليه و سلم قال افطر الحاجم والمحجوم- رجال: \_

(ابرائیم بن عبدالله بن قارظ) بقاف وظاء تقریب میں ہو قبل هو عبدالله بن ابراهیم بن قارظ و و هم من زعم انهما اثنان (1) صدوق من الثالثة سند پرمزید بحث آ کے چل کرآ ئے گی۔ اللہ تشریح: ۔۔
تشریح: ۔۔

"حاحم" تجھنے لگانے والا' مجوم تجھنے لگوانے والا۔

روزہ دار کے لئے بچھنے لگانے اور لگوانے میں ائمہ کے درمیان اختلاف ہے (2) مجموعی طور پراس بارے میں تین اقوال ہیں جیسے کہ حاشیہ میں بحوالہ طبی نقل کیا گیا ہے۔

يبلاقول امام احمد واسخق كاب كرجامة دونول كے لئے مفطر ہے كما نقله التر مذى ايضاً۔

ووسرا قول مسروق محسن بصری اور ابن سیرین کا ہے کہ صائم کے لئے حجامت مکروہ ہے مفسد صوم نہیں

ے.

جمہور کے نزدیک اس میں کوئی حرج نہیں ہے یہ مالکیہ حنفیہ اور شافعیہ کا غذہب ہے امام شافعی رحمہ الله جب تک بغداد میں خصوت قول ثانی کی طرف مائل تھے باب ثانی کی حدیث کے ثبوت میں تر دو کی وجہ ہے مگر مصر جانے کے بعد انہوں نے قول اخیر کواختیار کر کے اس پر جزم کیا اور وہ تر دوختم ہوگیا کما بینہ التر فدی اشارہ ہوجہ و کہا میں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے ہے۔

باب ماجاء في كراهية الحجامة للصائم

(1)و كيف تبذيب التهذيب سن ١٣٨١ ج: ١

(2) تنسیل زانب کے لئے رجوع فرمائے نیل الاوطارص:۲۰۱ج:۳' باب ماجاء فی الحجامة''

احتجم رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو محرم صائم \_

"وان السبى صلى الله عليه وسلم احتجم وهو صائم" ال يرمزير بحث الله عليه وسلم احتجم

گی۔

فریق اول وٹانی کا استدلال باب کی حدیث سے ہے پہلا فریق اس کوظاہر پرمحمول کر کے حجامت کو مفسد قرادیتا ہے اور دوسرا فریق اس کوتشدید پرحمل کرتا ہے کہ اس سے روز ہے کا ثواب گھٹنے کی وجہ سے گویاروز ہ فاسد ہوگیا۔

جمہور کی جانب سے اس دلیل کے پانچ جوابات ہیں۔

ا ..... پہلا جواب بیہ کہ اس حدیث میں سنداً اضطراب ہے اور محدثین کی ایک جماعت نے اسے ضعیف قرار دیا ہے اگر چامام تر مذی نے امام احمد رحمہ اللہ کا قول قل کر کے اس پرصحت کا حکم لگایا ہے 'و ذکر عن احمد بن حنبل انه قال اصح شئ فی هذالباب حدیث رافع بن حدیج ''نیز''و ذکر عن علی بن عبدالله هو المدینی شیخ البحاری انه قال ''الخ اس کلام کا مقصداس حدیث میں اضطراب کود فع کرنا ہے کین صاحب تحقہ نے فتح کے حوالے سے لکھا ہے کہ:

لکن عارض احمد یحیی بن معین فی هذا فقال: حدیث رافع اضعفها وقال البخاری هو غیر محفوظ وقال ابن ابی حاتم عن ابیه: هو عندی باطل (3) البخاری هو غیر محفوظ وقال ابن ابی حاتم عن ابیه: هو عندی باطل (3) امام تر مذی فر ستے بین میں نے اس صدیث کے بارے میں اکن بن منصور سے پوچھا تو انہوں نے عبدالرزاق کی وساطت سے بیان کرنے سے انکار کرویا فابی ان یحدتنی به عن عبدالرزاق و قال هو علیه فند و ماعلنه ایعنی جب میں نے ان سے پوچھا کہ اس میں کیا غلطی ہے۔

قال: روى هشام الدستوائي عن يحيى بن ابى كثير بهذالاسناد حديث: مهر البغى خبيث وروى عن يحيى عن ابى قلابة ان أبااسماء حدثه ان ثوبان اخبره به فهذاهو المحفوظ عن يحيى فكانه دخل لمعمر حديث في حديث ـ انتهى

<sup>(3)</sup> فتح الباري ص المارة حمالة بالعبامة والقي للصائم استاب السوم

اس کا خلاصہ ومطلب رہے کہ یکی بن ابی کثیر کے شاگر دمعمر سے اس حدیث کے متن میں ملطی ہوئی ہے کیونکہ کی سے ہشام نے ای سند کے ساتھ بیالفاظروایت کئے ہیں 'مھر البغی حبیث' اور یکی عن الب قلابة الخ كى ايك دوسرى سندمين بھى "مهر السعى حبيث" كالفاظ بين اس كاواضح مطلب يہى ہے كەاس میں معمر سے خطا ہوئی ہے تاہم حاکم (4) ابن حبان اور ابن خزیمہ نے دونوں حدیثوں کو سیج کہا ہے ابوداؤد (5) کے صنع ہے بھی یہی معلوم ہوتا ہے۔

۲.....دوسراجواب بیہ که مراداس سے قریب الفطر ہے جیسے ایک آ دمی ہلاکت کے قریب ہویا خودکو ہلاکت کے لئے پیش کر دی تو کہا جاتا ہے ہلک فلان جیسے کہ طبی اور بغوی نے کہا ہے۔

" معنى قول افطر الحاجم والمحجوم "اي تعرضا للافطار كمايقال هلك فلان اذاتعرض الهلاك ـ

کیونکہ اس عمل سے حاجم کے حلق میں خون جاسکتا ہے اور مجوم ضعف کی وجہ سے امساک کی تاب نہ لا كرا فطار كرسكتا ہے۔

س....تیسرا جواب امام طحاوی (6) نے دیا ہے کہ بیار شاد بطور تشریع اور قانون کلی کے ہیں بگیہ بیا یک اقعه حال ہے کہ حصورہ یہ اور بچے حاجم اور مجوم کوغیبت کرتے ہوئے دیکھا تو فر مایا افطر الحاجم وانحجو م اس کی بنیا دغیبت تھی کیکن بیروایت ضعیف ہے۔

سم ..... چوتھا جواب حضرت شاہ صاحب نے دیا ہے کہ اس کا تعلق احکام دنیا سے ہیں بلکہ امور آخر ف ہے ہے بعنی اس آ دمی کے روزہ میں نقص داخل ہوگیا (اور ثواب کم ہوگیا) اور ایبا ہوسکتا ہے کہ سی حدیث میں احکام آخرت بیان کئے گئے ہوں جیسے کلب حماراورعورت کا نمازی کے آ گے گذرنے کو قاطع صلوٰ ۃ قرار دیا ہے تو جس طرح اس کاتعلق محکم دنیا سے نہیں بلکہ مطلب ہے کہ ان کے گذر نے سے نمازی اور رب تعالی کے درمیان

<sup>(4)</sup> متدرك للحاكم ص: ٢٩م ج: أن باب الرفصة الحجامة للصائم "كتاب الصوم

<sup>(5)</sup> د كيهيّ ابوداؤوس: ٢٩٩ و ٣٣٠ ج: ان في الصائم حجم" كتاب الصوم

<sup>(6)</sup> شرح معانى الآ المرص: ٨ ٢٥٠ ج: أ' باب الصائم تحتم "كتاب الصيام

وصلانون جاتا ہے تھیک اسی طرح مطلب اس حدیث کا ہے۔

۵..... پانچوال جواب جوزیاده مشهور ہے ہیہ کہ مذکورہ حدیث منسوخ ہے ابن حزم فرماتے ہیں کہ "افسطر السحاجم و المحجوم" والی حدیث سے تو ہے کین ابوسعید کی حدیث میں ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صائم کے لئے حجامت کی اجازت دی ہے۔

واسناده صحيح فوجب الاخذبه لان الرخصة انما تكون بعد العزيمة فدل

على نسخ الفطر بالحجامة سواء كان حاجماً اومحجوماً\_

ابن حجرنے فتح الباری (7) میں ابن حزم کے اس کلام کونقل کرنے کے بعد لکھا ہے کہ ان کا اشارہ نسائی (8) وابن خزیمہ اور دارقطنی (9) کی روایت کی طرف ہے جس کے رجال ثقات ہیں لیکن اس کے رفع اور وقف میں اختلاف ہے خود حافظ کا میلان عدم ننخ کی طرف ہے انہوں نے جواب نمبر دو کی طرف جھکا ؤکیا ہے یعنی یہ نہی کمزور خص کے لئے ہے گویا یہ ممانعت شفقۂ ہے۔ واللہ اعلم وعلمہ اتم

### باب ماجاء من الرخصة في ذالك

عن ابن عباس قال احتجم رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو محرم صائم اى احتجم في حال اجتماع الصوم مع الاحرام.

تشرت:

یدروایت حنابلہ کے خلاف جمہور کی ججت ہے کہ حجامت مفطر صوم نہیں اور سابقہ باب کی روایت سے کوئی تعارض نہیں کیونکہ وہ یا منسوخ ہے یا پھراس کا وہ مطلب لیا جائے گا جومتعددا جو بہ کی شکل میں پیش کیا گیا

<sup>(7)</sup> فتق الباري س: ٨٨ اخ: ٣٠ ' باب الحجامة والقئ للصائم''

<sup>(8)</sup> ابينا منن الكبرى ليبه قي نس:٢٦٨ ج:٣، ' باب الصائم حتم لا يبطل صومه' كمّاب الصيام

<sup>(9)</sup> والطن س: ١٦٢ ج: ٢ رقم حديث: ٢٢٢٠٠ باب القبلة للصائم

حنابله کی طرف ہے اس حدیث پر دواعتر اض کئے گئے ہیں۔

پہلا یہ کہاں حدیث میں آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچنے لگوانے کا ذکر حالت صوم واحرام دونوں میں کیا گیا ہے پس اگر مرادصوم رمضان ہوتو اس کی نفی دیگر تھے روایات سے ثابت ہے کیونکہ رمضان میں حضور عابیہ السلام کا بجانب مکدایک بی سفر ثابت ہے اور وہ ہے فتح مکہ کا جس میں آپ سلی اللّٰدعلیہ وسلم محرم نہیں تھے اور اً مر صوم نفل مراد ہوتو ہیا گر چمکن ہے کہ آ پ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی عمرے یا جج کے سفر میں روز ہ بحالت احرام رکھا ہومگر نفلی روز ہ افطار کرنا تو ویسے بھی جائز ہے لہذا اس سے صوم فرض میں حجامت پر استدلال ورست نہیں نیز نسائى نے اس پرييكى اضافه كيا ہے كه "لانه لم يكن من شانه التطوع بالصيام فى السفر" ـ (1) دوسرااعتراض ابن تیمیدوابن قیم نے بیکیا ہے کہ اس حدیث میں جا رقتم کے الفاظ ہیں۔ا۔احت۔ وهو صائم ٢-١- احتجم ومحرم ٣- احتجم وهو محرم واحتجم وهو صائم ٣- احتجم وهو ىدە صاھە(2)

پس حالت احرام میں تو بالا تفاق آ پ صلی اللّٰہ علیہ وسلم کا احتجام ثابت ہے مگر حالت صوم میں احتجام پر • بى اشكال موگا جوگذر *گي*ا\_

اس کا جواب حافظا بن حجرنے دیا ہے کہ دراصل یہاں بید دوا لگ الگ حدیثیں ہیں جن کو بعض راو بوں نے ملالیا ہے جس سے بیتو ہم پیدا ہوا کہ بیا لیک ہی سفر کا واقعہ ہے حالانکہ ایسانہیں ہے کما فی ابنخاری۔(3) احتجم وهو صائم واحتجم وهو محرم فيحمل على ان كل واحد منهما وقع في حالة مستفلة وهذا لامانع منه فقد صح انه صلى الله عليه و سلم صام في

باب ماجاء من الرخصة في ذالك

ر 1) منمن نسائی و اوالنسائی فی الکبری (۲/۲۳۳) کتاب الصیام'' باب ذکراختلاف الناقلین کخبر عبدالله بن عباس ان النبی صلی ا نه ما يه المماتم وزوسائم ' زحواله فتيص الحبيرين ٢٠٠س: ١٣١٣ رقم حديث (٨٨٦ كتاب الصيام (2) بذائي معارف النهن ١٩٩٣ ن ٥

<sup>(3)</sup> يخ بخاري من ٢٦٠ خ ١١٠ إب المجامة والتي للصائم.

رمضان وهو مسافر \_وهو في الصحيحين (4) بلفظ ومافينا صائم الارسول الله صلى الله عليه وسلم وعبدالله بن رواحة ويقوى ذالك ان غالب الاحاديث ورد مفصلاً\_

خلاصہ مطلب میہ ہے کہ بید دونوں الگ الگ تھم ہیں اور الگ الگ سفروں میں واقع ہوئے ہیں توجس طرح بحالت احرام احتجام ثابت ہے اس طرح بحالت فرض روزہ بھی احتجام ثابت ہے مگر راوی نے دونوں کی الکے تصویر پیش کی ہے اختصاراً جس ہے آ پ کوغلط ہمی ہوئی ۔ فانحل الا شکالان بعون اللّٰد۔

### باب ماجاء في كراهية الوصال في الصيام

عن انس قبال قبال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لاتواصلوا قالوا فانك ټواصل يارسول الله قال: اني لست كاحدكم ان ربى يطعمني ويسقيني ــ

تشرت: ـ

وصال یا مواصلت کی دونشمیں تو پہلے بیان ہوئی ہیں یعنی دویازیادہ روزے اس طرح ملانا کہ رات کو پھونہ کھائے اور دوسری فتم کہ سحری تک امساک جاری رکھے تیسری صورت شیخ الہندصاحب نے بیان فرمائی ہے کہ افظاری میں اتن قلیل مقدار میں کچھ کھانا یا پینا جس سے افظار تو ہوجائے مگر بھوک میں کوئی خاطر خواہ فائدہ نہ دے۔

یہ آخری دونوں صورتیں جائز ہیں بلکہ ابن تیمیہ نے دوسری کومتحب قرار دیا ہے کما مرغیر مرۃ پہلی صورت میں اختلاف ہے کماسیاً تی عن قریب کو یا حدیث الباب میں'' لا تو اصلو ا'' نہی کا مرجع یہی پہلی شم ہے۔

<sup>(4)</sup> تيج بخارى ص:۲۶۱ ج:۱' باب' (بغير ترجمة ) بعد' باب اذاصام اياماً من رمضان ثم سافر'' كتاب الصوم في مسلم ص:۳۵۷ج:۱' باب جواز الصوم والفطر في شهررمضان للمسافر الخ' 'عن الى درداءرضى الله عنه

انسی لست کاحدکم" مسلم (1) میں ہے' لستم فی ذالك مثلی ''اس سے مرادفی مساوات ہے بینی اس معاملہ میں تم خود کو میرے اوپر قیاس نہ کروگو یا بیمیری خصوصیت ہے۔

ان رہی بے طبعہ منی ویسقینی اس ارشاد کے مطلب میں مجموعی طوپر دوقول ہیں پھر ہرقول میں دورو شقيں ہيںلہذا يوں کہنا جا ہے کہاس ميں جارقول ہيں۔

پہلاقول جمہور کا ہے کہ بیمجاز پرمحول ہے پھراس کا ایک مطلب بیہے کہ اللہ نے مجھے کھانے پینے کی قوت عطاء فر مائی ہے اس لئے وصال سے میرے معمولات پراٹر نہیں پڑتا اگرتم وصال کرو گے تو ضعف کی وجہ ہے جہاد وغیرہ انتطا مات وعبادات ہے قاصر ہوجاؤ کے علی ہذاذ کرملز وم والمرادمنہ اللا زم ہوا۔

ابن قیم رحمہ اللّٰد فرماتے ہیں کہ مطلب یہ ہے کہ اللّٰد نے مجھے اپنی عظمت کبریاء میں تفکرات اور اپنی مناجات ومعرفت اورمحبت جیسی غذاہے نوازاہے جس کی وجہ ہے میں کھانے پینے سے ستعنی ہو گیا ہوں۔وہ مزید فرماتے ہیں۔

"ومن له ادني ذوق وتجربة يعلم استغناء الحسم بغذاء القلب والروح عن كثير من الغذاء الحسماني ولاسيما الفرح المسرور بمطلوبه الذي قرت عينه بمحبوبه\_ (تحفه)

دوسراقول میہ ہے کہ ظاہر پرمحمول ہے جیسے کہ قوت المغتذی والے حاشیہ پر ہے پھراس میں بھی دوقول ہیں ایک مید کہ اس اطعام اور سقامیہ سے مرادرات کے وقت کھلانا پلانا ہے دوسراقول جس کوتھانوی صاحبؓ نے پندکیا ہے یہ ہے کہ مرادعام ہے یعنی دن کوبھی شامل ہے۔

ان دونوں قولوں پر بیاشکال دارد ہوتاہے کہ پھرتو مساوات منفی نہیں ہوئی کیونکہ وصال تو نہیں ہواعلی الخصوص اخیری قول کے مطابق روز ہٹوٹ جانا جا ہے۔

اس کا جواب بید باجا تا ہے کہ جس طرح آ دمی خواب میں کھائے یا جماع کرےاورروز ہر پراثر نہیں پ<sup>وتا</sup>

باب ماجاء في كراهية الوصال في الصيام (1) صحيح مسلم ص:٣٥٢ ج: ان باب النهي عن الوصال '

ال طرح جنت کے کھانے سے روزہ نہیں ٹوٹنا گویا فساد صوم کا تھم مادی خوراک سے متعلق ہے نیز اس سے بہی معلوم ہوا کہ جنت کے اطبعہ اگر دنیا میں منتقل ہوجا ئیں توان کی بینے صوصیت نہیں رہتی کہ اس کے کھانے پینے کے بعد آدمی کو بھی بھوک یا پیاس نہ لگے اس کی مثال ایسی ہے جیسے امام مالک رحمہ اللہ نے فرمایا ہے کہ ریاض الجنت حقیقة جنت کا فکڑا ہے مگر دنیا میں اس پر بیٹھنے والے کونہ جنتی قرار دیاجائے گا اور نہ ہی اس سے احکام دنیا رفع ہونگے جیسے نماز'روزہ اور دیگر بشری تقاضے کیونکہ دنیا میں اس پر دنیوی احکام جاری ہونگے۔

مگراس کے باوجوداگراس کوظاہر پرحمل کر کے دن کواطعام مرادلیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کاروزہ اس کے افظار نہ ہوتا کہ یہ خوراک منتقل نہ ہوتی بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس عالم میں تشریف بیجاتے لہذا عالم ہی تبدیل ہوجا تا ہے مگر پہلامطلب زیادہ واضح اور بے تکلف اور بے غبار ہے شاہ صاحب فرماتے کہ اس کا مطلب مفوض ہے صاحب شریعت کی طرف اور اللہ کی طرف۔

صوم وصال کے حکم میں اختلاف ہے۔ معارف میں ہو احتلف فی حکمہ علی ٹلاٹۃ اقوال۔
(۱) الکراہۃ مراداس سے تنزیبی ہے اوراس کوجمہور کا ند ہب قرار دیا ہے جیسے ائمہ اربعہ وغیرہ۔
(۲) التحریم بیابل ظاہر کا ند ہب ہے اور 'ام' میں امام شافعی رحمہ اللہ نے اختیار کیا ہے ابن العربی اسے مالکیہ کا سیح قول کہا ہے صاحب تخفہ نے اسے جمہور کا فد جب کہا ہے۔

(٣)الاباحة لمن قوى عليه والتحريم لمن يشق عليه والثالث حكى عن احمد بن حنبل واسحاق بن راهويه وابن وضاح من المالكية\_

جوحضرات مکروہ کہتے ہیں وہ اس حدیث ہے استدلال کرتے ہیں کہ چونکہ اس کے باوجود بعض صحابہ رضی اللّٰہ عنہ صوم وصال پر عمل پیرارہے جس کا مطلب سے ہے کہ یہ نہی تنزیبی تھی للہٰذا اسے حرام یا مباح قرار نہیں دیا جا سکتا۔

تحریم کا قول کرنے والے بھی اس سے استدلال کرتے ہیں مگرنہی کوتحریم پرحمل کرتے ہیں۔ اباحة کے قائلین کہتے ہیں کہ یہ نہی نہتر بمی تھی اور نہ تنزیبی بلکہ رحمة وشفقة تھی۔ابن العربی عارضہ میں بیں، الثالث انه يحوز كماقال عبدالله بن الزبير وابنه عامر ' . . . . . . . . . . . الى ان فال . . . . . . . . . . . . وحجتهم ان النبى عليه السلام انما نهاهم عن الوصال رحمة لهم فلما لم يقبلوا وحجتهم ان النبى عليه السلام أنما نهاهم عن الوصال رحمة لهم " والصحيح واصل بهم حتى راوا الهلال ثم قال: لوتأخر لزدت كالمنكل لهم " والصحيح منعه فان النهى ثابت وتمكينه منهم تنكيل لهم وماكان على طريق العقوبة لا يكون من الشريعة .

لا يحون من التسريعة -ليعن حضورعليه السلام نے (بعض) صحابہ كے ساتھ وصال كرلياليكن اخير ماہ ميں اس پر ناراضگی كا اظہار كياللېذاا ہے مباح كيے كہيں؟

## باب ماجاء في الجنب يدركه الفجر وهو يريد الصوم

ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يدركه الفجر وهو جنب من اهله ثم يغتسل فيصوم ـ تشريح: \_

"وهو حنب من اهله" الى مين ايك تواشاره جاس كى طرف كرآ پ صلى الله عليه وسلم كى جنابت اختيارى شى لېذابية بم دفع بهوا كه اختيارى وغيراختيارى مين فرق بهوگا؟ دوسرااشاره اس مين بيه به كرآ پ صلى الله عليه وسلم كواحتلام نهين بهواكرتا تھااس كئے سابقه باب مين المسك الذكى مين ہے كه صوفياء كرام اگر خواب مين البحث كوكى ہے مشغول و كھتے ہيں تب بھى استغفار كرتے ہيں كه وه عالم عمن اس عالم كا ہے ہيں جب ايسے خواب و كيھة و معلوم بواكدان كادل غير كى طرف بطريق حرام ماكل ہے اس كئے استغفار كرتے ہيں ۔

اس مسئلے مين اول کي تحقافتلاف تھا مگراب اس پراجماع ہے كہ جنبى كاروز صحح ہے۔

ام مودئ شرح مسلم" باب صحة صوم من طلع عليه الفحر و هو جنب " مين كھتے ہيں ۔

امام و دئ شرح مسلم" باب صحة صوم من طلع عليه الفحر و هو جنب " مين كھتے ہيں ۔

اما حكم المسئلة فقد اجمع اهل هذه الاعصار على صحة صوم المحنب سواء الما حكم المسئلة و التابعين و حكى عن

الحسن بن صالح بن حي ابطاله وكان عليه ابوهريرة والصحيح انه رجع عنه كماصرح به هنا في رواية مسلم وقيل لم يرجع عنه وليس بشئ" ..الخ (ص:۱۵۳ج:۱)

مطلب یہ ہے کہ حضرت ابو ہریرہ شروع میں جنابت منافی صوم سمجھتے تھے مگر پھرانہوں نے اس سے رجوع كرايا جيما كمسلم (1) كى روايت ميں ہے بدايك لمبى عديث ہے جس كا عاصل بدہے كما ابو ہريرہ نے ا يك بارفتوى ديا" من ادركه الفحر جنباً فلايصوم ""مكرجب اس كي تفتيش مين حضرت عا كشه اور حضرت ام سلمه رضی الله عنها ہے دریافت کیا گیااور مذکورہ باب کی حدیث سامنے آئی تو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا۔ "اهماقالتاه لك؟قال نعم قال همااعلم . الي . . فرجع ابوهريرة عماكان يقول الخ

انہوں نے تو رجوع فر مالیا مگران کی متابعت پر پچھلوگ باقی رہے۔جبیبا کہ حافظ ابن حجر (2) فرماتے

"وقد بقي على مقالة ابي هريرة هذه بعض التابعين كمانقله الترمذي ثم ارتفع ذالك المخلاف واستقر الاجماع على خلافه كماجزم به النووي واماابن دقيق العيد فقال:صارذالك اجماعاً اوكالاجماع\_

بھراس مرجوع عنہ قول کے متعلق متعدد آراء ہیں ایک بیر کہ شروع میں ایسا ہی تھا کیونکہ رات کو جماع صائم کے لئے بعدالنوم حرام تھا کھانے پینے کی طرح پھریہ منسوخ ہواابن منذرابن خزیمہ اور خطابی کا یہی موقف ہے جافظ ابن حجر (3) نے بھی ای کوتر جیح دی ہے۔امام محمد نے مؤطا (4) میں جواستدلال کیا ہے اس سے بھی یہی معلوم ہوتا ہے وہ فر ماتے ہیں۔

باب ماجاء في الجنب يدركه الفجر وهو يريد الصوم

<sup>(1)</sup>النووي بل صحيح مسلمص: ١٠٥٣ج: ١٠٠ باب صحة صوم من طلع عليه الفجرو هو جنب ''

<sup>(2)</sup> فتح الباري من: ١٣٧٤ج: ٣٠ باب الصائم يسيح حنباً ''

<sup>(3)</sup>الينيا حواليه بالا

<sup>(4)</sup> موطالهام محمد خ: احس: ١٨٣ ' إب الرجل يطلع له الفجر في رمضان وهو جنب '

"من اصبح جنباً من جماع من غير احتلام في شهر رمضان ثم اغتسل بعد من اصبح جنباً من جماع من غير احتلام في شهر رمضان ثم اغتسل بعد ماطلع الفحر فلابأس بذالك و كتاب الله تعالى يدل على ذالك المختلف أيت الماطلع الفحر فلابأس بذالك و كتاب الله تعالى يدل على ذالك المحمد المنافق الى نسائكم "-

۔ مہ سبہ السبہ الوت ہی تا ہے۔ تو لامحالہ سا بعد طلوع الفجر ہوگا جو حالت صوم ہی ہے تو درسری رائے یہ ہے کہ اس قول مرجوع عنہ کا مطلب یہ ہے کہ جنابت پراستدامت صحیح نہیں گویا افضل یہ ہے کہ فجر ، درسری رائے یہ ہے کہ اس قول مرجوع عنہ کا مطلب یہ ہے کہ جنابت پراستدامت صحیح نہیں گویا افضل یہ ہے کہ فجر ، سے پہلے پہلے شاکر لیاجائے فعلی ہذا یہ محم ابھی بھی باقی ہے مگر ابو ہریرہ کے قول مذکور میں عدم صوم اور بعض طرق میں فطر کی تقریح اس کی نفی کرتا ہے لہٰذا پہلامطلب متعین ہوجا تا ہے۔

مسئلہ:۔ حائضہ اورنفساءعورت بھی جنب کے عکم میں ہیں یعنی اگر رات کوخون منقطع ہوا اور صبح طلوع ہونے کے بعد خسل کیا تو بھی صبح ہے۔

### باب ماجاء في اجابة الصائم الدعوة

عن ابى هريرة ان النبى صلى الله عليه وسلم قال اذادعى احدكم الى طعام فليحب فان كان صائماً فليصل يعنى الدعاء\_

اوراگلی روایت میں بجائے اخیری جملہ کے 'فلیقل انبی صائم'' ہے۔

تشرت :\_

"فیلیصل بعنی الدعاء "ابوداؤد(1) میں ہے کہ بیفیرراوی ہشام کی ہے قال ابوداؤد قال ہشام "و الصلاۃ الدعاء "اوریمی جمہور شراح کی رائے ہے اوریہی اصح ہے کیونکہ طبرانی (2) میں ابن مسعود رضی

باب ماجاء في اجابة الصائم الدعوة

<sup>(1)</sup> ابودا ؤدن 'اس:۳۴۱' فی ااسائم پدی الی ولیمة' ،

<sup>(2)</sup> أنجم الكبير للطمر اني خ. • الس: ٣٢١ رقم حديث: ١٠٥ ٦٣

الله عنه كى مرفوع صديث مين اس كى يهي تفسير آئى ہے "وان كان صائماً فليدع بالبركة"-

طبی ؒ نے اس سے مراد دو رکعت نماز لی ہے اور حضرت انس رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے استدال ل باہے۔

دخل النبى صلى الله عليه وسلم على ام سليم فأتته بتمر وسمن فقال اعيدوا سمنكم في سفائه وتمركم في وعائه فاني صائم ثم قام الى ناحية من البيت فصلى غير المكتوبة فدعا لام سليم واهل بيتها\_ رواه الشيخان(3)

تاہم اس میں آپ مرعونہ تھے۔ بہر حال نتیجہ بین لکا کہ اس صلاق سے مرادیا معنی لغوی دعاء ہے یا منقول شرعی نماز ہے درود شریف مراد نہیں ہے کیونکہ جمہور کے نز دیک غیر الانبیاء پر مشقلاً درود مکر وہ ہے امام مالک رحمہ اللہ داحمہ سے بھی ایک روایت اس کے مطابق ہے ہاں تبعاً للانبیاء جائز ہے ان دونوں سے دوسری روایت جواز کی ہے۔

قاضی عیاض رحمہ اللہ فر ماتے ہیں۔

"والذى أميل اليه قول مالك وسفيان وهو قول المحققين من المتكلمين والفقهاء قالوا: يذكر غير الانبياء بالرضاء والغفران والصلاة على غير الانبياء والفقهاء قالوا: يذكر غير الانبياء بالرضاء وانما احدثت في دولة بني هاشم يعنى استقلالاً لم تكن من الامر المعروف وانما احدثت في دولة بني هاشم كذافي المعارف (4) نقلاً عن الفتح والعمدة ـ

کہ اور اس کی دونوں حدیثوں کا ایک مطلب ہے ہے کہ دعوکوائی ترتیب سے چلنا چاہئے بعنی دعوت میں جاکر پھر اگر نفلی روزہ ہوتو دوسری روایت کے مطابق عذر کرے اگر میز بان نے قبول کرلیا فنہا ورنہ روزہ میں جاکر پھر اگر نفلی روزہ ہوتو دوسری روایت کے مطابق عذر کرے اگر میز بانی بھی ان اعذار میں سے ہیں جن کی کھولدے اور اس کی قضاء کرے جیسے کہ پہلے گذرا ہے کہ مہمانی اور میز بانی بھی ان اعذار میں ہے ہیں جن کی نفل روزہ افیار کرنا جائز ہے اس قول کے مطابق روزہ اجابت دعوت سے عذرِ مانع نہیں ہے۔ بنا، پنلی روزہ افیار کرنا جائز ہے اس قول کے مطابق روزہ اجابت دعوت سے عذرِ مانع نہیں ہے۔

<sup>(3)</sup> يخى بخارى خ:اس:٢٦٦' باب من زارتو مأ فلم يفطر عند جم'

<sup>(4)</sup> معارف السنن ج: ٥ص: ٥٠٥' بإب ماجاء في اجابة الصائم الدعوة''

دوسرا قول یہ ہے کہ پہلے روز سے کاعذر کرے اگر میز بان نہ مانے تب جا کرروز ہ کھولدے علی المنسیل المذكوريا ماء بن كردے \_امام نووى (5) اورا بن العر في وغيره كاميلان اس طرف ہے عارضه ميں ہے۔ "وقد كان يجيب صلى الله عليه وسلم كل مسلم ولما افسد الناس في النيات والمكاسب كره العلماء "-

یعنی دعوت قبول کر نا شروع اسلام میں لا زمی تھا کیونکہ لوگوں کی کمائی اور نیت صاف تھی اب جبکہ دونوں میں فساد آ ﷺ بیا ہے تو علماء اس کو پسندنہیں کرتے ہیں خصوصاً ہمارے زمانے میں عموماً یا تو داعی کی نیت کے پیچھے کوئی بڑا منصوبہ کارفر ما ہوناہے جس سے دعوت رشوت بن جاتی ہے یا پھراسکی کمائی خالص یا غالب حرام کی ہوتی ہے وللاسترخيم الكل \_امام نو وي شرح مسلم باب ندب الصائم اذا دعی الخ ص: ٣٦٣ ميں فرماتے ہيں -

قوله صلى الله عليه وسلم اذادعي وهو صائم فليقل اني صائم محمول على انه يقول اعتذاراً له واعلاماً بحاله فان سمع ولم يطالبه بالحضور سقط عنه الحضور وان لم يسمع وطالبه بالحضورلزمه الحضور وليس الصوم عذرا في عدم اجابة الدعوة لكن اذاحضر لايلزمه الاكل ويكون الصوم عذراً في ترك الاكل بخلاف المفطر فانه يلزمه الاكل على اصح الوجهين عندنا\_

مطلب یہ ہے کہ دعوت قبول کرناا ورکھا نا تناول کرنا دونوں الگ الگ عمل ہیں لہٰذا مدعونہ جانے کاعذر تو ترسکتا ہے تکرا نکارنہیں کرسکتا ہے اگر عذرمسموع نہ ہوا تو حاضری لا زمی ہوگی البتہ و ہاں پہنچ کر کھا نالا زمی نہیں الایه که میزبان پریاپھی بارخاطر بن رہا ہوتو افطار متحب ہے یا کم از کم جائز ہے مزید تفصیل کتب فقہ میں دیکھی حاسکتی ہے۔

اس حدیث سے ایک مسئلہ بیمعلوم ہوا کہ عندالحاجة نفلی عبادت کے اظہار میں کوئی حرج نہیں دوسراہیکہ سن معاشت اوراصلاح ذات البین میں سے ریجی ہے کہ اگر کسی موقعہ پر عذر کی ضرورت پیش آئے تواجھے اندازے معذرت کر لینی حیائے۔

<sup>(5)</sup>النووي بلى مسلم ين الس ١٦٣ " باب ندب السائم اذ ادى الخن

### باب ماجاء في كراهية صوم المرأة الابأذن زوجها

عن ابى هريرة عن النبى صلى الله عليه وسلم قال لاتصوم المراة وزوجها شاهد يوماً من غير شهر رمضان الابأذنه\_

تشریخ:۔

"لاتصوم المراة" يفى بمعنى نبى بمسلم (1) مين ب"لايحل للمرأة ان تصوم"وزوجها شاهد"اى حاضر معها فى بلدها مطلب بيب كمشو بركس سفر پريا گھرسے اتنادورنه بوكمشام تك ندآ سكے۔

"الاباذنه" على جاجازت صراحاً مويا اشارة-

اس منع کی وجہ ظاہر ہے کہ عورت کا روزہ رکھنا شوہر کے حق میں کوتا ہی یا تلفی کو متعدی ہوسکتا ہے چونکہ اوابت زوج واجب ہے اور بیمل اس واجب کی نفی کے مترادف ہے تو عام اصول کے مطابق مقدمة الحرام حرام اجابت زوج واجب ہے اور بیمی جمہور کا ند ہب ہے بعض شافعیہ اس کو کرا ہیت پرحمل کرتے ہیں جبکہ مالکیہ میں یہ نہی تحریم کے لئے ہوئی اور یہی جمہور کا ند ہب ہے بعض شافعیہ اس کو کرا ہیت پرحمل کرتے ہیں جبکہ مالکیہ میں سے مہلب نے اسے حسن معاشرت میں مخل ہونے کی وجہ سے تنزیبی پرحمل کیا ہے تا ہم روزہ مع الکرا ہیت سے جہاب نے اسے حسن معاشرت میں مخل ہونے کی وجہ سے تنزیبی پرحمل کیا ہے تا ہم روزہ مع الکرا ہیت سے جہاب نے اسے حسن معاشرت میں میں جب

پھرا گرعورت نے بلاا جازت روزہ رکھ لیا تو گو کہ شوہر کے لئے افطار کرانا جائز تو ہے مگر خلاف اولی

<u>ټ</u>.

اعتکاف کا بھی یہی تھم ہے ملاعلی قاری مرقات (2) میں تحریر فرماتے ہیں کہ اس حدیث کا عموم شافعیہ

باب ماجاء في كراهية صوم المرأة الاباذن زوجها

(1) سي مسلم جي اس ٣٠٠٠ باب اجرالخازن الامين والمرأة الخن ورواه البخاري جي ٢٥٠ كتاب النكاح "باب لا تاذن المراة في بيت زوجها الاباذنيه

(2) مرقات جي مهن: ٢٨١' ' إب القصناء' الفصل الاول

کے خلاف جمت ہے جوعرفہ اور عاشوراء کے روز ہ کے استثناء کے قائل ہیں۔

# باب ماجاء في تاخير قضاء رمضان

عن عائشة قالت ماكنت اقضى مايكون على من رمضان الا في شعبان حتى توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم \_

رجال: ـ

(اساعیل السدی) الکبیر شکلم فیہ ہیں امام تر مذی کی تھیج لروایتہ ہمیں ترک قرات خلف الا مام میں مفید ہے کما فی الطحاوی۔

(عبدالله البهی) بفتح الباء وکسرالهاء بین بست نہیں ہے بلکہ ان کالقب ہے مصعب بن الزبیر کے مولی ہیں کما فی الحاشیة عن جامع الاصول۔ 🏠

تشرت: ـ

اس تاخیر کی وجہ پیتھی کہ بیدامکان رہتا تھا کہ شاید حضور پاک صلی اللّہ علیہ وسلم کو حاجت پیش آئے اور چونکہ شعبان میں آپ صلی اللّہ علیہ وسلم کے روزے معروف تھے نیز اگر شعبان سے بھی تاخیر کر تیں تو کثر ت قضاء کا اندیشہ تھا اس لئے شعبان تک تاخیر فر ما تیں اور مزید تاخیر سے اجتناب فریا تیں گویا شعبان ہی موزوں ترین وقت تھا۔

اعتراض: \_''باب ماجاء فی سردالصوم''میں انہی کی روایت گذری ہے''کان یصوم حتی نقول قد صام''اس سے تومعلوم ہوتا ہے کہ بیتا خیر مذکورہ عذر کی بناء پر نتھی ۔

اس کا جواب ابن العربی نے العارضہ میں دیا ہے کہ عام دنوں میں حضرت عا کشہرضی اللہ عنہا کوآپ صلی اللہ علیہ وسلی کاعمل معلوم تھا تو کوئی عذر نہ تھا۔
یہ پیند نہ فر ماتی تھیں اور شعبان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کاعمل معلوم تھا تو کوئی عذر نہ تھا۔

سے اعتراض ان الفاظ میں بھی کیا گیا ہے کہ ان کی نوبت تو کانی دنوں کے بعد آتی پھر کیا عذر تھا اس کا جواب حافظ نے دیا ہے کہ حضور علیہ السلام اگر چہتم میں عدل فرماتے گراس کا میہ مطلب نہیں کہ امہات المؤمنین میں کی نوبت میں دوسری کے حجرات سے بھی گریز فرماتے بلکہ آپ ان کے حجرات میں تشریف پیجاتے اور قبلہ ولمسہ بھی فرماتے اگر چہقبلہ ولمسہ صوم سے مانع تو نہیں گر ہوسکتا ہے کہ امہات شعبان سے قبل اس لئے طلب اجازت نفر ماتی ہوں کہ احتمال تو تھا کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پرتشم واجب نتھی۔

اگرکسی نے عذر کی بناء پر اتنی تا خیر کردی که دوسرا رمضان بھی شروع ہوگیا اور اس کے ساتھ عذر رفع ہوگیا تو عندابعض پہلے کا فدید دیکر دوسرے رمضان کے روزے رکھ لے اور پہلے کی قضاء بہالا ہے کہ جمہوراور ائکہ اربعہ کے بزد کی بلا فدید دوسرے رمضان کے روزے رکھ لے اور بعد میں پہلے کی قضاء بجالا ہے کیونکہ آدمی مفرط نہیں ہے کہ تا خیر للعذر جائز ہے لیکن اگر اس نے بدون عذر کے رمضان ثانی تک مؤخر کردئے یاعذر رمضان سے بہت پہلے رفع ہوا گر اس نے رکھنے میں غفلت کی تو یہ آدمی مفرط کہلا تا ہے اور اس کے تم میں ائمہ اربعہ کے آپس میں اختلاف ہے۔

حنفیہ کے نز دیک اس کا حکم بھی وہی ہے جومن عذر مؤخر کر چکا ہولیعنی فقط قضاء ہے امام بخاری (1) کا میلان بھی اسی طرف ہے چنانچے دہ فرماتے ہیں۔

"ولم يذكر الله الاطعام وانما قال:" فعدة من ايام اخر"\_

ائمہ ثلاثہ کے نزدیک اس پر رمضان کے بعد قضاء اور فدید دونوں لازم ہیں جبکہ امام داؤد ظاہری کے نزدیک رمضان ثانی تک تاخیر موجب فدیہ ہے۔ (حاشیہ کوکب بحوالہ اوجز المسالک)

پھراس پراتفاق ہے کہ جس کے عارضی عذر کی بناء پر روز ہے قضاء ہوں مثلاً سفر وحیض اور قلیل المدت یاری تواس کے لئے شعبان آنے پر قضاء بجالا نا ضروری ہے اور مزید تا خیر نا جائز ہے لیکن آیا شعبان تک تاخیر سے بھی گنا ہگار ہوگا؟ تو داؤد ظاہری کے نزدیک اس میں مبادرة واجب ہے حتی کہ عیدالفطر کے دوسرے دن سے

باب ماجاء في تاخير قضاء رمضان

<sup>(1)</sup> سيح بخاري ج:اص:۲۱۱، بإب متى يقطى قضاء رمضان

ثم ان مقتضى قول الحلواني ان قضاء ه يجب على الفور واليه يشير مافي الدر المختار (ص: ٩٩) حيث قال: وقضوا لزوماً ماقدرواالخ-

مگر جمہور کے نزدیک پیمع التراخی واجب ہے جبیبا کہ نو وی شرح مسلم میں لکھتے ہیں۔

"ومذهب مالك وابى حنيفة والشافعى واحمد وجماهير السلف والخلف ان قضاء رمضان فى حق من افطر بعذر كحيض وسفر يجب على التراخى ولايشترط المبادرة به فى اول الامكان لكن قالوا لايجوز تاخيره عن شعبان الآتى ...الى ....وقال داؤد تحب المبادرة به فى اول يوم بعد العيد من شوال وحديث عائشة هذا يرد عليه قال الجمهور ويستحب المبادرة للاحتياط.

پھر بہتا خبر فقط بشرط العزم جائز ہے یا بغیرعزم کے بھی جائز ہے بیعن آیا یہ لازمی ہے کہ آدمی کا ادادہ جلدی رکھنے کا ہومگر کسی بناء پر اس سے تاخیر ہوجاتی ہے یا بلاعزم مبادرۃ بھی تاخیر جائز ہے؟ اس میں دونوں تول ہیں امام نوویؒ فرماتے ہیں۔

فان احره فالصحيح عندالمحققين من الفقهاء واهل الاصول انه يحب العزم على فعله وكذالك القول في جميع الواجب الموسع انما يجوز تاخيره بشرط العزم على فعله حتى لواخره بلاعزم عصى\_

(باب جواز تاخير قضاء الخ ص:٣٦١)



### باب ماجاء في فضل الصائم اذااكل عنده

عن ليلي عن مولاتها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الصائم اذااكل عنده المفاطير صلت عليه الملائكة\_

رجال:\_

بن عبداللہ النحی الکوفی القاضی صدوق ہیں البتہ ان سے قضاء سنجالنے کے بعد بکثرت غلطی ہوتی تھی ان کا تذکرہ پہلے ضمناً ہوا ہے۔

(لیلی) تقریب میں ہے۔ 'لیلی مولاۃ ام عمارۃ الانصاریۃ مقبولۃ من السادسۃ ''۔ ذہبی نے ان کومیزان میں فصل المجہولات کے ممن میں ذکر کیا ہے۔

(مولاتها) لیعنی اپنی معتقه (بالکسر) سے روایت کرتی ہیں جوام عمارہ ہیں مولی کا اطلاق دونوں پر ہوتا ہے یعنی معتق بالکسرو بالفتح چنانچیا گلی روایتوں میں مولا ۃ ہے معتقد بالفتح مراد ہے۔ ﷺ

تشریح:۔

"المفاطير" بعض شراح نے اسے مفطر کی جمع بنائی ہے اس قول کے مطابق" اکل 'لفظ بھر معروف ہوگا یعنی جب روزہ دار کے سامنے کھانے والے کھا کیں لہذا مفاطیر اکل کا فاعل ہوگا" کسان العرب 'میں ہے مفطر من قوم مفاطیر عن سیبویہ موسرومیاسیر' جبکہ حضرت گنگوہی صاحب فرماتے ہیں یہ مفطار کی جمع ہے جواگر چہ مبالغے کاصیغہ ہے گریہاں تجرید ہوئی ہے۔

"صلت علیه الملائکة" یعنی اس مر پرفر شخ اس کے لئے دعائے رحمت اور استغفار کرتے ہیں۔
"قال ابوعیسی و روی شعبة هذالحدیث عن حبیب بن زید عن لیلی عن حدته ام عمارة"
شاه صاحب نے اس پر تعجب کا اظہار کیا ہے کہ رجال وانساب کی کتابوں میں پیسلسلہ نسب کہیں نہیں ملتا پھرامام
تر ندی نے کہاعن جدندام عمارة۔

اس کاحل یہ ہے کہ حبیب بن زید عبداللہ بن زید بن عاصم کا نواسہ ہے اورام عمارہ عبداللہ بن زید کی اس کاحل یہ ہے کہ حبیب بن زید عبداللہ بن زید بن عاصم کا نواسہ ہے اورام عمارہ عبداللہ بن زید بن عاصم کا نواسہ ہے کہ حبیب بن زید عبداللہ بنا کی والدہ ہے ام عمارہ بنت و تخفیف المیم مشہور انساری والدہ ہے ام عمارہ بنا ہیں۔

## باب ماجاء في قضاء الحائض الصيام دون الصلوة

عن عائشة قال كنا نحيض عندرسول الله صلى الله عليه وسلم ثم نطهر فيأمرنا بقضاء الصيام ولايامرنا بقضاء الصلوة\_

رجال: ـ

(عن عبیدة) بالتصغیر ابن معتب کونی اور ضریر نتھ آخری عمر میں حافظہ کمزور ہو گیا تھاضعیف من الثامنة امام بخاری نے اضاحی میں ان سے معلق روایات لی ہے جو پوری بخاری میں واحد موضع ہے امام ترندی نے انگی روایت کی ہے جو پوری بخاری میں واحد موضع ہے امام ترندی اور باقی تمام روایت کی جو حسین کی ہے ہی اس کے کہ بیروایت معاذہ سے بھی مروی ہے جو طہارت میں ترندی اور باقی تمام صحاح کی کتب میں روایت کی گئی ہے۔

نوف: اسروایت کی تشریخ'' باب ماجهاء فنی الحائض انها لاتقضی الصلوة''میں گذری عنت جلداول میں ۱۳۵۵ پراسے ملاحظہ کیا جاسکتا ہے۔



## باب ماجاء في كراهية مبالغة الاستنشاق للصائم

عاصم بن لقيط بن صبرة عن ابيه قال قلت يارسول الله الحبرني عن الوضوء قال اسبغ الوضوء و الله العبر الاصابع و بالغ في الاستنشاق الا ان تكون صائماً ـ

رجال:\_

(لقيط بن صبرة) بفتح الصاد وكسرالباء مكون الباء بھى جائز ہے۔ ك

تشریخ:۔

"احبرنى عن الوضوء" بيهوال آواب اورمتجات وضوكے بارے ميں ہے جيسا كه جواب سے ظاہر ہوتا ہے استشاق ناک میں پانی چڑھانے کو کہتے ہیں آئخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حالت صوم میں مبالغہ فی الاستنشاق ہے منع فر مایا اس کی وجہ رہے کہ نظمی ہے پانی جوف البطن اور جوف الد ماغ میں جاسکتا ہے اور منفذ کے راہتے جو چیز جوف تک پہنچ جائے تو اس سے روز ہ ٹوٹ جا تا ہے چونکہ انسان مجوف ہے اور د ماغ و پیٹ کے درمیان منفذ اصلی موجود ہے اس لئے اگر کوئی چیز براہ راست پیٹ میں چلی جائے یاد ماغ میں تو دونوں صورتوں میں روز ہ فاسد ہو جائے گا کیونکہ بالآ خرد ماغ ہےاتر کروہ چیز معدہ میں پہنچ ہی جائے گی۔ اس سے پیمسئلہ معلوم ہوا کہ خطاہے بھی اگر کوئی چیز طلق سے انز جائے تو وہ مفسد صوم ہے ورنہ آپ سلی القد مليه وَمَلم مبالغه سے ندرو کتے چنانچيد حنفيهٔ مالکيه اورا يک قول ميں امام شافعی رحمه الله اور جمہور فقهاء کا يہی قول ب جبکه امام احمدُ امام اوز اعی ٔ امام اسحٰق اور فی قولِ امام شافعی رحمهم الله کے نز دیک نسیان کی طرح خطا سے بھی روز و نبي أو نباو قال الحسن البصري والمخعى يفسد ان لم يكن لفريضة يعنى نفلى ثو نما ہے فرض نبيس -باب کی حدیث فریق اول کی دلیل ہے کہ حضور علیہ السلام کامنع فرمانا ای اندیشہ کے پیش نظر تھا ہاں اگر ات ونسوکرتے وقت روز ہیادنہ ہواور تلطی ہے پانی داخل ہو گیا تو سے بالا تفاق غیرمفسد ہے کیونکہ بینسیان ہے اور نسيان صوم مين عمراً كحيانا چينامفسد نبين تؤخطاً بالا ولي نبيس موگا-

سعوط فتح السین ہے ضمہ بھی جائز ہے ناک میں دواڑا لنے کو کہتے ہیں 'ورأو ان ذالك يبفطره ''باب تفعيل سے ہے یعنی تفطیر سے یعنی سعوط روز ہ دار کومفطر بنا تا ہے اور روز ہ فاسد کرتا ہے مذکورہ قاعدے کی وجہ سے کہاں سے اندرجانے کا خطرہ پایاجا تا ہے۔

یے فرق ذہن میں رہے کہ ایک ذات ہے دوسرااس کا اثر ہے ذات کے داخل ہونے سے روزہ فاسر ہوجا تا ہے الا یہ کہاس سے بچناناممکن یامشکل ہوجیسے ایک آ دمی سگریٹ پیتا ہے تو اس کاروزہ بالا تفاق جا تارہا گر اس سگریٹ کا دھواں اگر کسی قریبی شخص کے سانس لینے کے ساتھ غیرا ختیاری طور پرحلق میں جاتا ہے یا کسی آگ کا دھواں ہوا کے ساتھ اس کی سمت آ کر ناگزیر وجوہ کی بناء پر سانس کے ساتھ جاتا ہے یا آندھی چلنے ہے گردوغبارمنه میں جاتا ہے تو یہ مفطر نہیں۔

جبکہ کسی چیز کے اثر سے روز ہمبیں ٹوٹنا مثلاً خوشبو ما بد بووغیرہ ہے اس سے بیمعلوم ہوا کہ ناک میں قطرات ڈ الناحالت صوم میں منع ہیں مگر دیکس سونگھنے سے روز ہ پرا ترنہیں پڑتا۔ واللہ اعلم وعلمہ اتم

### باب ماجاء فيمن نزل بقوم فلايصوم الاباذنهم

عن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من نزل على قوم فلايصومن تطوعاً الاباذنهم\_

رجال:\_

(بشر بن معاذ (1)العقدي)بفتح القاف ابوسهل الضرير صدوق من العاشرة-(ايوب بن واقد الكوفي) ابوالحسن ويقال ابوسهل سكن البصرة متروك من الثامنة وفال

باب ماجاء فيمن نزل بقوم فلايصوم الاباذنهم ب ساجاء عيمن مؤل بعوم فلايصوم الآبادتهم (1)راجع لتنسيل تهذيب التهذيب ح: اص: ٢٥٨ رقم: ١٩٣٨ ايضاً تهذيب الكمال في اساء الرجال ج: ٣٠٠ رقم: ١٩٣٠ البخاري منكر الحديث وقال احمد ضعيف وكذاضعفه ابن معين وابن عدي

اسلئے امام تر مذی نے اس مدیث کومنکر رقر اردیا ہے گو کہ اس کا متابع موجود ہے کما قال التر مذی ابو بھر المدین نے ہشام بن عروہ سے روایت کیا ہے گر وہ بھی ضعیف ہے یہاں ایک اور ابو بکر بھی ہے جس کا نام فضل بن مبشر ہے وہ جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہ ہے روایت کرتے ہیں وہ پہلے ابو بکر سے اقدم واوثق ہے اگر چہوہ بھی مذات خود ضعیف ہے لیکن ان کاضعف اقل ہے۔ کمئے

#### تشریخ:۔

"فلابصومن الاباذنهم" ينهى تزيم ہاوراس كى وجہ يہ كہي آ داب ضيف كے منافى ہے كونكه مهمان كو چاہئے كہ ميز بان كے اور بوجھ نہ ہے اورا يے كاموں سے گريز كرے جن سے ميز بان كے معمولات ميں فرق پڑے چونكه رمضان ميں ميز بان بھى بحرى وافطارى كرے گا اور وز والازى بھى ہے اس لئے حديث ميں تطوع كى قيد لگادى كہ ان ونوں ميں ميز بان كے لئے بحرى وافطارى كے اوقات ميں الگ انتظام كرنا ہوگا جس سے وہ بارمحسوس كرے گا اور انكار بھى اخلاقا تا نہيں كر سے گا اگر چہ يہ حديث منكر ہے گر "من كان بومن بالله والبوم الآخر فليكرم ضيفه "الحديث (2) توضيح ہے لہذا مہمان كوابيا كام نہيں كرنا چاہئے جس سے تنگ آ كر والبوم الآخر فليكرم ضيفه "الحديث (2) توضيح ہے لہذا مہمان كوابيا كام نہيں كرنا چاہئے جس سے تنگ آ كر والبوم الآخر الله ميز بان عمل اكرام كرنا ہى چھوڑ دے جس سے وہ ايك مكر وہ عمل كام تكب ہوگا يابا ول ناخواست اكرام كرتا ہے جو فلام كام الرام اور دھيقة المانت ہے۔

اس سے بیمعلوم ہوا کہ اگر کسی کو عام کھانے سے پر ہیز ہوتو وہ پر ہیز کے ایام میں مہمان بننے سے اس سے بیمعلوم ہوا کہ اگر کسی کھانا تیار کرنے میں تکلیف نہ ہومثلاً کوئی گہرا دوست ہے یا شاگر دوعزیز اجتناب کرے الا بید کہ میز بان کوخصوص کھانا تیار کرنے میں تکلیف نہ ہومثلاً کوئی گہرا دوست ہے یا شاگر دوعزیز ورشتہ دار ہے۔

<sup>(2)</sup> أنجم الكبيرللطمراني ج: ۴۲ص: ۱۸۳ قم حديث: ۴۷۸

# باب ماجاء في الاعتكاف

عن عائشة ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف العشر الاواخر من رمضان حتى قبضه الله\_

تشرت: ـ

ر ۔ اعتکاف لغت میں کسی جگہ قیام کرنے التزام کرنے اور کسی چیز کی طرف متوجہ ہونے کو کہتے ہیں اصطلاح شرع میں کسی آ دمی کا مخصوص صفت کے ساتھ قیام کرنے کو کہتے ہیں۔

اعتکاف کی تین قسمیں ہیں واجب سنت مؤکدہ اور نفل ٔ واجب وہ ہے جس کو تو لا بطور نذرا پنے اوپر لازم کردیا گیا ہوا سکے لئے امام ابوصنیفہ ٰ امام مالک ٰ اوزاع ' ثوری اور ایک ایک قول میں امام شافعی واحمد حمہم اللہ کے نزدیا گیا ہوا سکے لئے بھی روزہ رکھنا شرط نہیں کے نزدیک روزہ شرط ہے ان دونوں کی دوسری روایت میں نفل کی طرح منذور کے لئے بھی روزہ رکھنا شرط نہیں ہے۔ نیز اگر اسے شروع کر کے فتم کردیا تو اس کی قضا واجب ہوجاتی ہے۔

دوسری شم سنت مؤکدہ علی الکفایہ ہے بینی اگراہل مسجد میں سے ایک شخص نے بھی کرلیا تو باقی کا ذمہ فارغ ہوجا تا ہے ورنہ سب تارک سنت ہول گے۔

اس کاوفت بھی متعین ہے جورمضان کا آخری عشرہ ہے اگر درمیان میں توڑ دیا تو مسنون اعتکاف نہیں ہوا البتہ جتنے دن متجد میں تظہراا نکا ثواب حاصل کرلیا بیسنت مؤکدہ اس لئے ہے کہ حضور علیہ السلام نے اس پر مداومت فرمائی ہے جوعدم وجوب کی دلیل ہے مداومت فرمائی ہے جوعدم وجوب کی دلیل ہے یایوں کہنا چاہئے کہ اگر چہ باب کی حدیث عدم ترک پر دلالت کرتی ہے مگر جب اس کے ساتھ صحیحین (1) اور ابوداؤد (2) ونسائی (3) کی روایتیں ملالیں گے تو مواظبت پر دلالت ختم ہوجائے گی گویا باب کی حدیث میں ابوداؤد (2) ونسائی (3) کی روایتیں ملالیں گے تو مواظبت پر دلالت ختم ہوجائے گی گویا باب کی حدیث میں

باب ماجاء في الاعتكاف

<sup>-</sup>(1) تعجيم البخاري بي: الس: اسم: المعتال المعتكاف في العشر الاواخر' صحيح مسلم جي: الص: السم كتاب الاعتكاف

<sup>(2)</sup> ابوداؤرج: اس: ۱۳۳۱ الاعتكاف

<sup>(3)</sup> سنن النسائي ج:اص:٢١١ · ضرب النباء في المساحد · ·

تغلیب ہے ورنہ حضور علیہ السلام سے دود فعہ ترک اعتکاف ثابت ہے ایک دفعہ اس وقت آ ب سلی اللہ علیہ وہلم و اعتکاف ترک کرنا پڑا کہ جب آ ب سلی اللہ علیہ وہلم نے ضبح کی نماز کے بعد مسجد میں چار خیے دکھے لئے تو پوچھ لیا یہ اعتکاف ترک کرنا پڑا کہ جب آ ب سلی اللہ علیہ وہلم نے فرمایا اس نیکی پران کو کس چیز کیا ہے؟ تو ان کو بتایا گیا کہ بیامہات المؤمنین کے ہیں آ ب سلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس نیکی پران کو کس چیز نے آ مادہ کیا پھرانے اور اپنے خیمے اٹھوانے کا تھم دیا اور شوال کے آخری عشرہ میں اعتکاف فرمایا یہ دوایت بخاری (4) و مسلم (5) میں ہے۔

دوسری مرتبہ سفر کی وجہ ہے اعتکاف نہ فر ماسکے بھرا گلے سال ہیں دن اعتکاف فر مایا بیہ روایت ابن ماجہ (6) وغیرہ میں ہے تر ندی نے آ گے'' باب ماجاء فی الاعتکاف اذاخرج منہ'' میں ذکر کیا ہے مگر اس میں سفر کا ذکر نہیں ہے اسکا تھم انشاءاللہ اس باب میں آئے گا کہ توڑنے پر قضاء ہے یانہیں؟

تیسری قتم میں فقہاء حنفیہ کے اقوال کی مختلف ہیں شخ ابن ہمائم وغیرہ اس کے لئے بھی روزہ رکھنا شرط قرار دیتے ہیں اگر چہ پھر پورادن مکٹ فی المسجد لازی نہیں یعنی مغرب تک تھم رنا ضروری نہیں بلکہ کی دریہ سے بھی ادا ہوجا تا ہے جبکہ صاحب البحر کے نزدیک روزہ شرط نہیں حضرت شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ شخ ابن ہمام نے عمومات سے استدلال کیا ہے اس لئے ترجیح مصاحب بحر نے مجھ بن حسن کی صریح عبارت سے استدلال کیا ہے اس لئے ترجیح صاحب بحرکوہوگ ۔ غالبًا امام ابو حنیفہ سے اس بارے ہیں تفصیل مروی نہیں ہے اسلئے معارف میں ہے۔

"واقل الاعتكاف نفلًا عندمالك يوم وعند ابي يوسف اكثره وعند محمد

ساعة وبه قال الشافعي واحمد في رواية"\_

اوربیبی (7) دار قطنی (8) میں جوروایت ہے 'لااعتکاف الا بصیام ''توبیسوید بن عبدالعزیز عن سفیان بن حسین عن الز ہری کے طریق سے ہے اور سوید ضعیف ہے جبکہ سفیان بن حسین زہری کی روایات میں

<sup>(4)</sup> صحيح البخاري ج: اص: ٣٤٣' بإب الاعتكاف في شوال'

<sup>(5)</sup> صحيح مسلم ج:اص: اسيا كتاب الاعتكاف

<sup>(6)</sup> ابن ماجهج: اص: ١٣٦ ' 'باب ما جاء في الاعتكاف'

<sup>(7)</sup>سنن الكبرى للبيهتي ج: ٨ص: ١١٥٠ أباب المعتلف يصوم،

<sup>(8)</sup> منن الدارقطني ج:٢ص:٩٥١' بإب الاعتكاف 'رقم:٢٣٣١

مجتے بنہیں ہیں نیز ابوداؤد (9) وغیر میں اس حدیث کے تمام دیگر طرق کلام سے خالی نہیں ہیں کہ یاضعیف ہیں یا موقوف اورا گراہے قابل ججت مان لیس تو یہ غیر فلی سے متعلق ہوگی۔

اگلی روایت میں ہے۔

كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذاراد ان يعتكف صلى الفحر ثم دخل في معتكفه\_

اس میں جمہوراورائمار بعد کے نزدیک معتلف سے مراد معجد نہیں ہے بلکہ حضور علیہ السلام کے لئے جو مخصوص جگہ بنائی جاتی تھی وہ مراد ہے جہاں آپ سلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کی نظروں سے اوجھل رہتے اور تنہائی وخلوت میں عبادت فرماتے اور غالبًا ای جگه میں جبرئیل علیہ السلام آ کرآپ سلی الله علیہ وسلم کے ساتھ قرآن کا دور فرماتے لہذا حدیث کا مطلب یہ ہے کہ حضور علیہ السلام ہیں رمضان کومغرب سے قبل اعتکاف کے لئے مسجد میں داخل ہوتے اور رات مسجد کے کسی حصہ میں گذارنے کے بعد فجر کی نماز کے بعد اس مقام الاعتکاف میں تشریف لے جاتے۔(10)

اس تاویل کی ضرورت اس لئے پیش آئی کہ جمہوراورائمہار بعہ کے نز دیک اکیسویں رات کے آغاز سے پہلے پہلے مجدمیں داخل ہوناشرط ہے جسیا کدامام ترندی نے فرمایا۔

اذااراد ان يعتكف فلتغب له الشمس من الليلة التي يريد ان يعتكف فيها من الغدوقد قعد في معتكفه\_

اورامام ترندی نے امام احمد رحمہ اللہ کی طرف جو بیمنسوب کیا ہے کہ اکیسویں رمضان کی مبح ہے بیٹھ جائے بیان سے فقط ایک قول ہے ان کا مذہب نہیں بیام اوز اعی کا مذہب ہے اور ایک روایت لیث کی ہے۔ البيه في ج: بهص: ٣١٧ كلاهامن طريق المصنف ببقلت سويد بن عبدالعزيز لبّن الحديث القريب (١/١٣٣) وسفيان بن حسين ثقة في غيرالز مرى باتفاقهم القريب (١/١١٣)

(10) را جع كنفصيل المذاهب المغنى لا بن قدامه (٣١٠/٣) مسألة رقم:٥٢٦ ' والاعتكاف سنة الا ان يكون نذرأ فبيلز م الوفاء'' ج:هم: ۲۵۸

جمہور کی دلیل کیلئے ابوطیب سندھی فرماتے ہیں۔

وانما جنح الحمهور الى التاويل المذكور للعمل بالحديثين الاول ماروى البخارى (11) عن عائشة قالت: كان النبى صلى الله عليه وسلم يعتكف فى العشر الاواخر من رمضان والثانى مارواه عن ابى هريرة رضى الله عنه قال: كان النبى صلى الله عليه وسلم يعتكف فى كل رمضان عشرة ايام (الحديث) فاستفيد من الحديث الاول عشر ليال ومن الآخر عشرة ايام فاولوا بماتقدم جمعاً بين الحديثين \_

حضرت عائش کی بیحدیث اگے باب میں بھی ہے۔ نیز اعتکاف کا ایک اہم مقصدرمضان کی را توں کی فضیلت حاصل کرنا ہے خصوصاً لیلة القدر کی اور اکیسویں رات بڑی اہم ہے قال اللہ تعالی 'ولیسال عشر'۔للہذا اسے اعتکاف سے فارج نہیں کرنا جا ہے۔قال الشافعی واقوی الروایات عندی فیہا لیلة احدی وعشرین۔

#### باب ماجاء في ليلة القدر

عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحاور في العشر الاواخر من رمضان ويقول تحروا ليلة القدر في العشر الاواحر من رمضان\_

تشرت :ـ

اس کی وجہ شمیہ میں متعدد اقوال ہیں کسی نے قدر جمعنی تقدیر لیا ہے بعنی اس رات کو امور کا انداز ہ کرلیا جاتا ہے کسی نے جمعنی انتعظیم والشرف لیا ہے کسی نے جمعنی تصبیق لیا ہے کیونکہ اس رات کو استے فرشتے نازل ہوتے ہیں کہ زمین تنگ ہوجاتی ہے وقیل جمعنی القدر بفتح الدال الذی ہو جمعنی القصناء یعنی اس رات کو فیصلے کئے

<sup>(11)</sup> صحح البخاري ج: اص: ايم " بإب الاعتكاف في العشر الاواخر )

جاتے ہیں۔

ابن کثر (1) میں ہے۔

عن مجاهد: ان النبى صلى الله عليه وسلم ذكر رجلًا من بنى اسرائيل لبس السلاح في سبيل الله الف شهر قال فعجب المسلمون من ذالك قال فانزل الله عنوجل" انا انزلناه في ليلة القدر وماادراك ماليلة القدر ليلة القدر خير من الف شهر".

ایک روایت میں یہ بھی اضافہ ہے کہ رات کونمازیں پڑھتا اور جب صبح ہوتی تو دشمن سے جہاد کرتا یہاں تک کہ شام ہوجاتی یمل ہزارمہینہ تک کرتار ہافانزل اللہ منہ ہوالآیۃ ۔

لیۃ القدر کے متعلق علاء کا قوال چالیس سے متجاوز ہیں جن کوعمہ اور فتح (2) میں دیکھا جاسکتا ہے خلاصہ ان کا یہ ہے کہ آیالیۃ القدر پورے سال میں دائر ہے کما ہوائمشہو رعن الی حدیفۃ وابن مسعود وابن عباس وعکرمۃ یاصرف رمضان میں ہے کما ہوعندالجہو رپھر پورے رمضان میں ہے کما ہوعندالبعض یاعشر اواخر میں ہے کما ہوعندالبعض یاعشر اواخر میں ہے کما ہوعندالبعض یاعشر اواخر میں ہے کما ہوعندالبعض عیاش کے ہور اس جی کما ہوعندالبعض میں ہے یاشائع ہے۔ حافظ ابن جی فرماتے ہیں کہ ویادہ تو قع طاق راتوں میں کی جانی چاہئے پھر ان میں عندالشافتی اکیس کو زیادہ احتمال ہے جبکہ جہور کے مطابق ہے ترمندی نے الی سام احمدر حمداللہ کا یہی موقف ہے امام ابو صنیف رحمہ اللہ سے بھی ایک روایت ای کے مطابق ہے ترمندی نے ابی بن کعب رضی اللہ عنہ کا قول بھی یہی نقل کیا ہے۔

"یحاور" بیاال مدینه کالغت ہے جمعنی یعتمف کما قال التر مذی تعنی یعتمف \_
"فی العشر الاواحر" مجسر الخاء اُثرا می کی جمع ہے نہ کہ آخری \_
"تحروا" تحری کسی چیز کی طلب میں کوشش کرنا یعنی آخری را توں میں ڈھونڈ نے کی کوشش کرو۔

باب ماجاء في ليلة القدر

<sup>(1)</sup> تغییرا بن کثیراردوج:۵ص:۸۳' تغییر سورة القدر'اییناً تغییرالطبری ج: ۱۹۵۰' تغییر سورة القدر'' (2) راجع لتفصیل فتح الباری ج:۳۳ نام ۱۲۵۹ لی ۲۶۷' بابتحری لیلة القدر فی الوتر من العشر الا واخز'

"فق ال الشافعی کان هذاعندی" امام شافعی رحمه الله نے اس بارے میں مختلف روایات میں تطبیق دیے کی کوشش کی ہے کہ حضور علیہ السلام سے مختلف سائلین آ کر سوالات کرتے کوئی کہتا کہ اکیس کو تلاش کریں؟ آپ صلی الله علیہ وسلم فرماتے آپ التمسوها آپ صلی الله علیہ وسلم فرماتے "التمسوها فی لیلة کذا" "لیکن ملاعلی قاری (3) نے اس پر بیاعتراض کیا ہے کہ ان الفاظ میں حدیث نہیں ملتی ہے پھر متعدد احادیث اس معنی کی طرف راجع کرنے کی کیادلیل ہے؟

"لیسس لهاشعاع" بین افی اورعلامت کے طور پر ہے کہ اس رات کے اختیام پر طلوع شمس کے وقت جب فرشتے واپس جاتے ہیں تو ان کی کثرت کی وجہ سے سورج کی شعاع وسی لگتی ہے لیکن علامت چونکہ ذک علامت سے عام بھی ہو کمتی ہے اس لئے اس کو دلیل نہ سمجھا جائے یہ بھی ممکن ہے کہ حضور علیہ السلام نے یہ ارشاداس سال کے لئے فر مایا ہو تا ہم ضروری نہیں کہ بیعلامات ہر کس وناکس دیکھ سکے ایک اور علامت کے طور پر بعض نے یہ بھی کہا ہے کہ سورت قدر میں 'لیلۃ القدر'' کالفظ تین بار آیا ہے اور اس کے نوحروف ہیں اس لئے تین ضرب نوسے ستائیس کا عدد بنہ آ ہے۔ (4)

پھراس علامت کا فائدہ یہ ہے کہ جس نے قیام کیا ہودہ اللہ کاشکرادا کرے اور جس سے یہ کرامت فوت ہوگئ ہودہ افسوس کر کے آئندہ اس کا تدارک کرے اور بین شانی شروع میں نہیں بنائی گئ تا کہ ابہام بحال رہے۔
"التمسوها فی تسع یہ بقین او سبع یہ بقین" الخ مراداس سے اکیس تیس وغیرہ یعنی طاق راتیں ہیں جبکہ بعض نے اسے ظاہر پر حمل کر کے بائیس اور چوہیں وغیرہ پر محمول کیا ہے مگر اس طرح طاق راتوں کے متعلق احادیث کے ساتھ تعارض پیدا ہوگا اس لئے پہلی شرح زیادہ اولی وار نج ہے مگر اس پر بیا شکال وارد ہوتا ہے کہ اکیس مراد لینے کی صورت میں تو دس راتیں باتی رہتی ہیں اور تعیس کو تو آٹھ وطلی بذا پھر یہ مطلب کیے صحیح ہوسکتا ہے؟

اس کا جواب یہ ہے کہ بیا غلب ویقینی عدد پرمحمول ہے کہ مہینہ میں انتیس دن تو ہیں ہی جبکہ تمیں میں شک

<sup>(3)</sup> مرقات ج: ٢٩ص: ١٥٥ ' بإب ليلة القدر'

<sup>(4)</sup> راجع كفصيل علامات ليلة القدر فتح الباري ج: ۴م: ٢٦١ "بابتحرى ليلة القدر في الوتر من العشر الاواخز"

ہوتا ہے لہذااس صورت کے پیش نظریہ کہا گیا ہے یا پھرا گرتمیں دن کے ماہ کے تناظر میں دیکھا جائے تو مرادیہ ہے کہ اس کے بعد نو اور سات دغیرہ باتی ہوں پھرکوئی اشکال نہیں ہوگا شخ نے لمعات میں لکھا ہے کہ حضور علیہ السلام کا مقصدان سب را توں میں تر ددوا بہام ظاہر کرنا ہے کہ س کو کیامعلوم کہ نورا تیں اکیس کورہتی ہیں یا باکیس کومثلا لہذاعشرہ اخیرہ میں ہردات قابل اہتمام ہے۔

محدث دہلوی صاحب کا بیارشاد بہت اہم ہے کیونکہ اگر پہلامطلب ہی ہوتا تو پھر بجائے بیچھے کے آ گے ہے گنتی فرماتے کہ اکیس تیس وغیرہ کو ڈھونڈ و نیز جورات ہمارے یہاں بائیس ہے وہ سعودی وغیرہ میں تئیس ہے لہذا ہررات کواختال ہے۔ ( تدبرولانعجل )

#### باب مسنسه

عن على ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يوقظ اهله في العشر الاواحر من رمضان\_ رجال:\_

(ابع اسمحق) هو السبيعى (هبيرة) بضم هاء وفتح الباء (ابن يريم) بروزن عظيم قال الحافظ لاباس به وقد عيب بالتشيع\_

معارف میں ہے کہ مختار بن ابی عبید القفی نے جب عبد الله بن زبیر رضی الله عند کے دور خلافت میں کوف یرغلبہ حاصل کرلیا تھا تو اس نے مختار سے تعاون کیا تھا اور ثایدیمی وجہ ہو کہ شیخین اس کی حدیث سے بچتے ہیں تاہم عندالبعض یہ بات وجہ جرح نہیں ہوسکتی ہاس کئے تر مذی نے اس کی صدیث کوچے کہالتو ثیقہ عندہ۔ 🏠

"کان یو قظ اهله" *یعنی نماز کے لئے اٹھاتے* 

"يحتهد في العشر الاو احر" ليني مزيد عبادت اورطاعت كرنے ميں بھريوركوشش فرماتے-"مالایستهد فی غیرها" که جتنی محنت آخری عشره کے علاوہ باقی ایام میں نہ فرماتے بیم بالغه لیلة

القدر کی طلب میں ہوتا تھا۔

ابن العرقی فرماتے بیں کہ رمضان وعشر اوا فرحضور علیہ السلام کی خصوصیات میں سے بیں یعنی ان انعامات میں سے بیں جواللہ نے حضور علیہ السلام کی وساطت سے اس است کو بطور خاص عطاء فرمائے بیں۔

لکن النبی صلی الله علیه و سلم خص علی رمضان و خص بالتخصیص العشر الاوا خر و کان صلی الله علیه و سلم فیها یحیی لیله و یو قظ اهله و یشذ المئزر .... الی ان قال .... و من فضل الله علی هذه الامة .... ان اعطاهم لیلة القدر الخ ۔

#### باب ماجاء في الصوم في الشتاء

عن عامر بن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الغنيمة الباردة الصوم في الشتاء.

رجال: ـ

(عن نمير) پيلفظ مصغر پڙھا جائے گا۔

(عریب) بفتح العین وکسرالراء ظیم وامیر کے وزن پرمقبول من الثامنة -

(عن عامر بن مسعود) بن امية بن خلف الجمعي تقريب ميس ہے۔

يقال له صحبة وذكره ابن حبان وغيره في التابعين\_

امام احدر حمد الله اورامام بخارى بھى عدم صحبت كے قائل بيں للبذابيد عديث مرسل ہے۔

تشریخ:۔

 پڑتااس کی مثال حضور علیہ السلام نے اس غنیمت سے دی جو دشمن سے لڑے بغیراور جنگ کی آگ میں تیتے ابغیر حاصل کی جائے۔

عراتی نے اسے حضور علیہ السلام کی امثلہ میں ذکر کیا ہے۔ طبی فرماتے ہیں کہ ترکیب میں قلب ہے اصل كلام يول بي السوم في الشتاء كالغنيمة الباردة "اسكافاكده مبالغدرنا بكرنام كدناقص كوكامل ملحق كياجائ بيك الاسد كزيد "عالانكماصل مين يدكالاسدب يجعل الاصل كالفرع والفرع كالاصل يبلغ التشبيه الى الدرجة القصوى في المبالغة.

### باب ماجاء "وعلى الذين يطيقونه"

عن سلمة بن الاكوع قال لمانزلت: "وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين" كان من اراد ان يفطر ويفتدي حتى نزلت الآية التي بعدها فنسخها\_

"وعلى الذين يطبقونه" الروايت كمطابق بيآنيت منسوخ بناسخ بيآيت مؤخره بي فنهن شهد منكم الشهر فليصمه "عيك كوال حديث يس الى كقرر كيا وريبى جمهور كاقول على بزاية يت رمضان کے بارے میں ہوئی اور'' بطیقونه'' کی ضمیر صوم کی طرف عائدہے جس کا مطلب بیہ ہے کہ ابتداء صوم اور فدیہ میں اختیارتھا کہ جوآ دمی روز ہ رکھنے کی طاقت رکھتا تھااسے روز ہ رکھنے بیاس کے بجائے فدید دینے میں اختیارتھا جوعندالعراقبین گندم کا نصف صاع اور باقی اجناس کا ایک صاع ہے جبکہ حجاز بین کے نز دیک ایک مديكما قال العيني\_

ترندی کی بیردوایت صحیحین وغیرہ میں بھی ہے مسلم (1) میں حضرت سلمہ بن الاکوع رضی اللہ عنہ سے

باب ماجاء وعلى الذين يطيقونه · (1) صحيح مسلم ج:اص:٣٦١' باب بيان ننخ قول الله تعالى وعلى الذين يطيقو نه فديية طعام مسكين ' ایک روایت میں نسبتا زیادہ تصریح ہے کہ رہے آیت رمضان کے بارے میں ہے۔

عن سلمة بن الاكوع انه قال كنا في رمضان على عهد رسول الله صلى الله عن معلى الله على على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم من شاء صام ومن شاء افطر فافتدى بطعام مسكين حتى انزلت هذه الآية "فمن شهد منكم الشهر فليصم".

اورعقلاً بھی یہ بات صحیح نظر آتی ہے کہ یہ اختیار رمضان سے متعلق ہو کیونکہ ارکان اسلام پرنظر کرنے سے یہی حکمت واضح نظر آتی ہے کہ شریعت کے احکام میں بندرت اضافہ اور لزوم ہواہے تا کہ طبائع کے خوگر ہونے کے مطابق تکلیف ڈالی جائے جیسے پہلے ایک ہی نمازتھی یعنی صلاۃ اللیل بھر فجر وعصر کی فرض ہوئیں اور بالآخر پانچ نمازیں مقرر ہوئیں گران میں بھی کلام کی کسی صد تک اجازت تھی جیسا کہ ابوداؤد کی روایت سے معلوم ہوتا ہے۔

يهال كچهديگرة راء بهي بين جواخضارا پيش كي جاتي بين ـ

شیخ الاسلام ابن تیمیدر حمد الله فرماتے ہیں کدروز ہ بھی رکھے اور فدیہ بھی دے تا کہ عبادت بدنی اور مالی دونوں جمع ہوسکیں۔

حفرت شاہ انور شاہ صاحب رحمہ الله فرماتے ہیں کہ بیآیت ایام بیض کے متعلق ہے نہ کہ رمضان کے بارے میں اور استدلال ابوداؤد (2) میں حضرت معاذبن جبل رضی الله عنہ کی روایت سے کیا ہے۔

فان رسولَ الله صلى الله عليه وسلم كان يصوم ثلاثة ايام من كل شهر ويصوم

عاشوراء فانزل الله (كتب عليكم الصيام الخ)

اس سے معلوم ہوتا ہے کہ بیرمضان سے متعلق نہیں ہے۔

گرشاہ صاحبؒ کے تلمیذرشید فرماتے ہیں کہ مجھاس سے شرح صدر نہیں ہور ہا کیونکہ اس روایت کے الفاظ مختلف ہیں ان کی مختصر روایت اگر چہ حضرت سلمہ بن الاکوع رضی اللہ عند کی روایت سے متعارض نظر آتی ہے لیان مفصل بالکل موافق ہے۔

<sup>(2)</sup> ابودا وُدج: اص: ٨٢ كتاب الصلوة " بإب كيف الإ ذان "

فيساق احمد وابى داؤد المطول فى بيان احوال الصيام الثلاثة هكذا: فان رسول الله صلى الله عليه وسلم قدم المدينة فحعل يصوم من كل شهر ثلاثة ايام وصيام عاشوراء ثم ان الذى فرض عليه الصيام وانزل الله تعالى "ياايها الذين امنوا كتب عليكم الصيام كماكتب على الذين من قبلكم ...الى .... وعلى الذين من قبلكم ...الى .... وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين" فكان من شآء صام ومن شاء اطعم مسكيناً فاجزا ذالك عنه ثم ان الله عزوجل انزل الآية الاخرى: "شهر رمضان الذى انزل فيه القرآن الخ"\_

۔ بنوری صاحب فرماتے ہیں کہ اس میں اگر چہ کھا جمال ابھی بھی رہتا ہے گرمتبادر یہی ہے کہ یہ دمضان کے بارے میں ہے اور اس کی تائید میں بینی کی روایت بیش کی ہے جس میں اس مقصد ندکور کی تصریح ہے۔ حضرت شاہ ولی اللہ صاحب نور اللہ مرقد ہ فرماتے ہیں کہ بیآ یت صدقة الفطر کے بارے میں ہے اور مطلب یہ ہے کہ روزہ دارا خیر میں صدقة الفطر بھی دیدے بیالیا ہے جسے عیرالبقر میں تکبیرات کا تھم ہے تو یہاں صدقہ کا تھم دیافعلی بندا'' بسطید ہو نہ کہ میرفد بیطعام سکین کی طرف راجع ہے جور تیہ مقدم ہے کیونکہ وعلی اللہ ین الخ خبر مقدم ہے اور تذکیر میں میں کے بعد مذکور ہے اور تذکیر ہے۔

لیکن بنوری صاحب رحمہ الله فرماتے ہیں کہ سیاق کلام اس توجیہ کے منافی ہے کیونکہ آگے ہے"وان تصوموا حیر لکم "۔

ان تینوں اقوال کے مطابق بیآ یت محکم ہے دراصل ان حضرات کی کوشش بیہ وتی ہے کہ قرآن میں گنخ کا دائر ہ کم از کم رہے۔

حضرت گنگوہی صاحب علیہ الرحمۃ فرماتے ہیں کہ اس بارے میں روایات میں اختلاف پایا جاتا ہے کہ آیہ آیت منسوخ ہے یا محکم تو اس کی وجہ یہ ہے کہ جب بیآیت نازل ہوئی تھی تو صحابہ رضی اللہ عنہم نے اپنے اپنی مطابق اور اس آیت میں مختلف اختالات کے مطابق عمل کیا اور چونکہ وجی سے کوئی معنی متعین نہیں ہوا

تھااس کیے حضورعلیہ السلام نے بھی ان کونہیں روکا پھر جب دوسری آیت نازل ہوئی تو جس نے اس صورت پمل کیا تھااس کے مسل کیا تھااس کے اس کے مسل کیا تھااس نے سے کم کہا ہے اور جس نے کسی اور صورت پرممل کیا تھااس نے کئے کا قول کیا۔اس لئے امام نووی (3) فرماتے ہیں۔

قال القاضى اختلف السلف فى الاولى هل هى محكمة او مخصوصة او منسوحة كلها او بعضها فقال الحمهور: منسوحة لقول سلمة ثم اختلفوا هل بقى منها مالم ينسخ فروى عن ابن عمر والحمهور ان حكم الاطعام باق على من لم يطق الصوم لكبر وقال جماعة من السلف ومالك وابوثور و داؤد: جميع الاطعام منسوخ وليس على الكبير اذالم يطق الصوم اطعام واسحتبه له مالك وقال قتادة كانت الرحصة لكبير يقدر على الصوم ثم نسخ فيه و بقى فيمن لا يطيق وقال ابن عباس وغيره نزلت فى الكبير والمريض الذين لا يقدران على الصوم فهى عنده محكمة لكن المريض يقضى اذا برأ واكثر العلماء على انه لا اطعام على المدين على المدين يقضى اذا برأ واكثر العلماء على انه لا اطعام على

ا سکے علاوہ بھی متعددا قوال نقل کئے ہیں فسسن شساء الاطسلاع فسلسراجسے شسرح مسلسم ج:اص:۳۶۱۔

"طعام مسكين" فديي الله بيان -



<sup>(3)</sup>النواوي على مسلم ج: اص: ٣٦١ " 'باب بيان نسخ قول الله تعالى وعلى الذين يطيقو نه فديية طعام سكين '

## باب ماجاء في من اكل ثم خرج يريد سفراً

عن محمد بن كعب انه قال: اتيت انس بن مالك في رمضان وهو يريد سفرا وقد رحلت له راحلته ولبس ثياب السفر فدعى بطعام فاكل فقلت له سنة فقال سنة ثم ركب\_

رجال: ـ

(عبدالله بن جعفر) بن نحيح السعدى مولاهم ابو جعفر المدنى والدعلى بن المدينى بصرى اصله من المدينة ضعيف من الثامنة يقال تغير حفظه بآخره كذافي التقريب وقال الذهبي في الميزان: متفق على ضعفه.

تاہم امام ترندی کی تحسین شایداگلی روایت کی متابعت کی وجہ ہے ہے۔ ک

تشريحنيه

امام ترندی نے دوسری سند کے ساتھ متن ذکر نہیں کیا ہے ابن العرفیؒ نے عارضہ میں اسے بیان کیا ہے۔

عن محمد بن كعب: اتيت انس بن مالك في رمضان وهو يريد السفر قدر حلت دابة ولبس ثياب السفر وتقارب غروب الشمس فدعابطعام فاكل منه ثم ركب فقلت: سنة؟ قال نعم '\_

ابن العربی رحمہ اللّٰد فرماتے ہیں وہذا سی حگویا فدکورہ حدیث میں بیصورت عصر اور مغرب کے درمیان پیش آئی ہے۔

"وقد رحلت له راحلته" بصيغه مجهول راحله كالطلاق عمده اورنجيب اونث يا اونثى پر بهوتا ہے جواسفار پر قوت سے قدرت ركھتا ہوال ميں تاء مبالغه كے لئے ہال لئے فدكرومؤ نشاس ميں برابر ہيں۔
اف قلت له سنة "؟ اى هذاسنة ؟" فقال سنة " يعنى نعم هذاسنة \_اسمضمون كى ايك اور حديث

ابوداؤد (1) میں بھی ہے۔

"قال جعفر ابن جبر قال: كنت مع ابى بصرة الغفارى صاحب رسول الله فى سفينة من الفسطاط فى رمضان فرفع ثم قرب غداء ة قال جعفر فى حديثه فلم يحاوز البيوت حتى دعابالسفرة قال اقترب قلت الست ترى البيوت؟ قال ابوبصرة اترغب عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم قال جعفرفى حديثه فاكل.

امام احدر حمد الله (2) کی روایت میں ہے کہ:

قال: ركبت مع ابي بصرة من الفسطاط الى الاسكندرية في سفينة".

یہ مسئلہ بھی اختلافی ہے کہ جس دن سفر کا ارادہ ہوتو آ یا محض ارادہ کی بناء پر افطار کی رخصت ہے یا پھر نکلنا بھی شرط ہے اور نکلنے کی صورت میں آیا مطلقاً اجازت ہے یا پھر طلوع فجر سے پہلے کی قید ہے؟

تو ظاہر بیاورامام احمد رحمہ اللہ وا آخق کے نزدیک اگراس نے سفر کا ارادہ کرلیا ہوتو اگر چہا بھی گھر ہی ہیں ہوا ہے افطار کی اجازت ہے ہاں نماز قصر کے لئے خروج من البلد لازی ہے کما قال التر فدی جبہور کے نزدیک صرف ارادہ و نیت سفر کافی نہیں ہے۔ پھر جمہور اور حنفیہ کے نزدیک اگر طلوع فجر سے پہلے نکلا تو افطار کرسکتا ہے اگر چہافضل رکھنا ہے گر طلوع فجر کے بعد اتمام لازمی ہے۔امام احمد رحمہ اللہ وا آخق کے نزدیک اس میں بھی افطار جا کڑ ہے۔

پراگرکی نے افطار کیا لیخی اثناء النہار میں تواس پرصرف قضاء ہے کفارہ نہیں۔معارف میں ہے۔ ثم من افسطر عند السانعین فقال مالك علیه القضاء و لا کفارة فیه و به قال ابو حنیفة والشافعی۔

امام احدر حمه الله وظاہر میاکا استدلال ندکورہ دونوں صد شیوں سے ہے۔

باب في من اكل ثم خرج يريد سفراً

(1 )ابوداؤدج:اص:۳۳۵° باب متى يفطر المسافراذاخرج''

(2) منداحد بن طنبل ج: ١٠ص: ٣٥١ رقم حديث: ٢٧٣٩٨ (٢٦/٣٩٨) شاكر

جمہور کا استدلال: ۔اس بارے میں جمہور کی دلیل ہے کہ روزہ کی فرضیت قرآن اور سنت متواترہ عمہور کا استدلال: ۔اس بارے میں جمہور کی دلیل ہے ہے کہ روزہ کی فرضیت قرآن بارے میں جمہور کی دجہ ہے آئی ہے اور مرضعہ کمتی بہما ہے جبکہ سے ثابت ہے اور افطار کی رخصت قرآن میں صرف سفر اور خوالہ کی کہ دنیت کرنے میں تو کوئی مشقت نہیں لہذا نیت اور قصد سفر میں کسی طرح واخل نہیں ہے نہ صراحة اور نہ دلالۂ کیونکہ نیت کرنے میں تو کوئی مشقت نہیں لہذا اس حدیث سے رخصت ماننا گویا کتاب اللہ پرزیادتی ہے۔

ی سیست سے بدراور فتح مکہ کے دوسری دلیل میں سفر ثابت ہے بدراور فتح مکہ کے دوسری دلیل میں سفر ثابت ہے بدراور فتح مکہ کے سال بدر میں افطار معرکہ کے وقت منقول ہے اور فتح مکہ کے سفر میں راستہ میں کویا پہلے دن یعنی خروج کے دن افطار ثابت نہیں ہے۔

جمہور کی طرف ہے ترندی اور ابوداؤد کی روایات کے تین جوابات دیئے گئے ہیں۔

ا) ..... پہلا جواب رہے کہ مکن ہے کہ بیان حضرات کا فد بہ بواور ایسے کتنے مسائل ہیں کہ ان میں بعض صحابہ کا موقف جمہور کے خلاف ہوتا ہے اور اسکوسنت کہنا مرفوع ہونے کی ولیل نہیں کیونکہ بھی صحابی اینے اجتہا وکو بھی سنت کہتا ہے اور اس کی کئی مثالیں ہیں۔

بیں فرمایا ہو۔

(۳) .....تیسرا جواب حضرت شاہ صاحب نے دیا ہے کہ عرب کی عادت ہے کہ جب قافلہ دوانہ ہوتا ہے تو سفر کے دن سے ایک دوروز پہلے لوگ آ کرشہر کے باہر کسی متعین جگہ پرجع ہوتے ہیں جہاں آ دمی مسافر ہی ہوتا ہے اوراس کا قرینہ یہ ہے کہ حضرت انس رضی اللہ عنہ نے کھانا تناول فر مانے کے بعد فور أبعد سفر شروع کیا حالانکہ سفرا کیے ہیں ہواکر تا تھا باقی ابوداؤد کی روایت میں جو یہ ہے کہ بیوت نظر آ رہے تھے تو اس کا جواب یہ ہے کہ خروج شرط ہے مدم رؤیت شرط نہیں ہے۔

ابوداؤد کی روایت کا ایک اور جواب بھی صاحب بذل نے ویا ہے کی مکن ہے کہ انہوں نے بیسفررات کو شروع کیا ہو۔واللّٰداعلم وعلمہ اتم

#### باب ماجاء في تحفة الصائم

عن الحسن بن على قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تحفة الصائم الدهن والمجمر

رجال:\_

(سعد بن طریف) الحنظلی الکوفی متروك و رماه ابن حبان بالوضع و كان رافضیاً ال لئة ترندی فرمایا لیس اسناده بذاك ..... و سعد يضعف.

(عميربن مامون) مقبول من الرابعة قال الترمذي: ويقال عميربن ماموم ايضاً ـ ٦٠٠

تشريخ: ـ

"و المحمر "بروزن منبرجس میں بخور کے لیےعوداورلوبان وغیرہ رکھ کرجلا دیا جا تا ہےاورنفس خوشبو پر بھی اطلاق ہوتا ہے۔

چونکہ روزہ دارکھانے پینے کی چیز سے تواستفادہ نہیں کرسکتا ہے اس لئے طیب اور بخور کا تذکرہ کیا کہ یبی مناسب حال ہے۔

نہار میں ہے یعن انه یذهب عنه مشقة الصوم وشدته "-

لیکن یہ بات ذہن میں رہے کہ جس چیز کی دھونی دی جاتی ہے تواس کی خوشبو بغیر دھوال لئے بھی ماسل کی جا سکتی ہے لہٰذاا سے بیانہ مجھا جائے کہ دھوال مفسد صوم مطلقاً نہیں ہے کما مرمن قبل بعض لوگ بیفر ق برت بین کہ خوشبواور دھوال وغیرہ معدے میں نہیں جاتا ہے بلکہ پھیچھڑ ول میں جاتا ہے بعنی سانس کی نالی میں جاتا ہے نہ کہ خوشبواور دھوال وغیرہ معدے میں نہیں کو نکہ جو چیز حلق سے انر جائے پھر آ گے جہال بھی جائے وہ مند سوم ہاسل بات اطیف اور کثیف ذات اور اثر یا پھر ممکن التحرز اور معتعذر یا غیر ممکن التحرز کی ہے فلیتذکر اور میں جب کہ اگرا جو کی منہ میں جاکر حاق سے انر جائے تو مفسد صوم نہیں اگر چہوہ ذات اور ذی جم چیز ہے کہ اگرا جائے تو مفسد صوم نہیں اگر چہوہ ذات اور ذی جم چیز ہے

مرچونکہاس ہے بیناممکن ہیں اس لئے معاف ہے۔

اں حدیث سے ندب تخذمعلوم ہوااور یہ بھی معلوم ہوا کہ تخذالی چیز کا ہونا جا ہے جوال شخص کے حال سے زیادہ موافق اور مناسب ہو۔

## باب ماجاء في الفطر والاضحي متى يكون؟

رجال: ـ

(عن محد بن المنكدر) محمد بن المنكد ركاساع عن عائشة ثابت بي يانهيس؟ اس بارے ميں اختلاف ب امام ترندیٌ فرماتے ہیں۔

سالت محملاً قلت له محمد بن المنكدر سمع من عائشة قال نعم يقول في حديثه سمعت عائشة\_

یعنی عندالبخاری ساع ثابت ہے اس لئے امام ترمذی نے اس کو پیچ قرار دیا ہے گویا لفظ "عن" سے انقطاع كاشبهين موناحا ہے۔

معارف میں ہے کہ:

و جنح صاحب" التهذيب" الى عدم سماعه منها حيث قال: وقدقال ابن معين وابوبكر البزار: لم يسمع من ابي هريرة وقال ابوزرعة: لم يلقه واذاكان كذالك فلم يلق عائشة لانها ماتت قبله وبالجملة قال الحافظ ايضا ان روايته عن عائشة وابي هريرة وابي ايوب وابي قتادة وسفينة ونحوهم مرسلة \_ ﴿

ملحوظ:\_

اس حدیث ہے متعاقبہ بحث'' باب ماجاءان الفطریوم تفطرون الخ'' میں گذری ہے فلیراجع۔جس کا حاصل مطلب بیہ ہے کہ عیدالفطراور عیدالانتی میں اعتبار جماعت واکثریت کو ہوگی شرعاً وہی عبیر ہوگی جس کو عامة الناس عید کہیں اسی طرح جج بھی ہےاس میں فلکی حسابیات یاشخصی رائے ورؤیت کا اعتبار نہیں ہوگا۔

### باب ماجاء في الاعتكاف اذاخرج منه

عن انس بن مالك قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يعتكف في العشر الاواخر من رمضان فلم يعتكف عاماً فلما كان في العام المقبل اعتكف عشرين\_

تشريخ: ـ

بظاہراس حدیث اور ترجمہ الباب میں مناسبت نہیں ہے اس کا بعض نے بیہ جواب دیا ہے کہ مراداس لفظ سے 'فلے میت کا تذکرہ پہلے آچکا ہے 'فلے بعت کف 'نام بتم ہے گویا اس میں اس تفصیلی حدیث کی طرف اشارہ ہے جس کا تذکرہ پہلے آچکا ہے کہ امہات المؤمنین کے خیمے مجدمیں دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اعتکاف ختم کردیا تھا۔

گریتو جیسے نہیں کیونکہ اس واقعہ میں حضور علیہ السلام نے عام المقبل میں نہیں بلکہ شوال میں لیعنیای مال قضااعتکاف کیا تھا اس لئے تیجے ہیہ ہے کہ اس میں سفر کے عذر کی طرف اشارہ ہے جیسا کہ نسائی (1) وغیرہ میں ہے ''فساف میا ہے نظم یعت کف ''النج پھر مناسبت اس طرح ہوگی کہ جب آپ سلی اللہ علیہ وسلم نے اعتکاف شروع کئے بغیر بطور قضا کیا تو اگر شروع کرنے کے بعد ختم فرماتے تو بطریق اولی قضا کرتے۔

اس مسئلے میں اختلاف ہے کہ اعتکاف ٹوٹنے کے بعد بطور قضاء دوبارہ لازمی ہے یانہیں؟ امام تر مذک نے دوقول ذکر کئے ہیں ایک امام مالک رحمہ اللّٰد کا کہ قضاء لازم ہے دوسراامام شافعی رحمہ اللّٰد کا کہ قضاء لازم نہیں ہے دونسراامام شافعی رحمہ اللّٰد کا کہ قضاء لازم نہیں ہے دونسراامام شافعی رحمہ اللّٰد کا کہ قضاء لازم نہیں ہے۔

مالكيه كااستدلال صديث الباب سے بے ابن عبد البرامام مالك رحمه الله كقول كے بعد لكھتے ہيں۔ هـذا قول جسماهير العلماء لان الاعتكاف وان لم يكن واحباً الاعلى من نذره

باب ماجاء في الاعتكاف اذا حوج منه (1) سنن النسائي لم اجده والله اللم من المستدرك ص: ٣٣٩ ج: ا''الاعتكاف'' كتاب الصوم فانه يحب بالدحول فيه كالصلاة النافلة والحج والعمرة.

معارف میں ہے کہ حفیہ کی کتب ہے معموم ہوتا ہے کہ مسنون اعتکاف ٹوٹے کی صورت میں ایک دن کی قضالا زمی ہوگی یعنی جس دن ٹوٹا ہے اس دن کا فقط۔

حنابلہ کا قول شافعیہ کی طرح ہے امام شافعی رحمہ اللہ اس حدیث میں تاویل کرتے ہیں کہ بیہ قضاء استحبابا تقى نەكەوجو بأ ـ

گویا بیا ختلاف منی ہے اس اختلاف پر کفل عمل شروع کرنے سے لازم ہوجا تا ہے یانہیں؟ حنفیہ کے زدیک ہرنفل شروع سے لازم ہوجا تاہے وقد مر الفصیل من قبل۔شافعیہ کے نزد کی سوائے حج وعمرہ کے کوئی نفل شروع كرنے سے لازم ہيں ہوتا جج وعمرے كالشناء شايدوه اس آيت كى وجه سے كرتے ہيں "واتمو االحج والعمرة لله''ـ

### با ب المعتكف يخرج لحاجته ام لا؟

عن عائشة انها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذااعتكف ادني إلَيَّ راسه فارجله وكان لايدخل البيت الالحاجة الانسان

رجال:\_

(عن ما لک بن انس عن ابن شہاب عن عروۃ وعمرۃ عن عائشۃ ) بیمروجبنسخہ کے مطابق ہے یعنی امام ز ہری عروہ اور عمرہ دونوں سے روایت کرتے ہیں۔ بخاری (1) میں بھی اسی طرح ہے تا ہم مالک کی جگہ وہاں لیث میں ایک روایت میں اوز اعی عن الزہری بھی اسی طرح ہے۔ جبکہ دوسری اسانید میں عن عروۃ عن عمرۃ عن مائشة ت جيسا كه امام ترندى فرمات بين ـ

> باب المعتكف يخرج لحاجته ام لا (1) تعجيح البخاري ج: انس: ۲۷۴٬ باب المعتلف لا يدخل البيت الالحاجة''

ه كدارواد غبر واحد عن مالك بن الس عن ابن شهاب عن عروة عن عمرة على عائشة والصحيح عن عروة وعمرة عن عائشة هكذا رواه الليث بن سعد الخ عائشة والصحيح عن عروة وعمرة عن عائشة هكذا رواه الليث بن سعد الخ جَبَدِهِ المَّنْ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى عروة عن عمرة الخ ولم يتابع احد مالكاً على عروة عن عمرة الخ عافظان تجرفيّ (3) مير فرات بن ـ

واتفقوا على ان الصواب قول الليث وان الباقين اختصروا منه ذكر عمرةالخ - الله

تشرت: ـ

(اونی) ونوت بمعنی قرب کے ہینی 'فرب الی ''بتشد یدالیاء۔راسہ سیحیین (4) میں بیاضافہ بھی نے 'وهو فی السسحد''۔

"فارسلد" ترجیل ہے بمعنی تنگھی کرنے کے یعنی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم انتکاف کے دنوں میں سر مبارک میر ہے جھے کا کرمیر ہے قریب کرتے کیونکہ حجرہ اور مسجد متصل ہیں اور درمیان میں دروازہ مبارک میر ہے قریب کرتے کیونکہ حجرہ اور مسجد متصل ہیں اور درمیان میں دروازہ بھی ہوسکتا ہے تو میں تیل لگا کرآپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بالوں میں کنگھا کرتی۔ اس ہے معلوم ہوا کہ معتکف کے لئے تنظف اور خوشبو کا استعمال منع نہیں ہے۔

قال الحافظ في الفتح (5): والجمهور على انه لايكره فيه الا مايكره في المسجد وعن مالك تكره فيه الصنائع والحرف حتى طلب العلم.

فيه دليل على ان المعتكف لواخرج بعض اجزائه من المسجد لايبطل

<sup>(2)</sup> به دورنی اس ۱۳۴۰ امنی میش البیت کاجه: "

<sup>(3)</sup> أنَّ بارَى مَا الله ٢٠٠٠ باب لا يوش البيت الألحاجة "

<sup>(4)</sup> ين أن أن أن اس ٢-١٠ إب المعتمان الميض البيت الالحاجة "

<sup>(5)</sup> فتراا بارى في المس العربيون بإب الحائض ترجس راس المعتملات ا

اعتكافه\_

کیونکہ اس کوخروج نہیں کہا جاتا ہے۔

"و كان لايد حل البيت الالحاجة الانسان" راوى يعنى امام زهرى في اسكى تفيير" بالبول والغائط'' کی ہے اس لئے ان دونوں کی رخصت پرتو اتفاق ہے اور قے وغیرہ بھی اسی کے حکم میں ہے کیکن باقی حوائج جيسے کھانا بينا وغير ہما توبيا ختلا في ہيں۔

عام فقہاء مطلق حاجت کے لئے خروج کے جواز کے قائل ہیں البیتہ خروج مقید ہے بقدر الحاجۃ پھر حاجت عام ہے جاہے طبعیہ ہوجیسے پییٹا ب اور قے وغیرہ یا پھرشرعیہ ہوجیسے وضو وغیرہ یاان کےمقد مات اور لواز مات ہوں جیسے آنااور جاناوغیرہ۔

لہٰذاان دو ہا توں کو کھو ظار کھ کرفقہاء نے ان پرمتعدد تفریعات کی ہیں مثلاً اگر جمعے کے لئے جانا پڑے تو ایسے دفت میں جانے کی پابندی کرے کہ جمعہ اور حیار رکعت سنت جو بعد الجمعہ ہیں وہ پڑھ سکے اور فوراً لوٹ جائے بیتواتفا قاہے یا چھر کعات سنت علی الخلاف فی السنن-

عنسل جمعہ میں فقہاء کے اقوال مختلف ہیں احتیاط ای میں ہے کہ نہ کیا جائے اس طرح ٹھنڈک کے لئے غسل یا وضواور وضوعلی الوضو کے لئے نکلنا مفسدا عتکا ف ہے۔

عیا دت مریض اورشہود جنازہ کے قصد سے نکلنا بالاتفاق جائز نہیں البتہ اگرضمناً عیا دت کر لے مثلاً چلتے جلتے بیار پری کر لے تو یہ جائز ہے اس طرح اگرا تفاق سے اس کی منزل مقصود کے راستے میں جنازہ کے ساتھ چلنا پڑے تو بھی جائز ہے بشرطیکہ منزل مراد سے زیادہ انتاع نہ کیا جائے بعض نے ضمناً نماز جنازہ کو بھی جائز

اگر بیت الخلاء تک دوراستے گئے ہوں اور بید دوروالا اختیار کرے یابیت الخلاء دوہوں اور بیدور دالے میں جائے تو معارف میں ہے کہ اس میں ابن عابدین نے تر دو کا اظہار کیا ہے مگر اخیراً جواز کی طرف مائل ہوئے ئما في البدا<sup>نغ</sup> لا باس --

اَكْرِ بِيتِ النَّالِ بَشْغُولَ ، وتو اس كانتظار جائز ہے البتہ اگر مسجد ہى ميں پيتہ چلا كہ بيت الخلاء مصروف ہ

تو جب تک خالی نه ہوم جد سے نہیں نکلنا چاہئے ان جزئیات کی تفاصیل فتاوی میں د<sup>یم</sup> ہی جا کتی ہے۔

بھرعیا دت مریض اور جناز ہ کوا گرشروع ہی ہے مشروط کیا جائے تو حاجت پڑنے پر سفیان اُو رک ٰ ابن المبارك امام شافعی رحمہ اللہ واسخق کے نز دیک بیہ جائز ہے یہی ایک روایت امام احمد ہے بھی ہے جبکہ حنفیہ کے نز دیک اشتراط احرام کی طرح اس کی کوئی حیثیت نہیں ہاں نفلی اور منذ وراعتکاف میں اشتراط سیح ہے۔

جو کام مسجد میں انجام دیا جا سکتا ہے اور وہ مسجد میں ممنوع نہ ہوتو اس کے لئے باہر جانا جائز نہیں جیسے کھانا بینااور بیع وشراء جواپنی ضرورت سے متعلق ہو۔

البیته مبیعه مسجد میں حاضر نہیں کیا جائے گا گو کہ غیر معتلف کے لئے بیع وشراء مطلقاً مسجد میں مکروہ ہے ہاں اگر کھا نالانے والا اور کوئی نہ ہوتو لینے کے لئے جانے کی اجازت ہے۔

پھر معجد ہے کتنی دیریا ہر ہے اعتکاف ٹوٹ جاتا ہے۔ توہدایہ (6) میں ہے۔

"ولوخرج من المسجدساعة بغير عذر فسداعتكافه عندابي حنيفة لوجود

اور یہ قیاس کا جواب ہے۔

وقالا:لايفسد حتى يكون أكثر من نصف يوم وهوالاستحسان\_

اسلوب ہداریہ کے مطابق اسی کوصاحب ہداریے نے راجح قرار دیاہے تاہم پہلاقول احوط ہے اگر چہدوسرا

"وراو اللمعتكف اذاكان في مصر يجمع فيه الخ" بيامام زهري كنزد يك م كماعتكاف جامع مبجد میں ہی ہونا جاہئے جمہور کے نز دیک ہرمسجد میں اعتکاف درست ہے تا ہم عندالحنفیہ اس میں پانچوں نمازوں کی جماعت شرطاعت کاف ہے۔

اس عبارت سے حنفیہ کے جمعہ کے لئے مصر کے اشتراط کی تائید ہوتی ہے عورت مسجد میں اعتکاف نہ کرے بلکہ گھر میں کوئی جگہ مختص کر کے بیٹھ جائے اور مذکور ہ شرا نط کے مطابق پا بندی کرے۔

<sup>(6)</sup> بدارج: اس: ٢٣٠ كتاب الصوم "باب الاعتكاف"

## باب ماجاء في قيام شهر رمضان

عن ابى ذر قال صمنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يصل بنا حتى بقى سبع من الشهر فقام بناحتى ذهب الله الله الله الله لله لم يقم بنا فى السادسة وقام بنافى الخامسة حتى ذهب شطر الليل فقلنا يارسول الله لو نفلتنا بقية ليلتنا هذه فقال انه من قام مع الامام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة ثم لم يصل بنا حتى بقى ثلث من الشهر وصلى بنافى الثالثة و دعى اهله و نسائه فقام بناحتى تخوفناالفلاح قلت له وماالفلاح؟ قال السحور-

تشريخ: ـ

"صمنا مع رسول الله صلى الله عليه و سلم" مرادر مضان --

" فه المه يصل بنه المعنى رمضان كى را تول يس سوائے فرض نماز كے كوئى نماز جماعت كے ساتھ نہيں يڑھائى۔

"حتى بقى سبع من الشهر" مرادتيس وين رات باگراس رات كساته سات مراد بول تو پهر باعتبار متيقن كها كيونكه مهيندانتيس راتين يقيني بوتي بين -

"لو نفلتنا بقیة لیلتا هذه؟"اس کے دومطلب ہوسکتے ہیں ایک بیک اگر آپ مزیدنصف رات جو باقی ہے کھی قیام فرماتے؟ اس تو جیہ کے مطابق کثر ت صلوٰ قالاز می نہیں ہاں طول قیام لازم آتا ہے دوسرا مطلب بیہ کہ 'لو نفلتنا ای لوزد تنا من لصلوٰ ق' کما گر آپ مزیدنماز پڑھاتے اس سے کثر ت رکعات لازم آتی ہے۔

اس روایت سے لیالی رمضان میں نماز تراوت کا ثابت ہوتی ہے کیونکہ بیروایت صحیح بھی ہے اور صرت کہ بھی تر ذکی کے علاوہ ابوداؤد (1) نسائی (2) اور ابن ماجہ (3) نے بھی اس کی تخری کی ہے ابوداؤو نے اس پرسکوت

باب ماجاء في قيام شهر رمضان

(1) ابوداؤد نی: اس: ۲۰۲٬ باب فی قیام شهر رمضان 'کتاب الصلوٰق (2) سنن النسائی ج: اص: ۲۰۰٬ باب ثواب من صلی مع الا مام حتی ینصر ف 'کتاب السبو (3) ابن ماجه ج: اص: ۱۹۰۰ باب ما جاء فی قیام شهر رمصان '

کی ہے اور تر ندی و حاکم (4) نے سیح کی ہے مگر اس میں انتابا ف ہے کہ دسلوٰ قرتر اور تن کی تعدا در امات تنی ہے۔

امام تر ندی نے دو ہی قول نقل کئے ہیں ایک ہیں رکعات کا دوسرا اکتالیس کا ایمنی من اور تر نیجہ اس قول کے بیں ایک ہیں رکعات کا دوسرا اکتالیس کا ایمنی من اور تر جار معات کے بارے میں مشہور میر ہے کہ رہے تھی دراصل ہیں ہی ہیں مگر اہل مدینہ ہر تر ویچہ میں انفرادی طور پر جار رمعات پڑھتے جو اہل مکہ کے طواف کے تواب کا تدارک کرنے کی کوشش تھی اسطرح مزید سولہ رکعات کا اضافہ: وتا نیم بین رکعات و تر سے انتالیس ہوجاتیں جیسے کہ بعض روایات میں ہے۔

كمانقله العينى (5) عن ابن وهب قال سمعت عبدالله بن عمر يحدث عن نافع قال: لم ادرك الناس الاوهم يصلون تسعاً وثلاثين ركعة يوترون منها بثلاث".

اورشایدبعض لوگ وتروں کے ساتھ مزید دور کعات پڑھتے جیسے کہ آج کل لوگ کرتے ہیں تواس طرح اکتالیس ہوجا تیں۔

یہاں اور اقوال بھی ہیں جیسے اٹھائیس کا' چوہیں کا' اور گیارہ کا' مگر شاید قلت ذاہمین کی وجہ ہے امام تر مذی نے ان کو قابل النفات اور قابل ذکر نہ تمجھا ہوور نہ معتد بدا قوال سے بالالتزام ذکر کرتے ہیں۔

بھران دوقولوں میں ہے ہیں کا قول جمہور کا ہے جیسے کہ امام تر مذی فرماتے ہیں۔

"واكثر اهل العلم على ماروى عن على وعمر وغيرهما من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عشرين ركعة وهو قول سفيان الثورى وابن المبارك والشافع. "\_

اورامام شافعی رحمہ اللہ نے اس کی دلیل بیذ کرفر مائی ہے۔

وقال الشافعي: "وهكذا ادركت ببلدنا بمكة يصلون عشرين ركعة"\_

<sup>(4)</sup> متدرك ما كم تي:اص: ۴۴، قيام الليل في رمضان 'قال مذاحديث سيح على شرط البخارى ولم يخر جاه و فيه الدليل الواضح ان سلو قوالتراوت في مساجد المسلمين سنة مسنونة وقد كان على ابن الي طالب الخ ١٢ شاكر نفرله (5) عمدة القارى ج: ااص: ١٢٦ كتاب التراويج ' باب فضل من قام رمصان '

سے سام شافعیؒ نے اس دلیل کو کافی سمجھا کہ حرم مکہ والوں کا تعامل اسی پر ہے ظاہر ہے کہ ان کے پاس کوئی مستند دلیل ہوگی جب ہی وہ ایسا کرتے ہوں گے اور جب ہی تو امام شافعی رحمہ اللہ نے مزید حقیق ضروری میں سمجھی۔امام تر مذی کے علاوہ ابن عبد البر'ابن العربی اور الکاسانی وغیرہ نے بھی اسے جمہور کا مذہب قرار دیا ہے عارضة الاحوذی میں ہے۔

فروی مالك:" ان ابی بن كعب كان يقوم باحدی عشر ركعة و خالفه الناس".
اس كامطلب بيه به كه گياره ركعت كی روايت بين امام ما لك رحمه الله منفر د بين عام علماء كم از كم بين كقائل بين به

"فقالوا احدى وعشرين ركعة وقد روى مالك ايضاً انهم كانوا يقومون في زمن عمر بثلاث وعشرين ركعةً"\_

معارف میں ہے۔

"قال ابن عبد البر: وهو قول جمهور العلماء وبه قال الكوفيون والشافعي واكثر الفقهاء وهو الصحيح عن ابي بن كعب من غير خلاف من الصحابة "آه حكاه العند .\_

تحفة الاحوذي ميں زرقانی کے حوالے ہے۔

وقال الزرقاني في شرح المؤطا قال ابن عبدالبر: روى غير مالك في هذااحدى وعشرون وهو الصحيح و لااعلم احداً قال فيه احدى عشرة الامالك ويحتمل ان يكون ذالك او لا ثم خفف عنهم طول القيام و نقلهم الى احدى وعشرين الاغلب عندى ان قوله احدى عشرة وهم .

معارف میں ہے۔

وفى المغنى لابن فدامة:" وهذا كالإجماع". اوراس كتين تشتي بعد للهنة مين \_ "قـال الى قدامة الموفق في المغنى بعد ان ذكر ان العشرين هر احتيار احمد بن حنبل"\_

وقال الكاساني في البدائع: وهذاقول عامة العلماء\_

ان عبارات سے واضح طور پرمعلوم ہوا کہ اتمہ ثلثہ اورا یک روایت میں امام مالک رحمہ اللہ ہیں رکعات نے نائل ہیں ہم ہور تا بعین کا بھی ند ہب ہے جیسے البی ملیکہ عطاء ابوالبختر ی حارث الہمد انی حسن بھری کے بحل فی سعید بن ابلی الحسن اور عبد الرحمٰن بن ابلی بکر وغیرہ ۔ اور آج تک حرمین میں اسی پرعمل جاری ہے بلکہ امصار مسلمین میں یہ ہیں رکعات معمول بہا ہیں ہاں البتہ غیر مقلدین کی مساجد میں آٹھ رکعات پرعمل ہوتا ہے ورائسل متقد مین میں یہ مسلمہ اختلاف کی اس حد تک نہیں پہنچا تھا جہاں آج ہے جس کی دلیل ہے کہ باوجود مشنف اتو اللہ کے ان سے اپنے موقف پر زیادہ تفصیلی دلائل منقول نہیں ہیں معلوم ہوا کہ اختلاف کرنے والوں کا مرود جمہور کے عمل پر اثر انداز نہیں ہوسکتا تھا اور یہی وجہ ہے کہ ابن عبد البرنے گیارہ کے قول کو وہم پرمنی قراردیا ہے۔

اس بارے میں غیرمقلدین کا استدلال حضرت عائشہ رضی اللہ عندئی روایت ہے ہوتر ندی میں کہ کہ ۔۔ ۰۰ بناری (6) وغیرہ میں بھی ہے کہ ابوسلم بن عبدالرحمٰن نے حضرت عائشہ سے پوچھا۔

ماکانت صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان؟ فقالت:
ماکان يزيد في رمضان و لافي غيرہ على احدى عشرة ركعة يصلى اربعاً
فلاتسئل عن حسنهن و طولهن الخ"۔

یہ کہتے ہیں کہ چونکہ بیرو، یت اصح مافی الباب ہے اس کئے اس میں واردمقدار وتعداد ہی معتبر ہوگی جب باتی روایات کاام ے خالی نہیں ہیں۔

ای ہ ایک جواب تو یہ شہور ہے کہ بیر دوایت صلوٰ قاللیل کے بارے میں ہے نہ کہ صلو قاتر اور کے کے متعمق ہوگئی ہوئی ہوئی جباعت ہوئی جباری ایس بیا تا عدہ جماعت ہوئی

<sup>(6)</sup> ين البخاري في الس ١٥٥٠ إب قيام النبي صلى النبي عليه وسلم بالليل في رمضان وغيرو" كتاب التبجد

تھی دوسری بات رہے کہ تہجدرات کے اخیر میں اداکی جاتی ہے جبکہ پینماز عشاء کے وقت ہوتی ہے تیسری بات یہ ہے کہ تیجے روایات سے ثابت ہے کہ حضور علیہ السلام رمضان کے عشرا واخر میں بھر پورمحنت کر کے خود بنفس نفیس بھی کثرت سے عبادت فرماتے اوراینے اہل خانہ کواس کا یابند فرماتے اگریدمطلب لیاجائے کہ بیوہی نمازتھی تو پھررمضان اورغیررمضان میں کوئی فرق نہیں رہے گا نیز تر مذی کے صنیع ہے بھی یہی معلوم ہوتا ہے کہ انہوں نے اس حدیث کے لئے الگ باب باندھ کرا بواب الصلوٰ ۃ میں ذکر کیا ہے۔

"كماقال: باب ماجاء وصف صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بالليل .... الى .... عن ابى سلمة انه اخبره انه سال عائشة كيف كانت صلوة رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان الخ وساق الحديث (ص: ٩٩)

جبکہ باب کی حدیث کو یہاں ابواب الصوم میں لا کریہی بتلانا مقصد ہے کہ بید ونوں الگ الگ نمازیں

مگر بہت ہے حققین اس فرق سے مطمئن نظر نہیں آتے ہیں گو کہ بعض مرفوع احادیث ہے اس کی تائید بھی ہوتی ہے گروہ اس درجہ کی نہیں ہیں جن پرمسکے کی بنیا در کھی جائے۔

اس کئے بچے جواب میہ ہے کہ بعدالتسلیم اگر چہ حضور علیہ الصلوٰ ۃ والسلام نے آٹھ رکعات ا دافر مائی تھیں گر حضرت عمر رضی اللّٰدعنہ کے دور خلافت میں اس کی تعداد رکعات بڑھ گئی اور صحابہ میں سے کسی نے اس پر اعتراض بھی نہیں کیا جوالیک شم کا اجماع ہے اور ان کی اقتداء امت پرلازم بھی ہے جبیبا کہ ابن کثیر فر ماتے ہیں۔ وهو احد الرجلين الذين قال فيهما رسول الله صلى الله عليه وسلم "اقتدوا بالذين من بعدى ابى بكر وعمر" - (تفيرابن كثير صن معاتحت آيت 'واز جعلنا البيت مثابة للناس')

نيزيه عديث (7) بھي سيح بي عليكم بسنتى وسنة الخلفاء الراشدين المهديين 'البُذاان ك مل کو خلاف سنت نبیں کہا جاسکتا اور نہ ہی معارض سنت بلکہ ظاہریہی ہے کہان کے پاس کوئی مرفوع حدیث

<sup>(7)</sup> ابوداؤد ج: ٢٠٠٠ : ٢٨٤ '' باب في لزوم الهنة''

وغیرہ دلیل ضرور ہوگی اگر چہ ہمارے علم میں نہیں اور یہی وجہ ہے کہ جب امام ابویوسف نے امام ابو جنیفہ ت یو چھا کہ حضرت عمر کے بیاس کوئی دلیل تھی تو امام ابو حنیفہ نے جواباً فر مایا'' ما کان عمر مبتدعاً'' تو جس طرح بن قرآن اور کتابت مصحف کو بدعت نہیں کہا جاسکتا اس طرح حال اس کا بھی ہے۔

اس سے بیہ بھی معلوم ہوا کہ شنخ ابن ہما م ؓ وغیرہ کا بیفرق کرنا کہ آٹھ رکعات تو سنت ہیں اور مزید بارہ مستحب ہیں سیجے نہیں کیونکہ خلفائے راشدین کاعمل بھی بتقریح حدیث سنت ہے۔

جمهور کی دلیل ا: بیمی (8) نے حضرت سائب بن یزیدرضی الله عنه کی تیج حدیث نقل کی ہے۔ "قال: کانوا یقومون علی عهد عمر بن الخطاب رضی الله عنه فی شهر رمضان بعشرین رکعة و کانوا یقومون بالمائین" الخ صححه النووی وغیره۔

(۲) مؤ طاما لک (9) میں یزید بن رومان سے روایت ہے۔

" قال كان الناس يقومون في عهد عمرين الخطاب رضي الله عنه بثلاث وعشرين ركعة"\_

یا گرچہ مرسل ہے لیکن عند مالک اور بہت سے فقہاء کے نز دیک سیجے اور قابل حجت ہے۔ تاہم اس بارے میں روایات مختلف ہیں بعض میں حضرت عمر رضی اللّٰدعنہ ہی سے گیارہ رکعات ہیں

ہ ہم ہیں ہارہے میں رورہائے ملک ہیں۔ ان میں سرت مرر ان اللہ عمد ہی ہے سیارہ ربعات ہیں بعض میں تیرہ بعض میں اکیس اور بعض میں تئیس لیعنی وتر ول سمیت۔

ان میں تطبیق اس طرح دی گئی ہے کہ پہلے آٹھ رکعات تر اوت کے پڑھی جاتی تھیں اوران میں قر اُت زیادہ ہوا کرتی تھی پھر بغرض تخفیف رکعات کی تعداد بتدرت کی بڑھادی گئی اور قر اُت میں کمی کردی گئی اس طرح بالآخر ہیں رکعات متعین ہوگئیں اور آج تک ای پڑمل ہے تخفۃ الاحوذی میں ہے۔

"قد جمع البيهقي وغيره بين روايتي السائب المختلفتين المذكورتين بانهم كانوا يقومون باحدي عشرة ركعة ثم كانوا يقومون بعشرين ويوترون بثلاث\_

<sup>(8)</sup> السنن الكبرى تنظى خ: ٢ص. ٢٩٦' باب ماروى فى عدد ركعات القيام فى شهر رمضان'

<sup>(9)</sup> وَ طاامام ما لك رحمه الله بي الس: ٩٨ ' ما جا و في قيام رمصاك '

اورصاحب تحفہ کااس کے برعس تطبیق دینانا قابل فہم ہے جس پر بحث وتبصرہ کی ضرورت نہیں ہے۔
اشکال: ۔اگر صلوٰۃ تراوت کا تن اہم نماز ہے تو حضور علیہ السلام نے اس پر مداومت کیوں نہ فرمائی؟
جواب: ۔اس کا جواب ابن العربی وغیرہ نے دیا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا زمانہ نزول وحی کا دورتھا جب اگر آپ لوگوں کی رغبت کے بعدا ہے ترک نہ فرماتے تو فرضیت کا امکان تھا جس ہے لوگ حرج میں پڑجاتے جب بیعلی ختم ہوگئی تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے لوگوں کو جمع کر کے اس سنت کو با قاعدہ جاری فرمادیا۔
فیلمانہ فی خالف السنة فیلمانہ فی خالف السنة

فلماتفرع عمربالاسلام وتمهدالدين نظر في دالت بحياء ست السلام وامربالاجتماع كما اجتمع النبي عليه السلام عليها حين ذهبت العلة التي تركها النبي صلى الله عليه وسلم من اجلها من قوله عليه الصلواة والسارم" لم يمنعني من الخروج اليكم الا انني خشيت ايفرض عليكم" (عارضة الاحوذي) واختار ابن المبارك واحمد واسخق" الصلواة مع الامام في شهر رمضان واختار الشافعي ان يصلى الرجل وحده اذاكان قارئاً".

تراوت کیس جماعت فی المسجد جمہور کا قول ہے امام ثنافعی بھی اس کے قائل ہیں فدکورہ قول ان کا حافظ قرآن کے لئے ہے شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ مقتد میں اس کے قائل سے حتی کہ حضرت عمر بھی گھر میں بڑھتے تھے کمافی المؤطا (10) پھر متاخرین نے مسجد میں پڑھنے کا فقوی دیا جو وقت کا تقاضا ہے کیونکہ ضعف تدین کی وہ سے کھر میں رہنے سے فوت ہونے کا اندیشہ ہے پھر تراوت کے ساتھ وترکی بھی جماعت ہوگی تحفہ میں ہے۔ سے گھر میں رہنے سے فوت ہونے کا اندیشہ ہے پھر تراوت کے کے ساتھ وترکی بھی جماعت ہوگی تحفہ میں ہے۔ وفعی "کتاب قبام الليل" قبل لاحمد بن حنبل: یعجبك ان یصلی الرجل مع

وقى تناب قيام النيل قيل لاحمد بن حنبل: يعجبك ان يصلى الرجل مع الناس فى رمضان اووحده؟ قال يصلى مع الناس ويعجبنى ان يصلى مع الامام ويوتر معه.

معارف میں ہے۔

اعلم ان افضليتهامع الامام في المسجد هو قول الجمهور كمافي الفتح وهو

<sup>(10)</sup> مؤطاما لك ص: ٩٤ ما جوه في قيام رمصان '

ومذهب احمد كمافي المغنى .... وجماعة من اصحاب ابى حنيفة ... وبه قال مالك في رواية قال في التقريب: وبهذا قال الشافعي وجمهور اصحابه وابوحنيفة واحمد وبعض المالكية\_

# باب ماجاء في فضل من فطر صائماً

عن زيد بن خالد الجهني قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من فطر صائماً كان له مثل اجره غير انه لاينقض من اجر الصائم شيئاً\_

تشریخ:۔

"من فسطر صائماً" تفطیر سے ہے ای جعل الغیر مفطر اُلینی جس نے کسی روزہ دار کوا فطاری کرادی خواہ کلیل ہویا کثیر جیسے کہ پیہفی (1) اور تیجے ابن خزیمہ میں سلمان فارسی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے۔ "یعطی اللّٰه هذالشواب من فسطر صائماً علی مذقة لبن او تمرة او شربة من ماء"۔الخ

"كان كه مشل احره غير انه" الخيدالله عزوجل كامحض فضل وكرم ب كدانسانول كواوامرونواي مين مبتلا كركتيميل پران كوثواب و يتاب حالانكه بداس پر بحه لازمنبيس بهرجولوگ استقيل مين تعاون كرتے بين ان كوبھی عامل اور فاعل كی طرح ثواب و يتاب جبكه اصل ثواب مين يعنی عامل كوثواب مين سے كوئی چيز كم نبين كوبھی عامل اور فاعل كی طرح ثواب و يتاب جبكه اصل ثواب مين يعنی عامل كوثواب مين سے كوئی چيز كم نبين كرتا ہے"و ذالك فيصل الله يؤتيه من يشاء "(2)"والله يحتص برحمته من يشاء والله ذو الفضر العظيم" (3) الله م عَظَمْ احور ناو اصلح امور نا۔

باب ماجاء في فضل من فطر صائماً

<sup>(1)</sup> رواد اللي اللبيرس. ٢٦١ ق: ٦ رقم حديث: ١٦٦٣ في الحاجية البينا مجمع الزوائدج. ١٣س ٢٥٣ رقم حديث ٢٨٩٨

<sup>(2)</sup> مرة أجمعة آيت ٥

<sup>(3)</sup> مورة البقر وآيت: ١٠٥

# باب الترغيب في قيام شهر رمضان وماجاء فيه من الفضل

عن ابى هريرة قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يرغب فى قيام رمضان من غير ان يامرهم بعزيمة ويقول من قام رمضان ايماناً واحتساباً غفرله ماتقدم من ذنبه فتوفى رسول الله صلى الله عليه وسلم والامر على ذالك ثم كان الامر كذالك فى خلافة ابى بكر وصدراً من خلافة عمربن الخطاب على ذالك.

تشرت : ـ

"یرغب" تر**غیب** سے ہے۔

"من غير ان يامرهم بعزيمة" اي بفريضة\_

''اسسانا"ای تصدیقاً بوعدالله بالنواب علیه مطلب بیه که شارع علیه السلام کی بات پریقین کرتے ہوئے جوآ دمی قیام رمضان کرتا ہے۔

"احتساباً "اي طلبا للاجر لالقصد آخر من رياء او نحوه\_

"غفرله ماتقدم من ذنبه" وزاد احمد (1) وغيره "وماتاخر"\_

بظاہراس سے صغائر و کہائر دونوں مراد ہیں ای پرابن المنذ رنے جزم کیا ہے۔

امام نووی (2) فرماتے ہیں۔

المعروف انه يختص بالصغائر وبه جزم امام الحرمين وعزاه القاضي عياض

باب الترعيب في قيام شهر رمضان وماجاء فيه من الفضل (1) نذائي مجتى الزوايد سرم الدين ١٩٨٠م مرالدين ٩٨٠م

(2) الناوي على سلم في الس ٢٥٩ ' باب الته فيب في قيام رمضان و ووالتراويج"

لاهل السنة\_

اس بارے میں تیسرا قول ہے کہ جب صغائر ختم ہوجا کیں گے پھر کبائر میں تخفیف ہوگی جیسے کہ ابن قیم نے زادالمعاد میں بہی موقف اختیار کیا ہے۔ اس کی مزیر تفصیل ابواب الطہارت کے اوائل میں گذری ہے۔
اشکال:۔''مانا حر'' گناہ کیسے معاف ہوتے ہیں جبکہ وہ ابھی تک صادر بھی نہیں ہوئے ہیں؟
حل: مطلب ہے ہے کہ اللہ عزوجل الگے سات سال تک گنا ہوں سے حفاظت فر مادے گا تو کبائر صادر ہی نہیں ہوگئے یا مطلب ہے ہے کہ بعد الصدور مخفور ہوئے۔

"والامسر على ذالك"اس كى وجهما بقه باب سے پیوسته میں ابن العربی کے كلام میں گزرگى كه خوف فرضیت كی وجہ سے آنخضرت صلی الله علیہ وسلم نے جماعت ترک فرمادی تھی۔

آخر ابواب الصوم اول ابواب الحج



# اَجْ فَ الْمِنْ الْمُعْلَقِ الْمُعْلَقِ الْمُعْلَقِ الْمُعْلَقِ الْمُعْلَقِ الْمُعْلَقِ الْمُعْلَقِ الْمُعْلَق

عن رسول الله صلى الله عليه وسلم

'' جج'' لغت میں القصد الی معظم کو کہتے ہیں اور اصطلاح شرع میں'' القصد الی زیارت البیت الحرام فی زمان مخصوص با فعال مخصوصة'' سے عبارت ہے۔

يەلفظ مكسىرالحاء بھى آتا ہے اور بالفتح بھى اور دونوں لغات قرآن ميں موجود ہيں۔

" وقال الطبري الكسر لنحد والفتح لغيرهم وفي امالي الهجري اكثر العرب يكسرون الحاء\_

### تاخير کی وجہ:۔

مج عبادت جمالی ہے جیسے کہ صوم بھی عبادت جمالیہ ہے جبکہ صلوۃ زکوۃ عبادات جلالیہ ہیں۔ نامی ان کی اتدالی میں دین میں میں جمیعی میں مستغذ ہے ان

ذات باری تعالی من حیث ہو ہو جمعے اشیاء سے مستغنی ہے کین صفات کمالیہ کا تقاضا ہے کہ ان کا مظاہرہ کیا جائے لہذا صفات جلال کا تقاضا ہے کہ جس طرح بھی ہواس کے سامنے بجز اور کمال درجہ کے ادب کا اظہار کیا جائے نخوت اور تکبراس کے خلاف ہے صفات جمال کا تقاضا ہے کہ دوسری اشیاء اس پر فریفتہ ہوں اس کی محبت میں ہرتم کی قربانی کے لئے تیار ہوں یہی وجہ ہے کہ جمال قلوب اور عقول کا جاذب ہوتا ہے جمال اگر کامل ہوگا تو لوگوں کے ہوش وحواس باختہ کردے گا یوسف علیہ السلام کود کھی کرعور توں نے اپنے ہاتھ کا ب دیئے اور زیخا شرم وحیاء کی پروا کئے بغیراس کے بیچھے پاگل بچے کی طرح بھاگی وعلی ہذا لقیاس۔

جونکہ باری تعالی میں صفت جمال کمال درجہ کی پائی جاتی ہے اورا یسے صفت جلال بھی کمال درجہ کی ہے تو ان کے جومقنسیات ہوئے وہ بھی کمال درجہ کے ہوئے یعنی وہ عبادات کمال درجہ کی ہوں گی کیونکہ ہم دنیا میں دکھتے ہیں کہ جس چیز میں معمولی سا جمال پایا جاتا ہے دوسری چیزیں اس پر مرمننے کے لئے تیار ہوتی ہیں شع -----و پروانہ اور گل وبلبل کی حالتیں اس پرشاہد ہیں جب جمال مجازی کا بیامالم ہے تو جمال حقیقی پرفریفتگی کا حال تو املی درجہ کا ہوگا۔

پھرمحبوبیت کی غیرت شرکت کی اجازت نہیں دیتی اس لئے روز ہ درحقیقت اعراض عن غیراللہ ہے گرہم میں ضعف پایا جاتا ہے اس لئے عوام کوتین چیزوں اکل وشرب اور جماع سے منع کیا گیا اور خواص کاروز ہیہ ہے کہ تمام منہیات کو چھوڑ دو جبکہ اخص الخواص کا صوم جمیع ماسوی اللہ کو چھوڑنے کا نام ہے۔

جب بیمنازل طے ہوجا کیں تو اب محبوب کے خانہ چلوا پنے گھر بارخولیش اقارب تعلقات سب کو خیر باد کہویہی وجہ ہے کہ پہلے زمانے کے لوگ جب حج کے لئے جاتے تو ان کے گھر والے روتے کہ شاید واپس آئے یانہ آئے۔

الحاصل جس قدر قرب ہوتا جائے محبت میں از دیاد ہوتا جائے جنانچہ جب میقات پر پہنچوتو زیب وزنیت چھوڑ دو پھر محب کے لئے چاہیے کہ وہ کس سے لڑائی جھٹڑا مول نہ لئے ' لارفٹ و لافسوق و لاحدال فی الحج "(1) اورعاشق اوروشی جانوروں کی حالت ایک جیسی ہوتی ہے اس لئے حاجی کوشکار کرنے سے روکا گیا کہا ہے ہم جنس کوتل مت کرو چنانچے مجنون کہتا ہے۔

رساطبيسات السقساع قسلس لسنسا اليسلالسي مستسكن ام ليسلي من البشر

آنخضرت سلی الله علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا''الحب العب والنب ''لیمنی حج کی حقیقت یہ ہے کہ چیخو چلا دَاوراخیر میں جاکرا ہے آ پ کو ذرج کر دو چانچہ اساعیل علیہ السلام نے اپنے آپ کو ذرج کر دیا پھر جب دیار محبوب میں اوٹ آ دیا پہلی بار پہنچوتو گلی کو چول میں مارے مارے پھرو' دیواروں کو چومواوران سے بدن کورگڑ و۔ مجنون کہتا ہے۔

امسرعسلسى السديسار ديسار ليسلسي اقبسسل ذاالسحسدار

ابواب الحج عن رسول الله صلى الله عليه وسلم

(1) سورة البقرة آيت: ١٩٧

ای سے تیری ہتی ہے گی اور ذات کی تکمیل ہوگی گویا جج مکملات وین میں سے ہے اور یہی وجہ ہے کہ ای سے تیری ہتی ہے گیا اور ذات کی تکمیل ہوگی گویا جج مکملات وین میں سے چندون پہلے تک مؤخر جج کا وجوب دیگر عبادات سے اخیر میں ہوا اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وفات سے چندون پہلے تک مؤخر فرمایا تا کہ اس آیت 'الیہ و ماک ملت لکم دینکم'الآیۃ (2) سے مملاً تطبق ومناسبت بیدا ہو کہ ادھرا حکام کی شمیل ہوئی اور ادھرا فعال وارکان کی۔

جج كى فرضيت قطعى ہے اس ميں تاويل كرنااس سے انكار كى طرح موجب كفر ہے معارف ميں ہے۔ ووجوب الحج معلوم بالضرورة والانكار من ضروريات الدين والتاويل فيها سواء في الاكفار۔

اس پراجماع ہے کہ حج زندگی میں ایک مرتبہ فرض ہوتا ہے الایہ کہ آ دمی اس کی نذر مانے کیونکہ حج کا سبب بیت اللہ ہے اور وہ ایک ہے تو جب سبب مکر زہیں ہوتا ہے مسبب بھی مکر زہیں ہوگا ہاں جب تک سبب رہے گا تو جج بھی باتی ہوگا۔

جج کب اور کس من میں فرض ہوا ہے؟ اس میں سنہ ۵ سے دس ہجری تک کے اقوال ہیں جمہور کے نز دیک بیسنہ ۲ میں فرض ہواہے۔

بھر کس آیت سے فرض ہوا ہے تو ایک تول میہ ہے کہ 'وات موا ال حج والعمرة لله ''(3) سے اس کا وجوب معلوم ہوا کیونکہ اتمام الثی فرع ہے ابتدا الثی کی اور اس کی تائید علقمہ ومسروق اور ابرا ہیم نحفی کی قر اُت سے بھی ہوتی ہے جس میں لفظ' واقیموا''آیا ہے کماعند الطبر ی باسانید سے جس میں لفظ' واقیموا''آیا ہے کماعند الطبر ی باسانید سے جن میں لفظ' واقیموا''آیا ہے کماعند الطبر ی باسانید سے جن میں لفظ' واقیموا''آیا ہے کماعند الطبر کی باسانید سے جن میں لفظ' واقیموا''آیا ہے کماعند الطبر کی باسانید سے جس میں لفظ' واقیموا''آیا ہے کماعند الطبر کی باسانید سے جن میں لفظ کا میں میں لفظ کی اور اس کی تائید کی باسانید سے جس میں لفظ کے اس کا میں میں لفظ کی سے باسانید کی باسانید سے جس میں لفظ کی میں کا میں کی باسانید کی باسا

ووسراقول بیہ کاس کی فرضت اس آیت سے ہوئی ہے "ولله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلاً" (5) ابن کیر (6) نے اپی تفیر میں ای کور جے دی ہے۔

<sup>(2)</sup> سورة المائدة آيت: <sup>m</sup>

<sup>(3)</sup> سورة البقرة آيت: ١٩٢

<sup>(4)</sup> تغییر طبری ج:۲ص: ۱۲۰'' القول فی تاویل قوله تعالی واتمواالج''

<sup>(5)</sup> سورة آل عمران آيت: ٩٤

<sup>(6)</sup> تفسيرا بن كثير

اس میں اختلاف ہے کہ جج علی الفور واجب ہے یا مع التراخی؟ یعنی وجوب کے بعدا گرکوئی اور مانع نہ ہوتواسی سال ادا کرنا فرض ہے یا اگلے سالوں تک اس میں کوئی تاخیر بھی جائز ہے؟

امام ما لک اوراضح قول کے مطابق امام ابوحنیفہ اور امام احمد وغیرہ کے نزدیک بیعلی الفور ہے امام شافعی کے نزدیک بیم التراخی واجب ہے امام ابوحنیفہ وامام احمد ہے بھی ایک ایک روایت اس کے مطابق ہے۔

امام ابو یوسف کو امام نو وی نے شرح مسلم (7) ہیں امام شافعی کے ساتھ ذکر کیا ہے اور صاحب ایثار الانصاف فی آثار الخلاف وغیرہ نے جمہور کے ساتھ۔

یہ اختلاف اس صورت میں ہے جب فو تگی کا خطرہ نہ ہوا گرفوت ہونے کا اندیشہ ہوتو پھر بالا تفاق علی الفورلازی ہےاور تاخیر گناہ ہے۔

جمہورا کا استدلال تر مذی کی روایت ہے۔

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ملك زاداً وراحلة تبلغه الى بيت الله ولم يحج فلاعليه ان يموت يهودياً او نصرانياً وذالك ان الله يقول في كتابه ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلاً \_ (باب، اجاء في التغليظ في ترك الحج)

طریق استدلال بہ ہے کہ اگر تا خیر جائز ہوتی تو جج کی فوتگی کی صورت میں گناہ نہ ہوتا اور اتنی بڑی وعید نہ آتی جیسے کوئی نماز کومؤ خرکر ہے اور وفت ختم ہونے سے پہلے مرجائے۔

اس روایت میں اگر چه ہلال بن عبراللہ اور حارث بن عبراللہ دونوں ضعیف ہیں مگر مقابلے میں کسی روایت کا نہ ہونا اور معارض سے خالی ہونا اس سے استدلال کے لئے کافی ہے اس طرح حضرت عرض سے مروی ہے کمافی ایثار الانصاف 'لقد هممت باقوام و حدوا الزاد والراحلة ولم یحجوا ان احرب علیهم بیسو تھ ۔۔۔ وادریدارشا دانہوں نے صحابہ کی موجودگی میں فرمایا اور کسی نے اس پرنکیر واعتر اص نہیں کیا طریق استدلال وہ ہی ہے جو پہلی حدیث میں بیان ہوا۔

امام شافعی رحمہ الله کا استدلال حضور پاک صلی الله علیہ وسلم کے عمل سے ہے کہ انہوں نے سن دس تک

<sup>(7)</sup> النوادي على مسلمج: اص: ٣٤٢ كتاب الج

حج مؤخر فرمايا حالانكهاس كاوجوب بهت يهليه وچكاتھا-

جہور کی طرف سے اس کے متعدد جوابات ہیں۔

بہورں رسے بہا جواب بصورت سلیم کہ جج سنہ ہے پہلے فرض ہوا تھا ہے کہ آپ سلی اللہ علیہ وسلم کواللہ اللہ علیہ وسلم کواللہ اللہ اللہ بہا جواب بصورت سلیم کہ جج سنہ ہے کہ آپ اللہ علیہ وسلیم کے لئے اپنے منظم کے بندریعہ وجی بتلادیا تھا کہ آپ جج کریں گے 'لتہ دسلین السمسجہ الحرام ''کسی اور خصص کے لئے اپنے مستقبل کے بارے میں اطمینان حاصل کرناممکن نہیں کہ بیتو صرف وجی سے معلوم ہوسکتا تھا جو منقطع ہوئی اور وہ مستقبل کے بارے میں اطمینان حاصل کرناممکن نہیں کہ بیتو صرف وجی سے معلوم ہوسکتا تھا جو منقطع ہوئی اور وہ مستقبل کے بارے میں اطمینان حاصل کرناممکن نہیں کہ بیتو صرف وجی سے معلوم ہوسکتا تھا اور نبوت کا سلسلہ ختم ہوگیا۔

(۲) ....سنه ۸ تک مکه فتح نہیں ہوا تھا اور سن ۸ وس ۹ میں سابقہ رسم جا ہلیت ' دنسی' کی وجہ ہے جج کا ونت آ گے بیچھے ہو گیا تھا مگریہ جواب زیادہ تسلی بخش نہیں۔ (تدبر)

(۳) .....ا بھی تک خوف ختم نہیں ہوا تھا آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ اور اپنفس نفیس کے متعلق خطرہ لاحق تھا اس لئے وہ مدینہ منورہ کو خالی کرنانہیں چاہتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کے لئے بعض صحابہ بہرہ دیا کرتے تھے یہاں تک کہ بیآیت نازل ہوئی'' والسلسه یسعی صحابہ مدن من الناس ''۔(8)

- (٣)..... اشتغاله بتمهيد قواعد الدين وتعليم العباد والحهاد\_
- (۵).....حفورعلیہ السلام مشرکین کے ساتھ حج کرنانہیں جاہتے تھے اس لئے پہلے سنہ ۹ میں اعلان کرایا کہ آئندہ وہ نہ آئیں پھر حج فر مایا۔
- (۲)....جیسے کہ پہلے وض کیا جاچکا ہے کہ جج مکملات دین میں سے ہے اس لئے آپ جا ہے تھے کہ اس کو بالکل اخیر میں ادا فرما کیں تا کہ اس کا ممل اس کی غرض کے ساتھ موافق ہوجائے۔ جج کے فر اکض:۔

(۱) نیت کرنا(۲) احرام (۳) و تو ف عرفه (۴) طواف افاضهه

<sup>(8)</sup> سورة المائدة آيت: ٢٤

#### مجے کے واجبات: \_

(۱) طواف قد وم (۲) سعی کرنا (۳) ابتدامن الصفا (۴) غیر معذور کے لئے پیدل پاسعی کرنا (۵) جمع تاخیر (۲) وقوف مز دلفه (۷) رمی جمرات (۸) ذرئح یانح کرنا (۹) حلق یا قصر کرنا (۱۰) ترتیب بین الرمی والذرئح والحلق والطّواف (۱۱) طواف و داع۔

بعض فقہاءنے ان میں بسط وضم سے کام لے کر تعداد کم وبیش کھی ہے مثلاً نمبر ۳ ونمبر ۴ کونمبر ۲ میں شامل کرنے سے نوہوجا کیں گے۔

شاہ صاحب فرماتے ہیں۔

ثم الحج فرائضه عندنا ثلاثة وقوف عرفة والطواف وهماركنان والاحرام وهذاشرط واماالواحبات فكثيرة تزيد على عشرين وسائرها سنن وآداب\_

### باب ماجاء في حرمة مكة

عن ابى شريح العدوى انه قال لعمرو بن سعيد وهو يبعث البعوث الى مكة ائذن لى ايها الامير احدثك قولًا قام به رسول الله صلى الله عليه وسلم الغد من يوم الفتح سمعته اذناى ووعاه قلبى وابصرته عيناى حين تكلم به الخ \_

#### تشريخ:\_

چونکہ بیت اللہ الحرام جج کا سبب ہے اس کئے اس کی عظمت معلوم ہوتی ہے اور بیر کہ اس مقام کی زیارت کرنی چا ہے اگر چہ باری تعالی مکان سے منزہ ہیں گربعض امکنہ کے ساتھ رحمت باری تعالی کا خاص تعلق ہاری بیا گربعض امکنہ کے ساتھ رحمت باری تعالی کا خاص تعلق ہاری بناء پر تشریفاً ان کی نسبت اللہ کی طرف کی جاتی ہے ان مقامات میں مکم معظمہ کووہ حیثیت حاصل ہے جو بادشاہ کے دارالحکومت کو حاصل ہوتی ہے چنا نجی ارشاد باری تعالی ہے 'ا ن اول بیت وضع للناس للذی بہ کہ

مباركاً وهدى للعالمين "(1)اورقاعدہ ہے كہ جب الشكر فروكش ہوتا ہے توسب سے پہلے شاہى خيم نصب کیاجا تا ہےاور جب کوچ کیاجا تا ہے تو اولاً شاہی خیمہ اکھیڑا جا تا ہے اس کئے قیامت کے قریب ایک بدبخت شخص اس کی اینٹیں اور پھر گرائے گا اور رو کنے والا کوئی نہیں ہوگا اعاذ نااللہ منہا۔

عن ابی شرت کا العدوی ابوشری مشہور صحابی ہیں ان کے نام میں اختلاف ہے علامہ عینی (2) فرماتے بين والمشهو رخو يلد بن عمر واسلم قبل الفتح وسكن المدينة ومات بهاسنه ٦٨ جج-

العدوی ابی شرت کی صفت ہے نفتے العین والدال بخاری (3) میں بھی ان کی نسبت عدوی بیان کی گئی ہے گریہ سیجے نہیں سیجے بات یہ ہے ک پیزاعی ہیں کما قال ابن حجر فی الفتح۔ (4)

قوله (اي البخاري) عن ابي شريح العدوي كذا وقع ههنا وفيه نظر لانه خزاعي من بني كعب بن ربيعة بطن من خزاعة ولهذا يقال له الكعبي ايضاً وليس هو من بني عدى لاعدى قريش ولاعدى مضر فلعله كان حليفاً لبني عدى بن كعب من قريش وقيل في خزاعة بطن يقال لهم بنو عدى\_

"انه قال لعمروبن سعيد" هو ابن العاص بن سعيد بن العاص بن امية القرشي الاموى يعرف بالاشدق وليست له صحبة ولاكان من التابعين باحسان وكان مسرفاً على نفسه\_

معارف (5) میں ہے کہ اس کالقب تطبیم الشیطان تھا اور کنیت ابوامیۃ تھی بیامیر معاویہ کی طرف سے مکہ مکرمہ پر گورنرمقررتھا پھران کے بعدان کے بیٹے یزید کی جانب سے مدینہ پر گورنر بنایا گیااورمرقات میں ہے کہ

باب ماجاء في حرمة مكة

<sup>(1)</sup> سورة آل عمران آيت:٩٦

<sup>(2)</sup>عدة القاري ج: • اص: ١٨٥" باب لا يعصد شجر الحرم''

<sup>(3)</sup> صحيح البخاري ج:اص: ٢٨٧٤ "باب لا يعصد شجر الحرم" ابواب العمرة

<sup>(4)</sup> فتح الباري ج: ۴ ص: ۴۳ ' باب لا يعطيد شجرالحرم' ' كتاب جزاءالصيد رقم حديث: ۱۸۳۲

<sup>(5)</sup>معارف السنن ج:۲ص:۷

یہ اپنے چازادعبدالملک بن مروان کی طرف سے مدیند کا امیر تھا جس کا مطلب میہ ہے کہ یزید کے بعد بھی میہ گورنر رہا پھرسنہ کے میں عبدالملک بن مروان نے اسے تل کروایا تھا ندکور فی الباب کا مکالمہ اس وقت کی بات ہے جب یزیدامیر بنا۔

اس واقعہ کی تفصیل البدایہ والنہایہ (6) میں مروی ہے صاحب معارف وغیرہ نے اس کا خلاصہ تقل کیا ہے کہ جب حضرت معاویہ نے لوگوں سے بطور و لی عہد کے بزید کے لئے بیعت لینا چاہی تو چار آ دمیوں نے بیعت سے انکا کر دیا تھا۔ حضرت حسین بن علی ۲۔ عبداللہ بن زبیر ۱۳۔ ابن عمر ۲٪۔ اور ابن البی بکر لیس ابن البی بکر کا انتقال تو بزید کی امارت سے پہلے ہی ہو چکا جبکہ ابن عمر آ نے حضرت معاویہ کے بعد بزید کے ہاتھ پر بیعت کر لی جبہ حضرت معاویہ کے بعد بزید کے ہاتھ پر بیعت کی جوت دید سے اور ان کا جانا وہاں کے لوگوں بجبہ حضرت حسین گوفہ تشریف لے گئے تا کہ لوگوں کو اپنی بیعت کی دعوت دید سے اور ان کا جانا وہاں کے لوگوں کے اپنی خلافت کے تن میں بیعت لی کے اصرار پر تفافہ قع ہو تو کان ما کان اور ابن زبیر نے مکہ جاکر لوگوں سے اپنی خلافت کے تن میں بیعت لی کی مروہ اس نے تبیل کی مگر وہ اس نہموم مقصد میں بی بریزید نے برہم ہو کر عمر و بن سعید کو لشکر کئی کرنے کا حکم دیا اور اس نے تبیل کی مگر وہ اس نہموم مقصد میں ناکام رہا۔ اس کا متبجہ بین لگلا کہ مدینہ والوں نے بزید کی بیعت تو ٹر دی اور حرہ کی مشہور لڑائی چھڑگئی انجام بین لگلا کہ دینہ والوں نے بزید کی بیعت تو ٹر دی اور حرہ کی مشہور لڑائی چھڑگئی انجام بین لگلا کہ دینہ دول اس کی اور اور کی اموات واقع ہو میں اور عور توں کی آ بروریزی ہوئی خلاصہ بیہ کہ ایک بہت بڑا شروف اور حرم مدینہ میں بر پاہوگیا بیست ہو کمیں اور عور توں کی آب بروریز کی ہوئی کیونکہ شاہ صاحب قرار مات واقع ہو کس کی کونکہ شاہ صاحب قرار مات واقع ہو کس کی کونکہ شاہ صاحب قرار مات واقع ہوں۔

ويزيد فاسق بلاريب وفي شرح الفقه الاكبر لملاعلي قارى روى عن احمد بن حنبل ان يزيد كافر كذافي العرف الشذى معارف (7) يس بــــــ

قال ابن الصلاح: في يزيد ثلاث فرق فرقة تحبه وفرقة تسبه و تلعنه و فرقة متوسطة لاتتولاه ولاتلعنه قال هذالفرقة هي المصيبة ويقول ابن العماد في

<sup>(6)</sup>البداية والنهاية الجزءالثامن ص: ٣٢٩ ـ ٣٣٠ سنة ثلاث وسبعين وفيها كان حصارعبدالله بن الزبير في الكعبة وقبله وصلبه على همية الحجون على يدى المجاج الثقلي المهير عمية الحجون على يدى المجاج الثقلي المهير (7)معارف السنن ج: ٢ص: ٨

الشذرات بعد نقله و لااظن الفرقة الاولىٰ توجد اليوم-

مرآج کل ایبافرقہ پھرمعرض وجود میں آیا ہے کہ جو پزیدہے عقیدت رکھتا ہے۔علامہ تفتاز انی (8) کے کلام فی شرح العقا کدے یزید پرلعن کا جوازمعلوم ہوتا ہے داراصل اس اختلاف رائے کی وجہ بیہ ہے کہ آیا بید حضرت حسین کے ل پرراضی یاخوش تھایانہیں تو جولوگ بھتے ہیں کہ بیخوش تھاوہ لعن کو جا ئز سجھتے ہیں کیونکہ جولوگ ان کے تل میں شریک ہوئے تھے ان کے زندیق ہونے پرجس طرح بیملوث ہونا دلالت کرتا ہے اسی طرح جو تخص اس پرخوش ہوگا بھی شریک واقعہ ثار ہوگا اگر چہوہ وہ ہاں موجود نہ ہو۔خاز ن ص: ۲۲ ج: اپر ہے۔ قيل اذاعلمت المعصية في الارض فمن كرهها وانكرها برئ منها ومن رضيها كان من اهلها\_

بہر حال عمر و بن سعید حضرت عبداللہ بن زبیر کو منصب خلافت سے نہ ہٹا سکا پھر کو کب میں ہے کہ یزید کے بعدمعاویہ بن بزید آئے انہوں نے لوگوں کوجمع کر کے فرمایا کہ مجھے اپنے اوپر خطرہ ہے کہ اگر خلافت قبول کرونگاتو درست نہیں رہ سکونگااس لئے خلافت چھوڑ دی پھر مروان آئے وہ بھی ابن زبیر کونل نہ کروا سکے پھر جب عبدالملك بن مروان آئے تواس نے بیكام حجاج بن بوسف كے ذمه لگالياس نے جاكر حضرت عبدالله بن زبير الله کوشہید کردیا مکہ مکرمہ میں منجنیق نصب کر کے بڑے بڑے پھر پھینکے گئے آگ لگی اور بیت اللہ وحرم مکہ کی پوری تو ہین ہوئی مگراس میں زیادہ تعجب کی بات اسلئے نہیں کہ حجاج پر بدسے پچھ کم نہ تھا۔ شاہ صاحبٌ فر ماتے ہیں۔ ويروى عن احمد بن حنبل ان حجاجاً كافر\_

(عرف الشذى باب ماجاء في ثقيب كذاب ومبير ابواب الفتن للترين )

وهو يبعث البعوث اى يرسل الجيوش بعوث جمع بعث كى بيمعن المبعوث من سمية المفعول بالمصدروالبعث جماعة من الجند مراديهال وہ مجبز لشكر ہے جوعبداللہ بن الزبير بنن كوعائذ البيت بھي كہتے ہيں كے خلاف بهيجا گيا تقا\_

البدایہ والنہایة (9) میں ہے کہ حفرت معاویہ کے انقال کے بعدیزید نے فوری خط روانہ کردیا جس (8) شرح العقائد ص: ١٣٧ ويكف عن ذكر الصحابة الابخير

(9) البداية والنهايةج: ٨ص: ١٨٨\_ ١٩٨١

می مدینہ کے گورنرولید بن عتب بن الی سفیان سے کہا گیا تھا کہ حضرت حسین حضرت ابن الز ہیراور حضرت ابن عمر سے بھی و گیرلوگوں کے ساتھ میرے لئے بیعت لے لو چنا نچہ عبداللہ بن زبیر نے بیعت سے انکار کر کے مکہ روانہ ہوئے بھر یزید نے ولیدکومعزول کر کے عمر و بن سعید کو مدینہ کا نئب بنا کرا سے ابن زبیر کے خلاف کاروائی کرنے کا تھم دیا چنا نچہ اس نے لئکر تیا دکیا اوراس پر عبداللہ بن زبیر کے بھائی عمر و بن زبیر کو مقرر کر کے روانہ کیا بیاوگ مکہ پہنچ عبداللہ بن زبیر نے بھائی کے پیچھے نمازیں پڑھین گریزید کی اطاعت سے انکار کیا بھر جنگ ہوئی کمریدلوگ ناکام و نامرادلو نے۔

"الذن لی ایها الامیر" امر ہاذن ہے اس میں دوسراہمزہ یا ہے بھی تبدیل کیا جاسکتا ہاؤن بمعنی اجازت ہے پھر عارضہ کے کلام ہے معلوم ہوتا ہے کہ انہوں نے اجازت اس لئے جابی کہ والی اور قاضی سربراہ کی اجازت ہے بی کلام کر سکتے ہیں شرح ابی طیب میں ہے کہ ابوشر تک سے پہلے مروان نے بھی عمر و بن سعید کولٹکر کشی ہے منع کیا تھا مگر وہ نہیں مانا پھر ابوشر تک آئے اور فر مایا کہ جھے اجازت دو۔ "احد ذلك" بالجزم بھی پڑھنا جائز ہے کہ جواب امر ہے اور بالرفع بھی" قولاً "ای حدیثاً" فیام به "قولاً کی صفت ہے مطلب سے ہے کہ حضور علیا اللے اللہ مے بیان فر مائی ہے۔

"الغد" بالنصب يوم فتح كادوسرادن يعنى كل مرادب-

سمعته اذنای الخ اس کا مطلب یہ کہ بھے یہ حدیث اچھی طرح یاد ہے 'ان محة حرمها الله تعالیٰ ولم یحرمها الناس ''لینی لوگوں نے اپی طرف سے اس کو حرام نہیں کیا ہے بلکہ اللہ نے اس کا لوگوں کو کم محت '' دیا ہے اوراس روایت کا صحیین (10) کی حدیث سے تعارض نہیں جس میں ہے ''ان ابسراھیسم حرم مکن '' کونکہ حضرت ایرا ہیم علیہ اللم نے اپی طرف سے نہیں اللہ کے کم سے حرام کیا ہے۔ عارضہ میں ہے۔ ان الله هو الذی خلق ذالك فی قلب كل واحد منهم و هوالفهم علیه لیظهر منهم رسول الله صلی الله علیه و سلم ویسط علی الارض نوره کما بسط منها خلقه۔ لینی اللہ نے لوگوں کے دلوں میں اس کی عزت و ہیت ڈالی ہے یہاں تک کہ ذانہ جا الیت میں میں کی عزت و ہیت ڈالی ہے یہاں تک کہ ذانہ جا الیت میں میں کی عرب و ہیت ڈالی ہے یہاں تک کہ ذانہ جا الیت میں میں کی عرب و ہیت ڈالی ہے یہاں تک کہ ذانہ جا الیت میں میں

<sup>(10)</sup> مجيم ملمج: اس: ١٩٣٠ إب فعل المديدة الخ "كتاب الج

ایک آ دمی این بھائی کے قاتل کے ساتھ طواف میں شریک ہوتا گراس پر ہاتھ ڈالنے کی ہمت نہ ہوتی تھی۔ "ان یسفك بھا دماً" مجسر الفاء وحکی ضمہا مراد تل ہے۔

او یعصد بھاشھرہ کسرہ ضار لینی مصد سے کا ٹناجو آلے طع ہے معصا داور معصد دارانتی کو کہتے ہیں (قاموں) تاہم یہاں مرادعام آلہ طع ہے۔

" فان احد ترخص" احد على محذوف كافاعل اورترخص مذكوراس كي تفيير كرتاب كما في قوله تعالى "وان احد من المشركين استحارك" .

"ساعة من نهار" مراديوم الفتح ہے۔منداحمد (11) ميں ہان ذالک کان من طلوع الشمس الی العصر پھر ماذون فيہ سے مراد فقط قبال ہے شجر کا قطع نہيں۔

وقد عادت اي رجعت حرمتها اليوم اي يوم الخطبة المذكورة.

کے حرمتھا بالامس دومطلب ہو سکتے ہیں ایک یہ کہ رخصت کی گھڑی کے علاوہ کل جس طرح اس کی حرمت تھی آج ای طرح پھروہ حرمت لوٹ آئی۔ یا مرادامس سے زمانہ ماضی ہے۔

ولیبلغ الشاهد الغائب ابن العربی فرماتے ہیں اس سے وجوب العمل بخبر الواحد معلوم ہوتا ہے۔ عمرو بن سعید کا یہ کہنا کہ انااعلم منک بذالک محض مکابرہ ہے کیونکہ ابوشر کے صحابی ہیں اور مرفوع حدیث روایت کرتے ہیں اس کے مقابلے میں ایک فاسق کی بات قابل التفات نہیں ہونی جا ہے۔

لا يعيذ من الاعاذة اي لا يجير پناه بي ويتا\_

عاصياً يعنى خارجاً عن الامام\_

"ولافاراً بدم" يعنى القصاص\_

''و لاف اراً بحربة''امام ترندی نے پیلفظ دوطرح روایت کیا ہے ایک بفتح الخاء المعجمة واسکان الراءال کے بعد باء موحدہ ہے بروزن رحمة اصل میں عیب کو کہتے ہیں یہاں اس سے مراد سرقد اور جنایت ہے جیسا کہ مستملی کی روایت میں اس کی بہت قیسر آئی ہے بعض نے اس کوغرفة کے وزن پر بھی پڑھا ہے مگر بیغلط ہے ممانی

(11) سنداحر بحواله فتح الباري ج اص: ١٩٨٠ بالبيلغ العلم الشابدالغائب كماب العلم

قوت المغتذى\_

دوسرا خاء کے بعد زائے معجمہ ہے اس کے بعد یائے مثنا ۃ وتحت یہ بعنی خزیہ بروزن سدرۃ مطلب ایسا کام جس سے آ دمی کوشرمندگی ہوتی ہو۔

اس حدیث ہے متعلق یہاں دومسئلے قابل ذکر ہیں۔

بهلامسكه: -

پہلامسکلہ یہ ہے کہ اگر کسی نے جنایت کی ہوخارج حرم یا حرم میں اور پھر حرم میں پناہ کی ہوتو اس کا تھم کیا ہے؟ تو اگر جنایت ما دون النفس ہوتو بالا تفاق اس کا قصاص حرم میں لیا جاسکتا ہے خواہ یہ جنایت حرم میں کیا ہو کی کہ اور اگر جنایت قبل نفس کی ہوتو اگر حرم میں ہوتو بھی بالا تفاق اس سے حرم میں قصاص لیا جاسکتا ہے امام قرطبی (12) نے ابن جوزی کے حوالے سے اس پراجماع نقل کیا ہے کیونکہ اس شخص نے انتہاک حرم کیا ہے اور اگر قتل حرم سے باہر کیا ہے پھر جا کر حرم میں پناہ لیلی تو اس میں اختلاف ہے گویا یہ اختلاف ہے گویا ہونیاں میں اختلاف ہے جبکہ امام یہ افعی کے نزدیک اس سے قصاص لیا جاسکتا ہے جبکہ امام پوضیفہ اور امام احمد کے نزدیک اس سے قصاص لیا جاسکتا ہے جبکہ امام بوضیفہ اور امام احمد کے نزدیک اس سے قصاص لیا جاسکتا ہے جبکہ امام کردیا جائے بلکہ اس پر تھین کی جائے یعنی اس کا کھانا پینا بند

معارف میں عمدہ کے حوالے سے ابن حزم فرماتے ہیں کہ صحابہ کی ایک جماعت بھی عدم قصاص فی الحرم کی قائل ہے اور کسی نے ان کی مخالفت نہیں کی ہے اسی طرح تا بعین کی ایک جماعت بھی منع کی موافق ہے ۔ شنع (ای ابن حزم) علی مالك والشآفعی فقال قد خالفافی هذا هؤلاء الصحابة والكتاب والسنة ب

حنفیہ وجنابلہ کی دلیل قرآن کی بیآیت ہے''و من دخلہ کان آمناً''۔(13) باب کی مرفوع حدیث بھی ان کی قوی دلیل ہے نیز وہ مخص انتہاک حرم بھی نہیں کر چکا ہے لہذا حرم اس کو

<sup>(12)</sup>تفیر قرطبی ج ۴مص: ۱۸۰۰

<sup>(13)</sup> سورة آل عمران آيت: ٩٧

پناود یتا ہے۔

ہداری ہے۔ ہوں الکیے عمر و بن سعید کے اس قول ہے استدلال کرتے ہیں۔ ان الحرم لا یعید عاصیاً ولا فارا ہوم۔

اس کا جواب یہ ہے کہ نہ تو یہ قول کوئی آیت قرآنی ہے اور نہ بی کوئی حدیث بلکہ اس کا اپنازعم ہے اور عبیب بات یہ ہے کہ شوافع تو بمجی موتوف مدیث کو بمشکل دلیل سجھتے ہیں خصوصاً جبکہ وہ مرفوع کے مقابلہ میں ہو اور یہاں ایک فاجرآ وی جوسیائی تو ہے بی نہیں عمر تا بعین میں بھی اس کی شہرت بہت بری تھی کے قول کو کمیے جمت ودلیل مانتے ہیں نیزعبداللہ بن زیر نہ تو عاصی تھے اور نہ بی فار بالدم والخربة ہیں۔

مشرکین اگر چه مباح الدم بین محرعندالمسجد الحرام ان کاقل کرنا بھی جائز نبیں البیتہ اگر وہ قبال میں ابتداء کریں تو پیرنل کرنا جائز ہے۔

دومرامئله:\_

یہ مسئلہ حرم شریف کے اشجار و نبا تات سے متعلق ہے حرم مکہ کی نبا تات تین قتم کی ہیں ایک وہ جو کسی مخص نے اپنی محنت سے اگائی ہوں ان کو کا نمایا اکھیز تا بالا تفاق جا کز ہے یعنی مالک کے لئے۔

دوسری وہ کہ ان کوکسی نے اگایا تو نہ ہولیکن وہ ان ہی نبا تات کی جنس سے ہوں جنہیں لوگ عام طور سے اگاتے ہیں اس متم کا تھم متم اول کی طرح ہے یعنی جواز القطع \_

تیسری خودرو گھاس اور درخت و پودے ان میں اؤخر بنص حدیث مشتنی ہیں باقی کا قطع یا اکھیڑنا ناجائز ہے الا یہ کہ و دمر جھا گیا ہویا جو یا نوٹ گیا ہوتو اس کا کا ٹنا بھی جائز ہے۔

ابن العربی نے عارضہ میں لکھاہے کہ امام ابو یوسف کے نزدیک گھاس میں جانور چرانا جائز ہے اور است سے قراردیا ہے گر ہدایہ (14) نے اس کو مرجوح کہاہے۔ ای طرح امام شافعی مسواک کے لئے درخت کی شاخ اور دوا ہ کے لئے درخت کی شاخ اور دوا ہ کے لئے درخت کو جائز کہتے ہیں بشرطیکہ اس سے باتی درخت کو نقصان نہ بہتے کیونکہ یہ پہندہ نوں کے بعد پحرخود بخو د بحال ہوجا تا ہے۔

نچر حننیہ کے نز دیک قطع ممنوع میں جزا ہمی ہے جو قیمت مُستَّق للفتر اوکی صورت میں ہوگی۔ (14) برایہ نی اس ۱۸۷ کیا۔ الج

# باب ماجاء في ثواب الحج والعمرة

عن عبدالله قال وسول الله صلى الله عليه وسلم تابعوا بين الحج والعمرة فانهما ينفيان الفقر والذنوب كماينفي الكير خبث الحديد والذهب والفضة وليس للحجة المبرورة ثواب الاالحنة\_

### تشريخ:\_

ت ابعوا بین السح و العمرة اس میں دواخمال ہیں ایک موالات یعنی ہے در پے جج وعمرہ کرلیا کرو اور فقط فرض پراکتفاء نہ کرو دوسرا مطلب مقارنت ہے اس تو جیہ کے مطابق پھریدروایت حنفیہ کی مؤید ہے کہ جج قران افضل ہے۔

فانهما ینفیان الفقر کیونکہ بیرج وعمرہ فقر کوزائل کرتے ہیں اس سے مراد فقر ظاہری بھی لینا سیحے ہے کہ آ دمی مالدار ہوجا تا ہے اور فقر باطنی بھی مراد ہوسکتا ہے کہ آ دمی کا دل مستغنی ہوجا تا ہے۔

کساینفی الکیر حبث الحدید الخ کیربکسرالکاف لوہار کی دھونکی کوہمی کہتے ہیں اور بھٹی کوہمی یعنی جس طرح دھونکی اور بھٹی کوہمی یعنی جس طرح دھونکی اور بھٹی سے لوہے کامیل جاتار ہتاہے اور سونار کی آتشدان میں سونا جاندی صاف ہوجاتے ہیں ۔ ٹھیک اس طرح جج وعمرے سے آدمی کے فقروگناہ محوہوجاتے ہیں۔

ولیس للحج المبرورة ثواب الاالحنة صحیحین (1) میں ہے کہ 'من حج فلم یرفٹ ولم یفسق رجع کیوم ولدته امه ''جج مبروری تفییر میں علماء کے متعدداقوال ہیں جن کامآ ل بقول امام قرطبی ایک ہی ہے۔
ابعض کہتے ہیں کہ جج مبروروہ ہے جو جنایات سے خالی ہوبعض کہتے ہیں جس میں کوئی گناہ نہ ہووقیل ہوالمقبول جس کی علامت یہ ہوتی ہے کہ واپسی پراس کی حالت تقوی کے اعتبار سے پہلے سے بہتر ہو''وقیل ہوالمقبول جس کی علامت یہ ہوتی ہے کہ واپسی پراس کی حالت تقوی کے اعتبار سے پہلے سے بہتر ہو''وقیل ہوا

باب مأجاء في ثواب الحج والعمرة (1) ميح بخارى ج:اص:۲۰۶٬ باب فضل الحج المبرور٬ كتاب المناسك صحيح مسلم ج:اص:۳۳۲٬ باب في فضل الحج والعمرة٬

الذی لاریاء فیه''امام نووی(2) نے قول ٹانی کور جے دی ہے یعنی جو گناہ سے خالی ہو۔ الذی لاریاء فیه''امام نووی(2) نے قول ٹانی کور جے دی ہے یعنی جو گناہ سے خالی ہوتے ہیں تو اس میں مختلف اقوال جے سے صغائر تو بالا تفاق معاف ہوتے ہیں مگر آیا کہا رئیمی معاف ہوتے ہیں مقال معاف ہوتے ہیں مگر آیا کہا رئیمی معاف ہوتے ہیں مگر آیا کہا رئیمی معاف ہوتے ہیں مگر آیا کہا رئیمی معاف ہوتے ہیں تو اس میں مختلف اقوال

جے سے صغائر تو بالا تفاق معاف ہوتے ہیں مگر آیا کہار وی معاف ہوتے ہیں کونکہ کہائر کے لئے تو بہ شرط ہے ہاں ہیں ابن العربی عارضہ میں لکھتے ہیں کہاں سے فقط صغائر معاف ہوتے ہیں کیونکہ کہائر کے لئے تو بہ شرط ہے ہاں جج سے دل زم ہوجا تا ہے تو عموماً آدمی تو بہ کرہی لیتا ہے اس طرح پھر کہائر بھی معاف ہوجا کیں گے۔
قال:قدمناه فی غیر موضع ان هذه الطاعات انما تکفر الصغائر فاماالکہائر

قال : فلدمناه في عير موسم المسلودة التكفرها فكيف العمرة والحج وقيام فانها لاتكفرها الاموازنة لان الصلوة لاتكفرها فكيف العمرة والحج وقيام رمضان؟ ولكن هذه الطاعات ربما الرت في القلب فاورثت توبة تكفر كل خطيئة\_ (العارضة)

لفظ حدیث میں شایداس کی طرف اشارہ ہے کیونکہ باربار جانے کا مطلب یہ ہے کہ آ دمی کواپنے گنا ہوں کی معافی اورتو بہ کے ذریعے خامیوں کا تدارک کرنے کا موقع فراہم ہو درنہ تو تو بہ گھر پر بھی ہوسکتی ہے۔ تا ہر

جبکہ بعض علاء فرماتے ہیں کہ ان اعمال سے بیرہ میں تخفیف ہوتی ہے بینی جب صغائر ندر ہے تو پھر کبیرہ میں تخفیف ہوتی ہے بینی جب صغائر ندر ہے تو پھر کبیرہ میں تخفیف ہوگی جب حسنات کی تعداد بڑھے گی تو کبیرہ ہلکا ہوتے ہوتے بالآ خرختم ہوجائے گالہٰذا اس لئے فرمایا کہ بکثرت جج وعمرے کرلیا کر دتا کہ کہائر بھی معاف ہوجا ئیں۔

تاہم یہ بات ذہن میں رہے کہ اگر مراد صرف صغائر کی معافی و تلافی ہوتی تو اس کے لئے استے مبالغ کے الفاط کی ضرورت نہیں تھی اس لئے علماء کی ایک بڑی تعداد اس بات کی قائل ہے کہ جج سے کبائر بھی معاف ہوتے ہیں ابن قیم فرماتے ہیں۔

وان الكبيرة العظيمة قد تكفر بالحسنة الكبيرة كماقال تعالى ان الحسنات يذهبن السئيات وبالعكس لقوله تعالى لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والاذى وقوله ان تحبط اعمالكم وانتم لا تشعرون ( مخترزاد المعادص: ٢٠٠١ فصل في غزوة الفتح الاعظم)

<sup>(2)</sup> النواوي على مسلم ج: اص: ٢ ١٣٠٠ 'باب نضل التي والعرة "

عافظ ابن ججر (3) رجع كيوم ولدته امه الحديث كي تشريح مين لكهة بين ظاهره غفران الصغائر

بعض علماء حقوق الله اورحقوق العباد میں فرق کر کے فر ماتے ہیں کہ ثانی الذکر تو ہر گز معاف نہیں ہوتے ہیں جبکہ حقوق اللہ میں جوفر اکض ذمہ پر ہیں مثلاً نماز روزہ وغیرہ وہ بدستور ذمہ پررہتے ہیں البتہ جومحر مات کے زمرے میں داخل ہوں اور اس ہے کسی کاحق متعلق نہ ہوتو وہ معاف ہوجا کیں گے۔

اس بحث ہے یہ نتیجہ اخذ کرنا آسان ہے کہ آ دمی کو جج کر کے غافل ونازاں نہیں ہونا جا ہے کہ میرے ذمهاب کوئی حق واجب الا داء باقی نہیں ہے اور میں سیدھاجنت میں جاؤنگا کیونکہ بیتو عین عجب ہے جو بذات خود ایک بیرہ ہے نیز اسے کیامعلوم کہ اس کا حج قبول ہوا پھریہ بھی یقین نہیں کہ سارے کبائر معاف ہوئے کیونکہ اختلاف مذکور نے مسئلہ میں ظن پیدا کر دیااس لیے جج کے بعد تو اور بھی محنت کرنی جا ہے اور گناہوں سے دامن بچانا جا ہیے کہ بیں اس کا مج بھی حبط نہ ہوجائے علامہ ابن بھی فرماتے ہیں۔

ان المسئلة ظنية وان الحج لاينقطع فيه بتكفير الكبائرمن حقوق الله تعالى فيضلًا عن خيقوق العباد وان قلنا بالتكفير للكل فليس معناه كمايتوهمه كثير من الناس ان الدين يسقط عنه وكذا قضاء الصلوات والصيامات والزكاة اذ لم يقل احد بذالك\_

اس باب کی دوسری حدیث میں ہے۔

من حج فلم يرفث ولم يفسق غفرله ماتقدم من ذنبه\_

" فلم يرفث " بضم الفاءاس مين ضبح لغت باب نصر ہے ہے گو كہ بيہ شائث في الماضي والمضار ع بھي جائز عدال الازهري الرفث اسم جامع لكل شئ ممايريد الرجل من المراة يعني عورت كاكس طرح شہوت سے ذکر کرنا رفث ہے تاہم ابن عمر اس کومخاطبہ نساء کے ساتھ مخصوص فرماتے تھے البتہ اس آیت میں فلارفٹ ولافسوق رفٹ ہے مرادعندائجہور جماع ہے۔

<sup>(3)</sup> فتح الباري ج: ٣٨٣: "باب نضل الجج المبرود" كتاب المناسك

ولم يفسق اى لم يات بسيئة والمعصية فتلغت من خروج كوكت بين اور يكي وجهد كر چوبكو فویسقه کہتے ہیں جو فاسقه کی نفغیر ہے لخروجہامن جحر ہاعلی الناس اور اصطلاح شرع میں معصیت اور خروج عن الطاعت کوکہاجا تا ہے۔ پھرفت و فجور گو کہ عام حالات میں ممنوع ہیں مگر حج میں اس کی شناعت اور بڑھ جاتی ہے۔

# باب ماجاء من التغليظ في ترك الحج الخ

عن على قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ملك زاداً وراحلة تبلغه الى بيت اللُّه ولم يحج فلا عليه ان يموت يهودياً او نصرانياً و ذالك ان الله يقول في كتابه" ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلًا"\_

رجال:\_

(محمد بن یحی القطعی البصری) بضم القاف و فتح الطا وصد وق من العاشرة بین \_ (مسلم بن ابراہیم) تقریب میں ہے کہ بید جال ستہ میں سے ہیں ثقبہ اور مامون ہیں۔ (ہلال بن عبداللہ)متروک ہیں۔

قال الحافظ في التقريب: هلال بن عبدالله الباهلي مولاهم ابوهاشم البصري متروك من السابعة \_

بخارى نے بھى منكرالحديث قرارديا ہے كمافى الميزان (1) و قسال التسرمىذى ھىلال بىن عبدالله

(ابوایخق البمد انی) یہ بیعی ہیں تقریب میں ہے۔

عمروبن عبدالله الهمداني ابواسحق السبيعي مكثر ثقة عابد من الثالثة اختلط

باب ماجاء من التغليظ في تركب الحج (1) ميزان الاعتدال ج:مهص:ma

بآعره\_

تہذیب التہذیب میں ہے والسبیع من همدان۔

(عن الحارث) موالحارث بن عبدالله الأعور الهمد اني مختلف فيه بين كذبه الشعبي وغيره-

خلاصہ یہ ہوا کہ بیر حدیث ہلال اور حارث کی وجہ سے ضعیف ہے اس لئے ابن جوزیؒ نے اسے موضوعات میں شارکیا ہے مگر توت المغتذی میں اس پر ردکیا ہے کیونکہ بیر حدیث متعدد طرق سے مروی ہے۔ حافظ زہی میزان (2) میں فرماتے ہیں۔ قد جاء با سنا داصلح من ہذا۔ معارف میں ہے۔

قال القاضي العزبن حماعة في مناسكه لاالتفات الى قول ابن حوزي ان

حديث على موضوع وكيف يصفه بالوضع وقد اخرجه الترمذي في جامعه \_

حالانكه ترندي كى تمام احاديث معمول بهابين كمامر في المقدمة \_

اس کے باقی طرق سعید بن منصورا مام احمد ابو یعلی (3) اور بیہق (4) وغیرہ نے ذکر کئے ہیں۔ ا

تشريخ: ـ

من ملك زاداً وراحلةً اگر چدراحله كااطلاق تواونث پر ہوتا ہے گریہاں مراد مطلق سواری ہے پھر ملک سے مراد عام ہے جاہے ذاتی ہو یا كرایہ پر حاصل كی گئی ہوجیے آج كل دور درازمما لک ہے آنے والے جہاز وں ہے آتے ہیں۔

تبلغه تبليغ اورابلاغ دونول سيضجح بيعنى بالتشد يدوالتخفيف اى توصله

فلاعلیه ای فلاباس و لامبالاة و لاتفاوت او لاامن لینی اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے کہوہ میردی مرے یا تھرانی۔

یهاں دو باتنیں قابل ذکر ہیں ایک بیر کہ اسے ترک حج پر یہودی ونصرانی کیوں قرار دیا؟ دوسری ہات

<sup>(2)</sup> ميزان الاعتدال ج: مهم: ١٥٥

<sup>(3)</sup> كذانى تلخيص ألحير ص: ٢٨٦ج: ٢ رقم عديث: ٩٥٤ كتاب الج

<sup>(4)</sup>سنن الكبرى للتهلى ج: ١٠ص:١١٠٠ إب امكان الج ١٠ بتعير يسر

اس نشبیہ کی وجہ ہے۔

تو پہلی بات کی وجہ یہ ہے کہ اگر بیآ وی وجوب حج کا معتقد ہی نہیں یا بالفاظ ویکر بیترک حج کامستحل ہے ، تو په يېود ونصاري کى طرح منكر جج اور كافر ہے اور اگر بيە مغتقد و جوب تو ہے مگر بخل ياكسل كى وجہ سے نہيں كرتا تواس معصیت کیوجہ سے بیمشابہ ہوگیا بہودونصاری کے ساتھ جو باوجوددولت مند ہونے کے اس طرف نہیں آتے ہیں لبذابيعاص باورت بية تغليظ م قال الله تعالى ومن كفر فان الله غنى الخ الآية -

پھراس تشبیہ کی دووجہیں ہیں ایک ہے کہ ملت ابراہیمیہ میں حج بھی ہے اور نماز بھی مگریہود ونصاری نمازتو روصة بين مرج نبيس كرت لبذا تارك حج اس ملت عقيدة ياعملاً خارج موكر ابل كتاب كى طرح موادوسرى وجہ رہے کہ بیت المقدس اور کعبہ دونوں مقدس اورمحتر م مقامین ہیں مگر مع ہذاا ہل کتاب کعبہ کے ساتھ معادات اوربغض رکھتے ہیں لہٰذا تارک حج بھی ان کی طرح ہوا۔

بدایبای ہے جیے کہ تارک صلوۃ کومشرکین سے مشابقرار دیا ہے۔

عن حابر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بين الكفر والايمان ترك الصلواة\_ (ترندی ص: ٩٠ ج: ٢ باب ما جاء فی ترک الصلوٰ ة ابواب الایمان) ،

کیونکہ مشرکین حج تو کرتے تھے مگر نماز نہیں پڑھتے تھے اور جو نماز وہ پڑھتے تھے وہ تو سوائے مکاء وتصدييك اور يحفيس تفار وماكان صلاتهم عندالبيت الامكاء وتصدية الآية (5)



## باب ماجاء في ايجاب الحج بالزاد والراحلة

عن ابن عمرقال جاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يارسول الله مايوجب الحج؟ قال الزاد والراحلة\_

رجال:\_

(ابراہیم بن یزیدالخوزی) بضم الخاءخوز کی طرف منسوب ہے مکہ میں ایک مقام کا نام ہے امام احمد ونسائی ان کے بارے میں کہتے ہیں متروک الحدیث۔

لايثبت المحديث في ذالك مسنداً والصحيح من الروايات رواية الحسن مرسلة

اس لئے کہا گیا ہے کہ امام تر مذی کا اس حدیث کوحسن قرار دینا تساہل ہے لیکن حضرت شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ شایدان کی تحسین کثرت شواہد ومتابعات پر مبنی ہویہ بھی ممکن ہے کہ ابراہیم بن بزیدان کی رائے

باب ماجاء في ايجاب الحج بالزاد والراحلة

<sup>(1)</sup> ابن ماجهج:اص:۲۰۸'' باب ما يوجب الحج''

<sup>(2)</sup> سنن الدارقطني ج: ٢ص: ١٩٣٠ كتاب الحج رقم حديث: ٢٣٩٠

<sup>(</sup>ف) متدرك ماكم ج:اص:۱۳۳ كتاب المناسك

<sup>(4)</sup> سنن الكبرى للبيهقى ج: ١٩٥٠: ١٣٢٧ إب بيان السبيل"

میں درجہ حسن کا راوی ہوان کے کلام سے بھی بی معلوم ہوتا ہے قد تکلم فیہ بعض اہل العلم من قبل حفظہ نیز جب کوئی صدیث عندالائمة معمول به بوتوییسی اس مضمون کی توت اور ثبوت کی توی دلیل ہوتی ہے قال الترمدی: و العمل عليه عنداهل العلم ان الرجل اذاملك الخ-

#### تشريخ:\_

امام مالك كاند هب يه به كرج كاوجوب قدرت ذاتى پرموتوف ہے قدرت مالى ہويانه ہوجيے نماز كا تھم ہے کہ قادرعلی السلوٰ قریماز فرض ہوتی ہے جا ہے امیر ہو یا فقیر لہذا جو محض بیدل چل کر جج کرسکتا ہے اس پر جج فرض ہے حتی کہ وہ آ دمی بھی جج کر ہے جس کے پاس زادراہ نہ ہو بشرطیکہ وہ توانا ہوا در محنت ومز دوری کرسکتا ہو یا پھروہ سوال کرنے کا عادی ہوتو وہ راستہ میں اپناا نظام کرے ہاں جو مالدار بیدل چلنے سے قاصر ہے تو وہ مال خرچ کر کے حج کرے۔

ان كااستدلال قرآنى آيت يه جوعام بي ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبیلا "اس میں زادورا حله کی قیر نہیں ہے اور باب کی حدیث تمام طرق کوملا کر پھر بھی ضعیف ہے۔ ابن العر فيُ عارضه مِين لكھتے ہيں۔

فكل من قدرعلي الوصول بحوله وقوته الذين جعلهما الله في ذاته فهو قادر ومطيق مستطيع ومن لم يقدر على ذالك بحوله وقوته لكن قدربحيلته وهي تحصيل الاسباب بالمال لزمه ذالك لانه مطيق .... بوجه من الاطاقة اعتبر الشرع وجعله بمنزلة القدرة القائمة بالذات في عبادة الشرع كلهامن الطهارة والصلوة وشبهها فكذالك في الحج وهذا دليل على ان يلتحق بالقطيعات وان كان في باب الظنيات وليس للمخالف شئ يُعَوِّلُ عليه الا ماييتني على دعاوى لااصل لها\_

لیکن جمہور کے نز دیک غیر کی کے لئے بغیرزاد ورا حلہ کے حج فرض نہیں ہوگا کیونکہ جب حضور پاک صلی ر الله عليه وسلم سے يو جما كيا مايو جب الحج؟ قال الزاد والراحلة كما في حديث الباب أكر پيدل چلنے والے پر جج فرض

ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیفییر نے فرماتے۔

یاتی رہا بیمسکلہ کہ بیر حدیث ضعیف ہے تواس کا جواب یہ ہے کہ تعدد طرق اور تعامل کی وجہ سے بیم از کم حسن کے درجہ تک پہنچ جاتی ہے جو دلیل ہونے کے لئے کافی ہے او بیکوئی کتاب اللہ پر زیادتی بھی نہیں ہے کہ جس کے لئے خبر مشہور یا متواتر کی ضرورت ہو بلکہ تفسیر اور وضاحت آیت ہے اور ابن العربی جو بیہ کہتے ہیں لیس للمخالف شی یعول الیہ کہ قصم کے پاس قابل اعتماد دلیل نہیں تو اس کا جواب یہ ہے کہ قاضی شوکانی نے کہا ہے کہ حسن سے احتجاج کرنا بخاری وابن العربی کے سواتمام جہور کا طریقہ ہے۔

وهكذا يحوز الاحتجاج بماصرح احد الاثمة المعتبرين بحسنه لان الحسن يحوز العمل به عندالحمهورولم يخالف في الحواز الا البخاري وابن العربي والحق ماقاله الجمهور لان ادلة وجوب العمل بالآحاد وقبولها شاملة له\_ (يل الاوطارص: ١٣٠٣)

اور مذکورہ باب کی حدیث کی تحسین امام تر مذی نے کی ہے لہذااس سے استدلال سیحے ہوا۔ اگر بالفرض بیروایت ضعیف بھی مانی جائے تب بھی تعامل ائمہ کی بناء پراس سے استدلال اوراس کے مطابق چلنا سیحے ہے جبیبا کہ علامہ سخاوی نے فتح المغیث میں اس کی تصریح کی ہے۔

وكذا اذاتلقت الامة الضعيف بالقبول يعمل به على الصحيح حتى انه ينزل منزلة المتواتر في انه ينسخ المقطوع به ولهذا قال الشافعي رحمه الله في حديث لاوصية لوارث انه لايثبته اهل الحديث ولكن العامة تلقته بالقبول وعملوا به حتى جعلوه ناسخاً لآية الوصية \_ (مأتمس اليه الحاجة لن يطالح سنن ابن ماجم ٢٢٠)

اس میں امام شافعی نے یہی بات فرمائی ہے کہ جب حدیث پراکٹر کاعمل ہوتواس کی قوت ناتخ تک پہنچے جاتی ہے اوراس میں شک نہیں کہ باب کی حدیث پرجمہور کاعمل ہے۔

پھراستطاعت کیلئے ندکورہ دوشرطوں لیتنی زادراہ اور راحلہ کے علاوہ کوئی اور شرط بھی ہے یاصرف یہی دونوں ہیں؟ تواس میں دونوں قول ہیں۔ امام شافعی إمام کرخی اور ایک قول کے مطابق امام ابوحنیفہ کے نز دیک بدن کی صحت راستہ کی سلامتی اور عورت کے ساتھ محرم کامیسر ہونا بھی وجوب الحج کی شرائط ہیں یعنی استطاعت میں داخل ہیں۔ جبکہ صاحبین امام احمداور فی روایۃ امام ابوحنیفہ کے نز دیک زاد اور راحلیہ کے علاوہ کوئی شرط الی نہیں ہے جس پرنفس وجوب موقوف ہواور یہ جوشرا لط ثلاثہ کی گئیں یہ وجوب الا داکی شرا لط ہیں نہ کہ وجوب کی۔ شخ ابن ہمام فرماتے ہیں کہ امام ابوحنیفہ ہے ان دونوں قولوں کی تنصیص ثابت نہیں ہے بیٹخر تکے ہے۔ قال :وفي الفتاوي تكلموا في ان سلامة البدن في قول ابي حنيفة وأمن الطريق و وجود المحرم للمراة من شرائط الوجوب اوالاداء فعلى قول من يجعلها من شرائط الوجوب اذامات قبل الحج لايلزمه الايصاء وعلى قول من يجعلها من شرائط الاداء يلزمه آه وهذاظاهر في ان الروايتين عن ابي حنيفة لم يثبتا تنصيصاً بل تخريجاً (فق القدرص: ٣١٤ ج:٢)

بہرحال صاحب ہدایہ(5)نے دوسرے قول کوتر جیے دی ہے وہ فرماتے ہیں۔

ولابدمن أمن الطريق لان الاستطاعة لايثبت دونه ثم قيل هو شرط الوجوب حتى لايحب عليه الايصاء وهو مروى عن ابي حنيفة وقيل هو شرط الاداء دون الوجوب لان النبي صلى الله عليه وسلم فسر الاستطاعة بالزاد والراحلة\_ اس قول ثانی کی ایک دلیل تووہ ہوئی جس کوصاحب ہداریے نے ذکر کیا یعنی حدیث الباب کیونکہ اگر کوئی اورشرط ہوتی تو حضورعلیہالسلام ذکر فرماتے واذلیس فلیس \_

دوسری دلیل ای شعمیہ عورت کی حدیث ہے جوتر مذی (6) وابن ماجہ (7) میں ہے کہ عجم قبیلے کی ایک

عورت نے یوم النحر کی مجنے کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یو جھا۔

<sup>(5)</sup> بدایدج:اص:۲۳۳ کتاب الج

<sup>(6)</sup> جامع الترندي ج:اص:٦١١٤٬ باب ماجاء في الجيم عن الشيخ الكبير والميت، (7) ابن ماجيرج: اص: ٢٠٩ '' باب الجع عن الحي اذ الم يستطع''

يارسول الله ان فريضة الله في الحج على عباده ادركت ابى شيخاً كبيراً لا يستطيع ان يركب أ فاحج عنه قال: نعم فانه لو كان على ايبك دين قضيته (ائن ماجر ١٠٩٠)

پہلے قول کی دلیل یہ ہے کہ صحت بدن اور امن الطریق کے بغیر استطاعت نہیں حالانکہ فرضیت حج اس رموقوف ہے قال الله "ولله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلاً"۔

پ ، مندالجہور قدرت علی الزاد والراحله کی شرطیت الوجوب پراتفاق ہے اور باقی دیگر میں اختلاف ہے۔ اختلاف ہے۔

ثمرہ خلاف وصیت کے تھم میں ظاہر ہوتا ہے کہ پہلے تول کے مطابق اور راستہ محفوظ نہ ہومثلاً تو تاخیر کی صورت میں اس پر وصیت عندالموت لازمی نہیں کیونکہ اس پر ابھی تک جج فرض نہیں ہوا ہے جیسے کوئی شخص وقت مازیار مضان سے پہلے نوت ہوجائے دوسرے قول کے مطابق وصیت لازمی ہے کہ وجوب ہو چکا ہے جیسے کوئی شخص تمام نصاب اور حولان حول کے بعد مرے۔

یا ختلاف فی وجوب الایصاء میں اس وقت ہے جب کہ وہ تا خیر کرے اگر کسی نے وجوب کے سال ہی جے کا سفر شروع کیا مگر راستہ میں فوت ہو گیا تو اس پر بالا تفاق وصیت واجب نہیں لعدم التا خیر جیسے کہ کو کی شخص نماز کے وقت میں موت کا شکار ہو جائے۔

پھرامن طریق میں اعتبار اغلب حال اور ظن غالب کا ہوگا اگر غالب حال اگر گمان کے مطابق راستہ میں خطرہ ہے ای طرح غالب خوف بھی ای پر قیاس ہے تو پہلے تول میں حج واجب نہیں ہوگا دوسرے کے مطابق واجب تو ہوجائے گا مگرا داواجب نہ ہوگی لہذا جن فقہاء نے اہل خراسان اور اہل بغداد سے حج کے سقوط کا فتوی دیا تھا تو وہ اس دور کے حالات پر مخصر تھا کہ مثلاً قر امطہ جوخوارج میں ایک گروپ تھا اور مسلمانوں کا خون اور مال لینا حال سمجھتے تھے اور راستوں میں حاجیوں کوئل کرتے حتی کہ مکہ مکر مہ کے اندر بھی تجاج غیر محفوظ ہوگئے تھے لینا حال سمجھتے تھے اور راستوں میں حاجیوں کوئل کرتے حتی کہ مکہ مکر مہ کے اندر بھی تجاج غیر محفوظ ہوگئے تھے لینا حال سمجھتے تھے اور راستوں میں حاجیوں کوئل کرتے حتی کہ مکہ مکر مہ کے اندر بھی جو حالات کی بہتری کے یادیگر اس قدم کے ہولیاک فتنے جب عام ہوگئے تھے تو انہوں نے سقوط حج کا فتوی دیا تھا جو حالات کی بہتری کے ساتھ ساتھ من تو خور بخو دختم ہوا۔

ا مندری سفر میں فقہاء سے جو تفاصیل مروی ہیں ہے بھی اس زمانے کے جہازوں کی صورتحال کے سمندری سفر میں فقہاء سے جو تفاصیل مروی ہیں ہے۔

حوالے ہے تھا۔

آئ بری بحری اورفضائی تینوں اسفار میں اغلب سلامتی ہے قید وجس سفر پر پابندی ان لوگوں کے لئے جودور ہے آئے بیں یادیکر دفتری وکاغذی کاروائی میں رکاوٹ بھی ان آخری شرائط کے زمرہ میں داخل ہیں۔ فتح القدیر (8) میں ہے وعلی ہذا فحعل عدم الحبس والحوف من السلطان شرط الاداء اولیٰ۔

# باب ماجاء كم فرض الحج؟

عن على بن ابى طالب قال لمانزلت ولله على لناس حج البيت من استطاع اليه سبيلاً (1) قالوا يارسول الله افى كل عام؟ قال: لا ولموقلت نعم لوجبت فانزل الله تعالى "ياايها الذين آمنوا لاتسالوا عن اشياء ان تبدلكم تسؤكم"\_(2)

رجال:\_

(عن ابى البخترى) بفتح الباء سكون الخاء وفتح التاء وكسر الراء وتشديد الياء هو سعيد بن فيروز بن ابى عمران الطائى مولاه ثم الكوفى ثقة ثبت كثير الارسال من الثالثة وامابضم الباء فشاعر اسلامى مشهور.

تاہم یہ روایت مرسل جمعنی منقطع ہے کیونکہ انکی ملاقات حضرت علیؓ سے ثابت نہیں کذافی المخیص وکتاب المراسل لا بن ابی حاتم (3) تحفہ معارف و فی تفصیل یہ

باب ماجاء كم فرض الحج

<sup>(8)</sup> فتح القدميج: ٢٠٠٠ " مقدمة يكروالخروج الي الج اذ اكروالخ"

<sup>(1)</sup> مورة أل مران رقم أيت: 44

<sup>(2)</sup> مورقها كده رقم آيت:١٠١

<sup>(3)</sup> مزیدتنسیل کے لئے رجوعفر ماسیئے تہذیب المجدیب ص:۱عواع ع:۲

تشريخ:۔

ترجمة الباب ميس لفظ كم كے بعد مرة كى تقدير مانى جائے گا-

لمانزلت الن فالوا يارسول الله الخاس كامطلب ييس بكرجب بيآيت نازل موكى تواسى وقت صحابة نے بیسوال کیا بالفاظ دیگر قالوا کا ترتب لمانزلت پرتر تب الجزاء علی الشرط کی طرح نہیں ہے کیونکہ بیہ آیت اس سوال سے کئی سال پہلے مدینہ میں نازل ہوئی تھی بلکہ مطلب سے کہ جب انہوں نے ججۃ الوداع کے خطے میں ہے آیت سی تو ان کوتر در ہوا کہ جج ہرسال ہوگا یا صرف ایک بار؟ اور اس تر در کی وجہ ہے ہر گزنہیں تھی کہ سے لوگ امرمفید للتکرار مجھ رہے تھے بلکہ ان کائز دواس میں تھا کہ آیا جج کا سبب یوم عرفہ ہے کیونکہ اس سے پہلے اداء نہیں ہوتا ہے اور اس کے گذرنے کے ساتھ فوت ہوجا تاہے تو آپ صلی اللّٰد علیہ وسلم نے فر مایا ''لا' ' یعنی اس کا سب عرفے کا دن نہیں حتی کہ ہرسال فرض ہوجیہے کہ' جج البیت' کی اضافت سے معلوم ہوتا ہے۔

ولو قلت نعم لوجبت جولوگاس بات کے قائل ہیں کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اجتہاد سے تعم فرض یا حرام کر سکتے ہیں ان کے موقف کے مطابق یہاں کسی تاویل کی ضرورت نہیں مگر جوحضرات سے کہتے ہیں كه حضور عليه السلام البين اجتهاد سے سى چيز كوفرض يا حرام نہيں فرماتے تھے وہ بير كہتے ہيں كہ بعض او قات حضور عليه السلام كوبين الامرين اختيار دياجا تا ہے بيسوال بھى عين اسى وفت ميں ہوا تھا مگر آپ سلى الله عليه وسلم نے شفقة علی الامت صرف ایک مرتبہ فرضیت کے پہلوکونتخب فرمایا یا پھرمطلب سیہ ہے کہ اگر میں نغم کہنا تو باری تعالی میری بات کی تائید فرماتے۔ (تدبر)

فانزل الله یاایها الذین امنوا الخ بیفاتعقیب کے لئے ہیں ہے تی کہ مطلب بیبن جائے کہ بیآیت اس سوال کے بعد نازل ہوئی کیونکہ بیتو بہت پہلے نازل ہوئی تھی بلکہ تعلیل کے لئے ہے بعنی نبی کریم صلی اللّٰہ علیہ وسلم نے بیروال ناپندفر مایا کیونکہ اللہ نے توسوالات سے منع فر مایا ہے بینی و قد انزل الله الخ یالان الله تعالی قدانزل *الخ*ر

پھرنووی وحافظ وغیرہ نے اس پراجماع نقل کیا ہے کہ جج زندگی میں صرف ایک دفعہ فرض ہوتا ہے الا سے کہ وی اینے اور بطور نذر لا زم کردے۔

# تر المالا جولوگ عمرہ کے وجوب کے قائل ہیںان کے نزدیک اس کا تھم بھی جج کی طرح ہے لیعنی فقط ایک بار الا

ان ينذر بهاـ

# باب ماجاء كم حج النبي صلى الله عليه وسلم؟

عن حابر بن عبدالله ان النبي صلى الله عليه وسلم حج ثلاث حجتين قبل ان يهاجر وحجة بعد ماهاجر معها عمرة فساق ثلاثة وستين بدنة وجاء على من اليمن ببقيتها فيها جمل لابي جهل في انفه برة من فضة فنحرها فامر رسول الله صلى الله عليه و سلم من كل بدنة ببضعة فطبخت فشرب من مرقها\_

بسدنة بفختین بروزن غلبة و شجرة امام شافعیؓ کے نز دیک فقط اونٹ پراس کا اطلاق ہوتا ہے حنفیہ کے نز دیک اونٹ میں انحصار نہیں ہے بلکہ ابل و بقر دونوں پراطلاق صحیح ہے اس کی جمع بدن بضم الاول وسکون الثانی آتی ہے کبربدن اورعظم جسامت کی وجہ سے اسکوبدنہ کہتے ہیں۔

و حاء على من اليس ببقيتها ضمير "ها" بدن كى طرف عائد بيائة كى طرف راجع اى بقية البدن اوہقیۃ المائۃ اگر چہ مائۃ کاذکر پہلے نہیں ہواہے مگرشہرت کی بناء پرار جاع سیجے ہے پھرحضرت علیؓ جو ہدایا ا پے ساتھ لائے تھے تو یہ بیت المال میں حضور علیہ السلام کے حصے سے خرید لئے تھے اور حضرت علیٰ یمن پر عامل

فیسا حسل لاہی جہل بیوہ اونٹ تھا جوغز وہ بدر میں مسلمانوں کے ہاتھ لگا تھا اس کولانے کا مقصد مغائظه اعداء الله تفاچنانچه ابن قيم زاد المعاديين لكھتے بين لي خيظ به المشركين " پھراس سے بيمسكم متبط كرتے ہيں۔ومنہااستحباب مغائظة اعداءالله (مختصر فصل فی قصة الحدیبیة ص: ۱۹۸)

اشكال: ـ اس سے تو معلوم ہوا كہ بياونٹ سلح حديبيہ كے موقع پرنحر ہوا تھاحتى كہ بعض روايات ميں ہے

کہ یہ بھاگ کر ابوجہل کے گھر آیا پھر صلح کی بناء واپس کردیا گیا تو ججۃ الوداع میں اسے دوبارہ مدیند منورہ یمن ہے کیے لایا گیا۔

جواب ا: فیہا کی خمیر ندان ہدایا کی طرف راجع ہے جوحضور علیہ السلام اپنے ہمراہ لائے سے اور نہ ہی ان کی طرف جوحضرت علی اپنے ساتھ لائے سے حتی کہ ندکورہ اعترض وارد ہو بلکہ یہ مطلق ہدایا کی جانب لوٹتی ہے ان کی طرف جوحضرت علی اللہ علیہ وسلم کے ہدی کے جانور نہایت عمدہ سے جس کی ولیل ہے کہ از ال جملہ ایک اونٹ ابوجہل کا تھا گوکہ وہ اس مرتبہ کے جانوروں میں شریک ندتھا مگر اس سے اندازہ کر کے باقی ہدایا کو اس مرتبہ کے جانوروں میں شریک ندتھا مگر اس سے اندازہ کر کے باقی ہدایا کو اس مرتبہ کے جانوروں میں شریک ندتھا مگر اس سے اندازہ کر کے باقی ہدایا کو اس مرتبہ کے جانوروں میں شریک ندتھا مگر اس سے اندازہ کر کے باقی ہدایا کو اس مرتبہ کے جانوروں میں شریک ندتھا مگر اس سے اندازہ کر کے باقی ہدایا کو اس مرتبہ کے جانوروں میں شریک ندتھا مگر اس سے اندازہ کر کے باقی ہدایا کو اس میں شریک ندتھا مگر اس سے اندازہ کر کے باقی ہدایا کو اس میں شریک نہ تھا سے کا بیٹن سے جملہ معترضہ ہے۔

اور پیجی ممکن ہے کہ عمر ۃ القصناء میں مصلحت اور معاہدے کے تحت نہلائے ہوں۔واللہ اعلم "فسی انیف ہیر ہی میں الباء وتخفیف الراء المفتوحة اصل میں بروۃ بروزن فروۃ وہ کڑی جس میں کیل ڈالتے ہیں۔ بیہجی (1) کی روایت ہے من ذہب۔

۔ ۔ یں۔ بین از ان مرزی ہے۔ فضحرها بعض روایات میں ہے کہ ہراونٹ کی کوشش رہتی تھی کہاسے پہلے ذیح فرمادیں جوآپ سلی اللّٰدعلیہ وسلم کامعجز ہ تھا۔

سیر اور برہ سال کے مطابق میں خور مائے کیونکہ آپ سلی اللہ علیہ وسلم کی عمراس کے مطابق حضور علیہ السلام نے ذرئے فر مائے کمانی ابی فلی حضور علیہ السلام نے ذرئے فر مائے کمانی ابی محص اور حضرت علی نے اپنی عمر کے مطابق بتیں نخوفر مادیئے باتی پانچ حضور علیہ السلام نے ذرئے فر مائے کمانی ابی داؤد (2) مگر الگ نشست میں لہذا روایات میں کوئی تعارض نہیں اور جو پچھ تعارض دیگر روایات سے معلوم داؤد (2) مگر الگ نشست میں لہذا روایات میں کوئی تعارض نہیں اور مغزر وایت پر رہا کرتی تھی اس لئے یا ان کو الگ ہوتا ہے تو اس کی وجہ یہ ہے کہ صحابہ کرام گئی نظر معنی حدیث اور مغزر وایت پر رہا کرتی تھی اس لئے یا ان کو الگ

باب ماجاء كم حج النبي صلى الله عليه وسلم

<sup>(1)</sup> كذا في التخفية ص: ۵۲۵ ج: ۳ (2) منن الى داؤد ص: ۲۵۲ ج: ۱' باب في الهدى اذ اعطب قبل ال يبلغ "كتاب الحج

الگ نشتوں پرحمل کریں گے یا پھرمطلب یہ ہے کہ تیج تعداد کو یا در کھنا اس اعتبار سے اتنا اہم نہیں کہ اس سے حکم متنبط نہیں ہوتا ہے۔

، بیضیعة بفتح الباءاور بھی مکسور بھی پڑھاجاتا ہے گوشت کا نکڑا مراد ہے بیعنی ہراونٹ سے ایک ایک بوٹی الکے بوٹی ا لیکرایک ہی دیجی میں پکائی گئیں۔

فنسرب من مرقب الفتح الميم والراءاس مين نكته بيه كه براونث كالموشت كھا نامتعذرتھااس لئے شور با بيا تا كدا پن قربانی سے بجھنہ بجھتناول فرمائیں۔اس جملے سے دومسئلے مستنبط ہوئے ایک بید کہ شور بامثل محم ہوئے ایک بید کہ شور بامثل محم ہوئے ایک بید کہ شور بامثل محم ہوئے گا تا ہم بعض فقہاءاس كونيت كے ساتھ مقيد كرتے ہیں۔

دوسرایہ کہ حضور علیہ السلام قارن تھے یعنی ابتداء ہی ہے کیونکہ اخیر اُ تو ایکے قارن ہونے پر تقریباً سب متفق ہیں۔

کیونکہ اگر آپ سلی اللہ علیہ وسلم شروع سے قارن نہ ہوتے بلکہ مفرد ہوتے کما یقولہ الشافعیة توبیہ ہدی تطوع کے ہوتے یا پھرنذ رجوکسی طرح منطوع کے لئے قابل اکل نہیں۔

اور شمن میں اس سے حفیہ کے اس موقف کی بھی تائید ہوگئی کہ قارن کا دم' دم جنایت و جبران نہیں بلکہ دم شکر ہے کیونکہ اگر دم جبران ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس میں سے تناول نے فرماتے ۔

#### مسئلة الباب: ـ

اس روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ حضور علیہ السلام نے کل تین جج فرمائے ہیں دوقبل البحر ت اورایک بعد البحر ت جہاں تک بعد البحر ت کے جج کاتعلق ہے تواس پر اجماع ہے کہ آپ سلی اللہ علیہ وسلم نے صرف ایک ہی جج فرمایا ہے لیک قبل البحر ت قحوں کی تعداد میں کوئی حتی بات کہنا مشکل ہے کیونکہ کسی روایت سے تعین کی تقریح فابت نہیں اور باب کی روایت ریگر روایات کے ساتھ معارض ہے اس لئے یا تو تطبیق کریں گے کہ عدد اقل عدد اکثر کی نفی نہیں کرتا ہے یا یہ ہیں گے کہ حضرت جا بڑنے یہ اپنے علم کے مطابق کہا ہے کیونکہ وہ انصار کی صحابی ہیں اور انصار کو حضور علیہ السلام سے براہ راست ملنے کا موقع ہجرت سے پھیل ہوا تھا جس کا اجمالاً بیان بی

ہے کہ سنداانبوی میں چھانصار صحابہ نے اسلام قبول فرمایا بیرسب خزرجی تتھاور اگلے سال پھر ملنے کا وعدہ کیا پھر الگلے سال سندا میں بارہ آدمیوں نے بیعت کرلی جن میں چھالسابقون تتھاور باتی نے تتھاس کو عقبہ اولی کہتے ہیں جو درحقیقت ثانیہ تھا تیسری بارسنہ امیں کوئی پچھتر آدمیوں نے شرکت کی جس میں دوعور تیں اور باقی مرد تتھے اس کو عقبہ ثانیہ کہا جاتا ہے جو دراصل ثالثہ ہے یہ تینوں عقبات موسم جے میں منی کے مقام میں ہوئے ہیں تو کم از کم تنین بارقبل البحر ت جے تو اس سے ثابت ہوا۔

یا پھران دیگر روایات کوتر جیح دیں گے قال ابوعیس ہذا حدیث غریب۔معارف (3) میں البدایہ والنہایة کے جوالے ہے ہے۔

ولكن حج قبل الهجرة مرات قبل النبوة وبعدها.... فانه عليه السلام كان بعد الرسالة يحضرمواسم الحج ويدعوا الناس الى الله عزوجل الخ\_

اور ظاہر ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی جج کرتے ہونگے اس لئے بنوری صاحب ؓ فرماتے ہیں ولحل المعتمد ماحققہ وقتحہ ابن کثیر۔

لہذا نبوت سے بہلے بھی حضور علیہ السلام کا جج کرنا ثابت تو ہے مگر ان کی تعداد معلوم نہیں مسلم (4) میں جبیر بن مطعم سے روایت ہے۔

قال: اضللت بعيراً لى فذهبت اطلبه يوم عرفة فرايت رسول الله صلى الله عليه وسلم واقفاً مع الناس بعرفة فقلت والله ان هذا لمن الحمس فماشانه ههنا وكانت قريش تعدمن الحمس\_(ص:١٠٠١ج:١)

پھرحضورعلیہ السلام کا بہ حج بمس نوعیت اور کس ملت کے مطابق تھا؟ تو اس میں متعدد اقوال ہیں اعدل الاقوال اور صحیح ترین بات بہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حج فطرت کے مطابق تھا جس کا مآل شریعت ابراہیمی کی طرف ہوتا ہے اسلئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم مز دلفہ کے بجائے عرفہ میں وقوف فرماتے۔عارضہ میں ہے۔

<sup>(3)</sup>معارف السنن ص: ۲۰ج:۲

<sup>(4)</sup> مجومسلم ص: ۱۰٫۱ ج: النبي صلى الله عليه وسلم "كتاب الج

قد بينا ان النبى صلى الله عليه وسلم لم يكن على شرعة احد وانه كان على الفطرة سليماً عن الربية سليماً عن البدعة سليماً عن المعصية سدوداً عليه باب الفطرة سليماً عن الربية سليماً عن البدعة الله فالله له ذالك وتيسيره حتى جاء امر الله فلمابعث الله نبياً وقص عليه امر الرسل واعلمه حالهم وشرائعهم وتفصيل الكائنات ورأى الانبياء حجاجاً كابراهيم مصلين حج فتطوع فجرى على الطريقة المثلى بتوفيق الله تعالى حتى فرضه الله علينا وعليه.

# باب ماجاء كم اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم ؟

عن ابن عباس ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اعتمر اربع عمر عمرة الحديبية وعمرة الثانية من قابل عمرة القصاص في ذي القعدة وعمرة الثالثة من الجعرانة والرابعة التي مع حجته.

"اربع عمر "بضم العين وفتح الميم عمره كى جمع ہے۔

"حدیبیة" دوسری یا گنخفیف اورتشد بید دونوں جائز ہیں قبل اسم بیروقیل شجرة وقبل قریبة علی تسعة امیال من مکة اس کا اکثر حصرم میں ہے حضور پاک صلی الله علیه وسلم چوده سوصحابه کرام کے ہمراہ کیم ذیقعدہ سنہ آھج کو عمر ہے کا حرام با ندھ کر یہاں تک آئے تو قریش نے جمع ہوکر آپ صلی الله علیه وسلم کوعمرہ سے روکا پھر صلح ہوئی جس میں طے ہوا کہ آپندہ سال آ کرعمرہ فرمائیں گے اور تین دن مکہ میں قیام فرمائیں گے چنانچہ آپ صلی الله علیہ وسلم اور صحابہ کرام نے بدی محکم کے حافق اورقعر کرا کر حلال ہوئے اس کوعمرہ اس لئے کہا گیا کہ آسمیں آپ صلی الله علیہ وسلم نے احرام با ندھا تھا اور عمر ہے کا حکام بھی اس پر مرتب ہوئے کما مر۔

پھر زادا لمعاد میں ہے۔

وعنداحمد في القصة انه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في الحرم

وهو مضطرب في الحل\_

اس سے یہی بات طاہر ہوتی ہے کہ انہوں نے ہدی بھی ارض حرم میں نح فر مائے ہیں۔ وعمرة الثانية 'ای عمرة السنة الثانية ياعمرة المرة الثانية۔

من قابل 'ای من عام قابل بیا گلے سال سنہ کمیں ذی قعدہ کے ماہ میں ہوااس کوعمر ۃ القصاص عمر ۃ القصاءاور عمر ۃ القضیۃ بھی کہتے ہیں۔

قصاص ال لئے کہ اس میں بیر آیت نازل ہوئی تھی 'الشہر الحرام بالشہر الحرام والحرمات فصاص ''(1) یا قصاص کے معنی حق لینے کے ہیں چونکہ انہوں نے اپناحق (عمرہ کی ادائیگی) اس سال وصول کرلیا تھا اس کئے بیقصاص کہلاتا ہے۔

قضاءاسلئے کہ اس میں گذشتہ سال کا فوت شدہ عمرہ ادا کیا گیا تھایا قضاء بمعنی سلے ہے اس طرح قضیہ بمعنی فیصلہ کے ہے فیصلہ کے ہے یعنی بی عمرہ گذشتہ کے اور فیصلے کے مطابق ادا کیا گیا تھا۔

باب ماجاء كم اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم

<sup>(1)</sup> مورة بقره رقم آيت:١٩١٣

للدوانااليه راجعون ـ سنه ميں کوئی عمرہ يا جج آپ صلى الله عليه وسلم نے ادائېيں فرمايا بلکه حضرت ابو بکر صديق کو اميرموسم مقررفر ماكرر دانه فرمايا تفا-

یکل چارعمرے ہوئے تاہم جن روایات میں تین کا ذکر آتا ہے تو پہلے کوشار نہ کر کے تعبیر کیا گیا ہے كيونكه وه پوراعمره نه تقااور جن ميں دو ہے تعبير كيا گيا ہے تو آخرى عمر ه كو حج كا تابع سمجھ كر باقى دوليعنى عمرة القضاء سنه کاور عمرة الجعر انه سنه ۸ کااعتبار کیا گیاہے بیسب عمرے داخلی تھے۔

ابن قیمٌ فرماتے ہیں۔

ولم يكن في عمره عمرة واحدة خارجاً من مكة كمايفعله كثير من الناس اليوم وانما كانت عمره كلها داخلًا الى مكة وقد اقام بعد الوسى بمكة ثلاث عشرة سنة لم ينقل عنه انه اعتمر خارجاً من مكة ولم يفعله احد على عهده قط الا عائشة لانها اهلت بالعمرة فحاضت فامرهافقرنت" الخ\_

(مخضرزادالمعاد: ١٨ فصل في مديية للى الله عليه وسلم في حجه وعمره)

لہٰذا آج کل لوگٹ خصوصاً پاکستانی جواس بات پرزورلگاتے ہیں کہ مکہ میں رہتے ہوئے زیادہ عمرے كرلئے جائيں ان كوحضور عليه السلام كى عادت شريفه كائبھى خيال ركھنا جا ہے كيونكه سنت كےمطابق عمل بظاہر آ سان یا جھوٹا لگتا ہے مگروہ درحقیقت عظیم ہوتا ہے جبکہ خلاف سنت بڑے سے بڑا کام وہ مقام حاصل نہیں کرسکتا جوآ دی کے خیال میں ہوتا ہے اور حضرت عائشہ کے عمل سے استدلال اس لئے سیجے نہیں کہ وہ ایک مجبوری کے تحبت بهوا تقابه

ابن العربی نفل کیاہے کہ ایک شخص نے مسجد نبوی سے احرام با ندھنا چاہا تو حضرت امام مالک ؒ نے منع فرمایا۔

قال بسنده عن سفيان بن عيينة يقول: سمعت مالك بن انس اتاه رجل يقول: انى اريد ان احرم من المسجد من عندالقبر قال لا تفعل فانى احشى عليك الفتنة قال: واى فتنة في هذا؟ انما هي اميال ازيدها قال واى فتنة اعظم من انك

تری انك سبقت الی فضیلة قصر عنها رسول الله صلی الله علیه و سلم انی سمعت الله یقول" فلیحذر الذین یخالفون عن آمره ان تصیبهم فتنة اویصیبهم عذاب الیم" (عارضة الاحوذی ص: ۳۰ ج: ۱۳ باب من ای موضع احرم النی صلی الله علیه و کم اگر چه مجد نبوی سے احرام با ندهنا جائز ہے ای طرح عمره خارجی بھی جائز ہے گر جو تاثر عوام میں بایا جاتا ہے وہ غلط ہے اصل چیز اتباع سنت ہے۔ تا ہم ابن قیم کا صرف حضرت عاکث گاعمره خارجی میں حصر شاید صحیح نه ہو کیونکہ ابن زیر و غیر بعض صحاب کی طرف بعض اسانید عمره خارجی منسوب ہے ۔ واللہ اعلم جن روایات سے آپ صلی الله علیہ و سلم کا رجب یا رمضان یا شوال میں عمره کرنے کا شبه ہوتا ہے تو یہ روایات یا تو سہو برمحمول ہیں یاوہ مؤول ہیں کہ ان کی مراد حضور علیہ السلام کی نیت وقصد ہے یا سفر مراد ہے۔ (تدبر)

# باب ماجاء في اى موضع احرم النبى صلى الله عليه وسلم؟

عن حابربن عبدالله قال لمااراد النبي صلى الله عليه وسلم الحج اذن في الناس فاجتمعوا فلماأتي البيداء احرم\_

تشريخ:\_

لماارادالنبی صلی الله علیه و سلم الحج بیسنه الله کی بات ہے۔
اذن فی الناس ' بتشدید الذال ای نادی بینهم بانی ارید الحج یعی حضورعلیہ الصلوٰ قوالسلام فی الناس ' بتشدید الذال ای نادی بینهم بانی ارید الحج یعی حضورعلیہ الصلوٰ قوالسلام فی مناسبت محوظ رکھی ہے قال اللہ فی مناسبت محوظ رکھی ہے قال اللہ ' واذن فی الناس بالحج''۔(1)

باب ماجاء في اي موضع احرم النبي صلى الله عليه وسلم

(1) مورة تج رقم آيت: ٢٤

ف اجته معوا' ای حلق کثیر فی المدینة عرف الشذی میں واقدی کے حوالے سے انگی تعداد تقریماً ستر ہزار ذکر کی گئی ہے جبکہ الکوکب میں قبل کے ساتھ ایک لا کھ اور ابودا ؤد (2) کے حاشیہ پر بحوالہ لمعات کے ایک لاکھ چودہ ہزارونی روایۃ (3) ایک لاکھ چوہیں ہزار مٰدکور ہے بیاختلاف روایات لوگول کے اپنے اپنے تجزئے کے مطابق ہے جیسے آج کل ایک جلوں کے بارے میں متعدد اور مختلف رائے ہوتی ہیں کیونکہ صحابہ کرام کے ناموں کا آج کی طرح اندراج نہیں ہوا تھا بہر حال حضور علیہ السلام کے حج میں بڑی خلقت نے شرکت فر مائی اور مطلب میتھا تا کہ لوگ فریضہ کی ادائیگی کے ساتھ ساتھ آ پ صلی اللہ علیہ وسلم کا حج دیکھیں آ پ صلی اللہ علیہ وسلم سے مسائل پوچھیں جس سے حج کاعلم وعمل دونوں کی تکمیل ہو۔

فلماأتى البيداء 'بيداءبيابان كوكت بين يهال مراد مخصوص عام ب جوذ والحليف (بالصغير ) سمك تمرمہ جاتے ہوئے مسجد ذوالحلیفہ کے سامنے بلندی اور چڑھائی نماراستہ ہے اس کوبعض روایات میں جبل (پہاڑ) سے بھی تعبیر کیا ہے کماعندانی داؤد (4) پہ جگہ مدینہ منورہ زاد ہااللہ شرفا سے تقریبا چھے سات میل پر واقع

احرم ای اظهر احرامه وقیل کرره\_

مسئلة الباب: ـ

یدامراختلافی ہے کہ حضور علیہ السلام تین مواطن میں سے کس جگہ محرم ہوئے بالفاظ دیگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تلبیہ کب پڑھامسجد میں نماز کے بعدیا سواری پرتشریف فرما ہوتے وقت یا بیداء پرجلوہ افروز ہوتے ہوئے؟ تواس میں تینوں اقوال ہیں تاہم جواختلاف ہے وہ جواز کانہیں بلکہ اولویت میں ہے کما صرح بہالحافظ فی الفتح (5) نیزیدامربھی متفق علیہ ہے کہ اہل مدینہ کا میقات ذوالحلیفہ ہے اس طرح اس پر بھی ا تفاق ہے کہ حضور

<sup>(2)</sup> ابودا وَ دص: ٢٦٩ ج: احاشيه به '' باب حجة النبي صلى القدعلية وسلم''

<sup>(3)</sup> كذا في المعارف ص: ٣٦ ج: ٢

<sup>(4)</sup> سنن الى دا وُدَص: ٢٥٣ ج: ١' باب في وقت الاحرام' ' كتاب الحج ولفظه فلما علاعلى شرف البيداء الخ (5) فتح الباري ص المهم جسم قال الحافظ وقد إتفق فقها ءالامصار على جواز جميع ذا لك وانما الخلاف في الافضل \_

علیہ السلام نے ججۃ الوداع میں احرام ذوالحلیفہ سے باندھا تھا اختلاف صرف اس میں ہے کہ اولی کیا ہے یعنی تلبیہ کب پڑھنا جا ہے تا کہ احرام باندھنے کے بعداور مسبوق نیت سے آدمی محرم ہوجائے۔

توحنفیہ کے نزدیک نماز کے بعد پڑھنا چاہئے جور کعتین بعد الغسل یا بعد الوضوء ہیں بیسل تنظیف کے لئے ہے کمافی الہدایۃ اور دور کعتوں کا ذکر حدیث ابن عباس میں ہے جو ابوداؤد (6) میں ہے تاہم ابن قیم اس نماز کو غیر نفلی صلوۃ پر بعنی وقتی پر ممل کرتے ہیں ہاں اگر وقت مکر وہ ہوتو پھر ہمارے نزدیک بھی نہیں پڑھ سکتا ہے صرف احرام باندھ کر تلبیہ پڑھے گا امام تر ذری نے شل اور صلوٰۃ کے لئے آگے سنفل باب قائم کئے ہیں۔

شافعیہ کے زدیک جب سواری پر بیٹھ جائے تب پڑھنا چاہئے۔ آج کل کے حالات کے پیش نظر احتیاط

ای میں ہے کہ جب جہاز پر واز کرنے لگے تب پڑھنا چاہئے مالکیہ وحنابلہ سے دونوں طرح کی روایتیں ہیں۔

اس اختلاف کی بنیادحضور علیہ السلام کے تلبیہ ہے متعلق روایات پر ہے عام روایات میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے متجد کے باہر درخت کے پاس عندالاستواء علی الراحلة پڑھا تھا جبکہ باب کی روایت میں ہے ''فلمااتی البیداء احرم'' ابوداؤ دمیں حضرت عبداللہ بن عباس کی روایت میں بعدالفراغ من الصلوٰ ق کے وقت پڑھنے کی تصریح ہے۔

شافعیہ نے عندالاستواء کوتر جے دی ہے صحت کی وجہ سے حنفیہ نے ابن عباس کی حدیث پر ممل کیا کہ اِس سے تمام روایات میں تطبیق ہوتی ہے کما نقلہ انحثی فلیطالع اس کا خلاصہ بیہ ہے کہ روک کل بماسمع ورا کی۔ نیز درس تر ندی میں بحوالہ ابوداؤد (7) مازنی کے اس کی ایک متابع روایت بھی نقل کی گئی ہے۔

ابن قیم نے بھی حنفیہ کے قول کوتر جیح دی ہے وہ فر ماتے ہیں۔

فلما اراد الاحترام اغتسل غسلاً ثانياً لاحرامه ثم طيبته عائشة بيدها بذريرة وطيب فيه مسك في بدنه وراسه حتى كان وبيض المسك يرى في مفارقه ولحيته ثم استدامه ولم يغسله 'ثم لبس ازراره ورداء ه ثم صل الظهر ركعتين ثم

<sup>(6)</sup>ص:۳۵۳ج:۱''باب فی وفت الاحرام''ولفظه فلماصلی فی مسجده بذی الحلیفة رکعتیه الخ (7)حواله بالا

اهل بالحج والعمرة في مصلاه ولم ينقل انه صلى للاحرام ركعتيناهل بالحج والعمرة في مصلاه ولم ينقل انه صلى للاحرام ركعتين(مخضرزادالمعادس: ١٩ نصل نا بديه سلى الله عليه وسلم قارن في جهومه)
اس ميں انہوں نے اس كى بھى تضر تح كردى كه آپ صلى الله عليه وسلم قارن في اس ميں انہوں دوسرى روايت ميں ہے۔

لا ترندى كى دوسرى روايت ميں ہے۔

رمدن ورورور والله ماهل الله على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم والله مااهل البيداء التي تكذبون فيها على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم الا من عندالمسجد من عندالشجرة\_

ابن عمر فی ان لوگوں کو کا ذبین سے تعبیر کیا جو بیداء سے تلبیہ پڑھنے کے قائل تھے وجہ یہ ہے کہ انہوں ان عمر فی تائید ہوتی ہے کہ نہوں نے خلاف واقعہ بات کہی اگر چہ یہ بغیر عمر کے تھا اس سے اہل سنت والجماعت کے موقف کی تائید ہوتی ہے کہ کذب خلاف واقعہ حکایت کا نام ہے چاہے قصداً ہویا نطا دسہواً ہو بخلاف معتز لہ کے وہ عمد کو شرط قر اردیتے ہیں۔ امام نووی (8) فرماتے ہیں۔

فيه دلالة على ان ميقات اهل المدينة من عندمسجد ذى الحليفة ولايجوز لهم تاخير الاحرام الى البيداء وبهذا قال حميع العلماء وفيه ان الاحرام من الميقات افضل من دويرة اهله لانه صلى الله عليه وسلم ترك الاحرام من مسجده مع كمال شرفه\_

اوراس کوبیان جواز پرحمل کرناغلط ہے کیونکہ بیان جواز کی بات وہاں سیحے ہوتی ہے جہاں کوئی کام بکثرت ہوتا ہوتو آ پ سلی اللہ علیہ وسلم خلاف معمول کوئی کام ایک دود فعہ فرماتے جیسے وضوء مرۃ میام تنین جبکہ ججۃ الوداع حضورعلیہ السلام نے فقط ایک ہی دفعہ فرمایا ہے لہذا اس کوا کملِ طریقہ سمجھا جائے گا۔ انہی کلام النووی فی شرح مسلم مصورعلیہ السلام نے فقط ایک ہی دفعہ فرمایا ہے لہذا اس کو کو کی انشاء اللہ تا ہم عند الحقیہ قبل المیقات احرام باندھنا انسان مسئلہ کی مزید تفصیل باب المواقیت میں آئے گی انشاء اللہ تا ہم عند الحقیہ قبل المیقات احرام باندھنا افضل ہے۔

پھراں شجرہ سے مراد ببول کا درخت ہے جہاں اب مسجد بن گئ ہے اس کومسجد الشجرۃ بھی اسی مناسبت سے کہا جاتا ہے اورمسجد ذوالحلفیہ کی وجہ تسمیہ ظاہر ہے وہاں ایک کنواں تھا اس کو بئر علی کہا جاتا تھا جو آج بھی مشہور

<sup>(8)</sup> نووى على سيح مسلم ص: ٢ ٧٣٦ج: ١' باب امرائل المدينة بالاحرام من عندم مجدذ ي الحليفة ' ' كتاب الحج

ہے گریا در ہے کہ بید حضرت علی امیر المؤمنین نہیں بلکہ اعراب میں کوئی علی نام کا دوسر المخص تھا۔ پھر عند الحنفیہ اگر چہ تلبیہ میں ہروہ ذکر کافی ہوجاتا ہے جو تعظیم باری پرمثعر ہو مگرسنت سے کہ ما تور الفاظ ادا کئے جائیں وہ یہ ہیں۔

لبيك اللهم لبيك لبيك لاشريك لك لبيك ل الحمد والنعمة لك والملك . لاشريك كك . "

اس میں جاروں نشانات پروقف کرنامسنون ہے نیز جہاں صحابہؓ ہے اس میں زیادتی منقول ہے اس کا اضافہ کرکے پڑھنا بھی جائز ہے کمافی حدیث ابن عمرؓ۔ (باب ماجاء فی التلبیة تر مذی)

باب ماجاء متى احرم النبي صلى الله عليه وسلم؟

عن ابن عباس الله عليه وسلم الله عليه وسلم اهل في دبر الصلواة.

رجال:\_

عبدالسلام بن حرب 'اخرج له الشيخان في صحيحهما\_

"عن حصيف"م*م مغر تقريب ميں ہے*۔

ابن عبدالرحمن الحزري ابوعون صدوق سئ الحفظ خلط بآخره ورمي بالارجاء من الخامسة\_

معارف(1) میں ہے۔

حديث الباب فيه مقال من جهة حصيف وقد وثقه جماعة كمافي التهذيب وغيره وصححه الحاكم على شرط مسلم في المستدرك (2) وسكت عليه

باب ماجاء متى احرم النبي صلى الله عليه وسلم

(1) معارف السنن ص: ٢٣٦ج: ٢

(2) متدرك حاكم ص: ۵۱ مع ج: أن تلبية ماعلى الارض الخ " مثاب المناسك

الذهبي في تلخيصه\_

ای طرح یحی بن معین امام الجرح والتعدیل نے بھی ان کی توثیق کی ہے نسائی نے ان کوصالح کہا ہے ابوداؤر نے بھی ان کی روایت پرسکوت کیا ہے۔(3) امام بیہتی نے بواسطہ واقدی کے ان کی متابعت میں روایت لى بايك متابع كاحواله مابقه باب مين بھى گذرا ہے۔

بہر حال ان کی روایت درجہ حسن ہے کم نہیں جوا ختجاج کے لئے کافی ہے اور مقابل میں کوئی روایت معارض بھی نہیں ہے کیونکہ عندالنجر وتلبیہ کی روایت سے بعدالصلوٰ قاتلبیہ کی نفی نہیں ہوتی ہے۔ کم تشریخ:\_

اس باب کااصل مئلہ تو یہ ہے کہ تلبیہ کب پڑھا جائے جو باب سابق میں بیان ہوا۔ دوسرامسئلہ جوضمنا مشارالیہاہے بیہے کہ احرام کے وقت بیکونی نمازتھی؟ تو ابن قیم کا اصرار بیہہے کہ بیہ فرض نمازتھی کما تقدم مگر جمہور کے نز دیک بیفلی نمازتھی جوعندالاحرام پڑھنامستحب ہے۔ حاشیہ کوکب پر ہے۔ اختلفوا في ذالك قال ابن القيم لم ينقل انه صلى الله عليه وسلم صلى للاحرام ركعتين غير فرض الظهر وقال ابن حجر في شرح المنهاج يصلي ركعتين ينوي بهما سنة الاحرام للاتباع متفق عليه يقرأ سراً ليلاً ونهاراً\_ المام نووی شرح مسلم (4) میں حدیث ابن عرج میں ہے۔ وکان رسول الله صلی الله علیه وسلم يركع بذي الحليفة ركعتين "كي شرح مين تحريفرماتي بين \_

فيه استحباب صلواة الركعتين عنسدارادة الاحرام ويصليهما قبل الاحرام ويكونان نافلة هذامذهبنا ومذهب العلماء كافة الاماحكاه القاضي وغيره عن الحسن البصرى انه استحب كونهما بعد صلوة فرض لانه روى ان هاتين الركعتين كانتا صلواة الصبح والصواب ماقاله الجمهور

<sup>(3)</sup> چنانچدر کیسئا دراؤدس:۲۵۳ج:۱٬ باب فی ونت الاحرام' (4) لو دى شرن مسلم ص: ٢ ٢٢ ج: ١' باب اللهبية وصفتها ووتهما''

''الکوکب' میں ہے کہ بیخوۃ الکبری سے پچھ پہلے پڑھی تھی کہ نماز فجر کے بعد طلوع ممس کا انتظار فرمایا تھا۔واللہ اعلم وعلمہ اتم

## باب ماجاء في افراد الحج

عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم افرد الحج\_

تشريح:۔

یہاں چارمسکے قابل ذکر ہیں۔ ا۔اقسام حج ۲۔افضل کونساہے؟ ۳۔تطبیق بین الاحادیث ۴۔ترجیح لافضل۔

پېلامسكه: ـ

جج کی مشہور قشمیں تین ہیں۔(۱)افراد (۲) تمتع (۳) قران۔

**ج افراد:**۔ ج افرادیہ ہے کہ اشہرالج میں فقط جج کا احرام باندھے اور اگر جاہے تو جے کے بعد عمرہ کرسکتا ہے پہلے نہیں چونکہ اس نے ایک سفر میں فقط حج کرلیا اس لیے اسے افراد کہتے ہیں۔

جیمتع: تہتے ہے۔ آناقی آ دمی اشہرائج میں عمرے کا احرام باندھ کر پہلے کممل عمرہ کرلے یا طواف کے اس اس کی دوصورتیں کے اکثر اشواط لیعنی چاراشواط کم از کم اشہرائج میں اداکرے پھراسی سال جج بھی کرلے پھراس کی دوصورتیں ہیں۔

ا.....اگروہ ہدی کے جانورا پنے ساتھ نہ لایا ہوتو عمرہ کے بعد حلال ہوجائے گا اور جج کے لئے پھر نیا احرام مکہ ہی سے باندھ لے۔

ایک سفرے استفاد ہ کر کے دونسک اداکر لئے اس لئے اس کوشنع کہا گیا۔

تح قران: بے قران بہ ہے کہ آفاقی آدی جج اور عمرہ دونوں کے لئے ایک ہی احرام باندھ لے بالفاظ دیگر عمرہ کی ادائی گا یا کھر یعنی چاراشواط سے پہلے پہلے عمرے کے احرام کے ساتھ جج کا احرام بھی ملالے اور جب عمرہ سے فارغ ہوجائے تو حلق یا قصر کرائے بغیرای طرح حالت احرام میں رہے یہاں تک کہ جج سے فارغ ہوکر حلال ہوجائے تاہم اگروہ دونوں کی نیت کر چکا ہوتو تلبیہ میں دونوں کو جح کرنا شرطنہیں بلکہ وہ چا ہے تو لیک بعمر ہ و ججہ کے یالیک بھر ہ و البیک بھر ہ و البیک بھر ہ و البیک بھر ہ و البیک بھر ہ و جہہ کہ اس نے عمرہ اور جج کو ایک احرام میں مقارن کر لیا کا اگر شروع ہی سے دونوں کی نیت ہویا اکثر آاگر عمرہ شروع کرنے کے بعد نیت جج کر لی ہوولوا کشر مقارن کر لیا کا اگر شروع ہی سے دونوں کی نیت ہویا اکثر آاگر عمرہ شروع کرنے کے بعد نیت جج کر لی ہوولوا کثر مقارن کر دونوں قسموں میں آفاقی کی قیداس لئے لگائی کہ تکی کے لئے افراد متعین ہے' نے ال اللّٰہ ذالك لمن لم یکن اھلہ حاضری المسجد الحرام' (1) یعنی میقات سے باہر۔

دوسرامسکله: ـ

اس میں اختلاف ہے کہ ان اقسام میں افضل کونی قسم ہے؟ اگر چہ نفس جواز پر سب کا اتفاق ہے بلکہ پوری امت کا اجماع ہے کما قال النووی فی شرح مسلم \_

وقد انعقد الاجماع بعد هذا على جواز الافراد والتمتع والقران من غير كراهة وانمااختلفوا في الافضل منها\_ ص:٣٩٣(2)

توامام شافعی اورامام مالک کے نزدیک سب سے افضل افراد ہے پھر تمتع پھر قران حنفیہ کے نزدیک افضل رہے تا تا ہے تا ہم تمتع پھر قران حنفیہ کے نزدیک افضل افضل ترین قران پھر تمتع پھر افراد ہے یعنی برعکس مذہب اول امام احمد کے نزدیک اگر سوق مدی ہوتو قران افضل ہے لیوافق فعل النبی صلی اللہ علیہ وسلم اوراگر مدی نہ ہوں تو پہلے تمتع افضل ہے پھر افراد پھر قران بیان حضرات کی مشہور دوایات ہیں۔

باب ماجاء في افراد الحج

<sup>(1)</sup> سورة لِتره رقم آيت:١٩٦

<sup>(2)&</sup>quot; باب جمة الني سلى الله مليه وسلم" كتاب الج

ولائل: امام شافعیؓ اور امام ما لک کا استدلال ان احادیث ہے ہن میں جج افراد کا ذکر ہے مثلاً باب کی دونوں روابیتیں ابن عمر کی روابیت میں ریجی اضافہ ہے وافر دابو بکر وعمر وعثمان بلکہ حضرت عمر وحضرت عثمان توجع بینہما ہے روکتے منتھے۔

طریق استدلال بیہ ہے کہ اگر چیرحضور علیہ السلام نے قران فرمالیا تھا مگر شروع سے تو افراد کااحرام باندھا تھا جوافضل ہونے کی دلیل ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قران ایک عارض کی وجہ سے تھا تا کہ اس سے اس عقیدہ کی تر دیدفر ما کیں جوز مانہ جاہلیت میں مشہور بھی تھا اور رائج بھی کمانی ابنجازی۔

عن ابن عباس قال: كانوا يرون ان العمرة في اشهر الحج افحر الفحور في الارض ويحعلون المحرم صفر ويقولون: اذابرا الدبر (يغنى سفرج مين اونول كي يشتول يريزين والازخم مندل موجاك) وعف الانسر (اوران كنثانات بحى ختم موجاكين) وانسلخ صفر حلت العمرة لمن اعتمر

(ص:۲۱۲ج: اباب التمتع والقران والا فراو بالحج الخ)

لہذااس سے قران کی فضلیت معلوم نہیں ہوتی ہے۔

جواب: اولاً تو ہمیں پہ بات سلیم ہیں کہ آپ سلی الشعلیہ وسلم شروع سے مفرد سے غایۃ مانی الباب آپ یہ کہہ سکتے ہی کہ انہوں نے تلبیہ میں صرف ج کا ذکر فر مایا تھا یا صحابہ نے افرد سے تعبیر کیا تو یہ دلیل اس لئے صحیح نہیں کہ قران کا تعلق نیت سے ہے کما مراگر کسی موقعہ پرمحرم صرف ج یا صرف عمرہ کا نام لے تواس سے ج کو ج یا افراز نہیں بنتا لہذا اس تلبیہ کے باوجود آپ سلی الشعلیہ وسلم قارن شے اور یہی وجہ ہے کہ متعدد صحیح روایات جمع بینہما پرناطق ہیں کماسیا تی ۔ ان میں کم از کم بارہ احادیث ایسی ہی جن میں افراد کی تاویل نہیں ہوگئی ہے جبکہ افراد کی روایات با سانی مؤ ول ہوسکتی ہیں کما اولنا ہا۔

ثانیاً ہم کہتے ہیں کہ اگر افراد افضل ہوتا تو حضور علیہ السلام وہی فرماتے اور اللہ عزوجل اپنے نبی کے کانیا ہم کہتے ہیں کہ اگر افراد افضل ہوتا تو حضور علیہ السلام وہی فرماتے اس بات کوخود ابن حجرنے تسلیم کیا ہے والاف الاف صل مااحتارہ الله له واستمر علیه (تخذین الفتح ص: ۵۵۴ ج: ۳)

لہٰذا گرہم تشکیم بھی کرلیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اولاً مفرد تنے تو اس پر برقر ارنہ رکھنا اور جبرائیل علیہ السلام کالله کا الله کا فرمان لا کران کو قران کا حکم دینا قران ہی کی افضیلت کوا جا گر کرتا ہے۔ ابن العربيٌّ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نفس جج کااحرام تو باندھ لیا تھا مگراہے کس جج کا احرام بنالے تواس میں وحی کا نتظارتھا یہاں تک کہ حضرت جبرائیل نے قران کا تھم پہنچایا۔

قال: ووجه الاحتلاف ان النبي صلى الله عليه وسلم لماعقد الاحرام جعل يلبي تارة بالحج وتارة بالعمرة وتارة بهما جميعاً لعله ان يبين له واحد منهما وهو في ذالك كله يقصد الحج ويطلب كيفية العمل حتى نزل عليه جبريل في وادي العقيق وقال له: قل عمرة في حجة فانكشف الغطاء وتبين المطلوب. (عارضه ص: ۳۱ ج:۴)

ر ہاان کا دوسرااستدلال کہ حضرت عمرٌ اور حضرت عثمانٌ تو افراد ہی کا حکم دیتے تھے تو اس کا جواب ان شاءالله باب ماجاء في التمتع مين آئے گا۔ فانظرہ

امام احمرُ كا استدلال بيہ كه حضور عليه السلام تقے تو قارن كيكن انہوں نے تمتع كى تمنا فر ما ئى تھى اور تمنا تو افضل کی ہی ہوسکتی اور کی جاتی ہے لہذا تمتع افضل ہوا۔

**جواب: ۔ ان کوبھی وہی جواب دیا جائے گا جوامام شافعیؓ اور امام ما لک ؓ کو دیا گیا کہ اگر قران کے علاوہ** کوئی اور حج افضل ہوتا تو حضور علیہ السلام وہی فرماتے رہی تمنا کی بات تو اس کا جواب حافظ ابن حجرنے دیا ہے کہ یے تمناا نضلیت تمتع کی وجہ سے نہیں تھی کہ آپ صلی اللّٰہ علیہ وسلم سے افضل فوت ہوا تھا اور اس پر حسرت فر مار ہے ہوں بلکہ صحابہ کی طیب خاطر کے پیش نظرتھی کہ وہ حضور علیہ السلام کے عدم موافقت پر اظہار افسوس کرر ہے تھے اوراس پرانسردہ منصقو آپ نے ان کی تعلی کے لئے فرمایا کہ آپ کے جج میں کوئی نقصان نہیں ہے کما قال فی

ذهب حماعة من الصحابة والتابعين ومن بعدهم الى ان التمتع افضل لكونه

<sup>(3)</sup> فتح الباري ص: ۲۹ مع ج: ۳٬ باب اتمتع والقران والافراد بالج الخ ٬٬ کتاب الج

صلى الله عليه وسلم تمناه فقال: لولا انى سقت الهدى لاحللت ولايتمنى الاالافضل وهو قول احمدبن حنبل فى المشهور عنه واجيب بانه انماتمناه تطييباً لقلوب اصحابه لحزنهم على فوات موافقته والافالافضل مااختاره الله له واستمر عليه.

(تخذص:۵۵۴ج:۳)

احناف کے دلائل اس بارے میں بہت زیادہ ہیں اور چونکہ تقریباً سب حضرات اس بات کے قائل ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قارن تھے اس لئے اختصار کے پیش نظروہ روایات یہاں نقل نہیں کی جا کیں گی تاہم اجمالاً اتنی بات سمجھ لینی چا ہے کہ قران کی روایات کی تعداد ہیں سے زائد ہے ابن القیم فرماتے ہیں۔ وانما قلنا: انه احرم قارناً لبضعة وعشرین حدیثاً صریحة صحیحیة فی ذالک۔ وانما قلنا: انه احرم قارناً لبضعة وعشریان ۱۹ فصل فی ہدیے للہ اللہ علیہ وعمرہ)

حضرت شاہ صاحبٌ عرف الشذى ميں فرماتے ہیں۔

وقد روى الزيلعي قرانه عليه السلام عن اثنين وعشرين صحابياً والرجل قادر على ازيد منها\_

ابن حزم اور طحاویؓ نے اس پرمستقل کتابیں لکھی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قارن تھے امام طحاوی کی کتاب ایک ہزاراوراق سے متجاوز ہے۔

قال النووى فى شرح مسلم: واوسعهم فى ذالك نفسا ابوجعفر الطحاوى السحنفى فانه تكلم فى ذالك فى زيادة على الف ورقة وتكلم معه فى ذالك ايضاً ابوجعفر الطبرى ثم ابوعبدالله ثم المهلب (ص:٣٨٦) ابن العربي فرمات بين وقد صرح العدول عنه بالقران (عارض الهرس)

تيسرامسئله: \_

جس طرح ایک طرف قران پرناطق احادیث مروی ہیں اسی طرح دوسری جانب ایسی روایات بھی پائی

جاتی ہیں جودال علی الافراد ہیں چونکہ یہ بظاہر تعارض معلوم ہوتا ہے اور دونوں جانب احادیث صحیح بھی ہیں اس لئے تطبیق کے بغیر کوئی چارہ نہیں رہتا گو کہ قران کی روایات کو ہا سانی ترجیح بھی دی جاسکتی ہے کہ افراد نقل کرنے والوں نے اپنے اجتہاد سے افراد جج سے تعبیر کیا ہو کہ جب انہوں نے لبیک بالجے سنا تو یہ سمجھے کہ آپ سلی الشعلیہ وسلم نے افراد کا احرام باند ھا جبکہ اصل حقیقت وہی تھی جوقر ان پردال روایات میں بیان ہوئی۔

قاضی عیاض ( کمانقلہ النووی )اور امام نووی وغیرہ نے یہاں اس طرح تطبیق دی ہے کہ اصالت کی بناء پر پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے افراد کااحرام باندھا مگر امر عارض کی وجہ سے پھراسے قران کے لئے بنایا کمامر۔

قال: وطريق الحمع بينهما ماذكرت انه صلى الله عليه وسلم كان اولاً مفرداً ثم صارقارناً فمن روى الافراد هو الاصل ومن روى القران اعتمد آتخر الامر ومن روى التمتع اراد التمتع اللغوى وهو الانتفاع والارتفاق وقد ارتفق بالقران كارتفاق المتمتع وزيادة وهى الاقتصار على فعل واحد وبهذا الحمع تنتظم الاحاديث كلها.

(ثرحمسلمص:۲۸۲)

اس کا خلاصہ میہ ہے کہ امام نو وی افراداصل اور قر ان کوطاری بناتے ہیں گر بہت سے محققین کی رائے اس سے مختلف ہے وہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شروع ہی سے قارن تھے جن حضرات نے افراد سے تعبیر کیا ہے ان کا مطلب یا ہیہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرضیت کے بعد صرف ایک جج کیا ہے یا پھر وہ لفظ جج کو سننے سے بیا ندازہ لگا گئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مفرد ہیں یا پھر صحابہ کرام نے حضور علیہ السلام کے افعال جج دیکھ سننے سے بیا ندازہ لگا گئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مفرد ہیں یا پھر صحابہ کرام نے حضور علیہ السلام کے افعال جج دیکھ کرا ہے اجتہاد سے مختلف الفاظ افراد قران اور شتا ہے سے بیر کرلیا کما نقلہ انحشی عن الشاہ ولی اللہ حضر ت شاہ انور شاہ صاحب شعرف الشذی میں فرماتے ہیں۔

وعندي مراد انه افرد بالحج انه اعتمر وحج باحرام والمحد بدون حلال في الوسط مثل المتمتع بغير سوق الهدي فانه يحل في الوسط ولم يحل النبي

صلى الله عليه و سلم الخ؟

یہ ہوسکتا ہے کہ آپ سلی اللہ علیہ وسلم کی طرف افراداور تہتع کی نسبیت مجاز آاور قران کی حقیقۂ ہوکہ افراداور تہتع کا مطلب ہیہ ہے کہ آپ سلی اللہ علیہ وسلم نے افراداور تہتع کا عکم دیا ہو یعنی صحابہ کو بیان جواز کے لئے یا مطلب ہیہ ہوکہ آپ سلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں کی اجازت فرمائی ہواور خود قارن متے تو تینوں کی نسبت صحیح یا مطلب ہیہ کہ آپ سلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں کی اجازت فرمائی ہواور خود قارن متے تو تینوں کی نسبت صحیح ہوئی اولین کی مجاز آاور قران کی حقیقۂ جیسے کہا جاتا ہے بنی الامیر المدینۃ کما نقلہ النووی (4) عن الخطابی -

ولكن الوجيز المختصر من جوامع ماقال ان معلوماً في لغة العرب جواز اضافة الفعل الى الآمر كجواز اصافته الى الفاعل كقولك بنى فلان داراً اذاامر ببنائها وضرب الامير فلاناً اذاأمر بضربه ورجم النبى صلى الله عليه وسلم ماعزاً وقطع سارق رداء صفوان وانما أمر بذالك ومثله كثير في الكلام وكان اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم منهم المفرد والمتمتع والقارن كل منهم يأخذ عنه امرنسكه ويصدر عن تعليمه فجاز ان يضاف كلها الى رسول الله صلى الله عليه وسلم على معنى انه أمر بها واذن فيها-

پرمزیقطیق کے لئے لکھتے ہیں۔

ويحتمل ان بعضهم سمعه يقول لبيك بحجة فحكى عنه انه افرد فخفى عليه قوله وعمرة فلم يحك الا ماسمع وسمع انس وغيره الزيادة وهى لبيك بحجة وعمرة ولاينكر قبول الزيادة وانما يحصل التناقض لوكان الزائد نافياً لقول صاحبه فاما اذاكان مثبتاً له وزائداً عليه فليس فيه تناقض-

یعن بچة وعمرة صحیح احادیث ہے ٹابت ہے اور ثقه کی زیادتی بالا تفاق قابل قبول ہوتی ہے لہذا اللہ سے تعارض نہ سمجھا جائے بلکہ اضافه مان کرتسلیم کرلیا جائے لہذار وایات میں کوئی تعارض نہیں ہے اور ان سے تعارض نہ سمجھا جائے بلکہ اضافه مان کرتسلیم کرلیا جائے لہذار وایات میں کوئی تعارض نہیں ہے اور ان حضرت انس بیجے تھے کسی طرح قابل النفات نہیں ہے کیونکہ انہوں نے دس سال

ک عمر میں حضور علیہ السلام کی خدمت شروع کی تھی اور ججۃ الوداع تک مسلسل دس سال خدمت کرتے رہے تو ہیں سال کے آ دمی کو بچہ کہنے کا کیا مطلب؟ جبکہ خل حدیث کے لئے تو سات سال بھی کافی

چوتھامسکلہ:

کے وجو ہر جے تو پہلے بیان ہو چک ہیں مزید برآ ں امام نو وی فر ماتے ہیں۔ واحتج الشافعي واصحابه في ترجيح الافراد بانه صح ذالك من رواية جابر وابن عمر وابن عباس وعائشة وهؤلاء لهم مزية في حجة الوداع على غيرهم الغ\_(شرحملمص:٣٨٦)

مگراس کا جواب سابقہ بحث میں گذر گیاہے کہ قران نقل کرنے والوں کی تعدا دہیں ہے بھی متجاوز ہے اور محققین کی ایک بزی تعداد جن میں ظاہر بیسیت حنا بلیہ مالکیہ اور خود شا فعیہ بھی شامل ہیں روایات قران کورا جح

نیز افراد کی روایات میں بآ سانی تاویل ہوسکتی ہے کما مرجبکہ قران کی احادیث میں کسی قتم کی تاویل ممکن

حنفیہ کہتے ہیں کہ قران مندرجہ ذیل وجوہ کی بناء پرراجے ہے۔

(۱) ...قران پرحضور علیه السلام کاعمل ر مااور آپ صلی الله علیه وسلم کو چونکه پیموقعه ایک ہی دفعه ملاتھا اس کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم افضل پر ہی عمل کرتے۔

- ابن حَجْرَفْر ماتّ بين فالافضل مااحتاره الله له واستمر عليه.
- قران میں مشقت زیادہ ہے اور پیطے ہے کہ فان العطایا علی متن البلایا "۔ **(r)**
- قران کی روایات عدداً زیاد ہ بھی ہیں اور صریح بھی جبکہ مقابل کی روایات اقل اور مؤول

(۵)....افرادنقل کرنے والوں سے قران ہمی مروی ہے جبکہ قران کے راویوں سے افراد مردی

نہیں.

(۲).....آپ کی تطبیق کے مطابق آپ صلی الله علیه وسلم اخیراً قارن ہو گئے فکان اخرالا مرین منه سلی الله علیه وسلم ترک الافراد واختیار القران۔

(2) ..... في قران آيت قراني كموافق بمدف السله: واتدموا الدجيج والعمرة للهد(5)

حضرت علی کی تفسیر کے مطابق هو ان یحرم بهما من دویرة اهله ۔اخرجه الحاکم من طریق عبدالله بن سلمة (6) لهذا به افضل ہونا چاہئے خود حضرت علیٰ کاعمل بھی اس کے مطابق واقع ہوا ہے بخاری میں ہے۔

عن مروان بن الحكم قال شهدت عثمان وعلياً وعثمان ينهى عن المتعة وان يجمع بينهما فلما راى على اهل بهما لبيك بعمرة وحجة قال ماكنت لادع سنت النبى صلى الله عليه وسلم لقول احد.

(ص:۲۱۲ و۲۱۳ ج:۱ باب التمتع والقران والافراد بالج الخ)

حافظ زیلعی (7) فرماتے ہیں اس سے مراد جج تمتع نہیں بلکہ قران ہی ہے کیونکہ حضرت علیؓ نے دونوں کے لئے ایک ساتھ تلبیہ پڑھا ہے۔ اس لئے صاحب تحفۃ الاحوذی فرماتے ہیں۔

واورد كل منهم لمااحتاره مرجحات اقواها واولاها مرجحات القران \_ (تخیص:۵۵۳ج:۳)

## باب ماجاء في الجمع بين الحج والعمرة

عن انس قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لبيك بعمرة وحجة\_

<sup>(5)</sup> سوره بقره رقم آيت:١٩٢

<sup>(6)</sup>متدرك حاكم ص:۲۷۶ج:۲ كتاب النفيسر سورة البقره الحج اشهرمعلومات الخ الصّاً تفسير كبيرص:۱۳۸ ج:۵-۲ دارالاحياء التراث العربي

<sup>(7)</sup> نصب الرايلزيلعي ص: ١١١٥ج: ٣٠ ' باب القران ' كتاب الج

تشرتح:\_

یہ حدیث اس میں نص ہے کہ حضور علیہ السلام شروع ہی ہے قارن تھے بیہ حدیث بخاری وسلم (1) میں بھی ہے بخاری کی روایت پر ساعتر اض کیاجا تا ہے کہ اس میں ایوب کے طریق میں عن ایوب عن الی قالبة عن انس کی سندہے حالانکہ ایوب کا ساع ابوقلابہ سے ثابت نہیں بلکہ ایوب اور ابوقلابہ کے درمیان کوئی آ دمی ہے جو

دومرااعتراض اس روایت پر بیکیا جاتا ہے کہ حضرت انسؑ اس وفت چھوٹے تھے گویا اس روایت میں ان سے وہم ہوا ہے۔

ابن العربیؒ فرماتے ہیں کہ باقی روایات جو کمبار صحابہ سے ثابت ہیں اور سیح بھی ہیں انکا کیا کروگے؟ فماذ اتفعلو ن سائرًالروايات عن كبارالصحابة كعلى وممران بن حبين؟ (عارضة الاحوذي)

بھر یہ بعمر ۃ وجمۃ جار ومجرورای فعل کے ساتھ متعلق ہیں جو لیک میں عامل ہے کانہ قال اطبیعک اللہم باداءالعمرة مع الحج\_مزيدتفصيل باب ماجاء في التلبية مين آئے گي ان شاءالله\_

## باب ماجاء في التمتع

عن محمد بن عبدالله الحارث ابن نوفل انه سمع سعد بن ابي وقاص والضحاك بن قيس وهما يذكران التمتع بالعمرة الى الحج فقال الضحاك بن قيس لايصنع ذالك الا من جهل امر الله تعالى فقال سعد بئس ماقلت ياابن اخى فقال الضحاك فان عمر بن الخطاب قد نهى عن ذالك فقال سعد قد صنعهارسول الله صلى الله عليه وسلم وصنعناها معه\_

باب ماجاء في الجمع بين الحج والعمرة (1) سيح بخاري من ٢١٠ ج: ١' باب التميد والتبيح والكبير قبل الابلال الخ" كتاب المناسك صحيح مسلم ص: ٣٠ م ج: ١' باب في

رجال: ـ

(حضرت سعد بن ابی وقاص) جلیل القدر صحابی ہیں فاتح قادسیہ اور عشرہ میں سے ہیں ان کے مناقب بہت ہیں امام تر مذی نے مناقب میں ان کے فضائل میں حضرت علیؓ کی روایت صحیح سند سے نقل کی ہے۔

عن على بن ابى طالب قال ماسمعت النبى صلى الله عليه وسلم يفدى احداً بأبويه الالسعد فانى سمعته يوم احد يقول ارم سعد فداك ابى وامى (1) اور حضرت جابر كى روايت ہے۔

قال اقبل سعد فقال النبي صلى الله عليه وسلم هذا حالى فليرنى امرؤ حاله.

(ضحاک بن قیس) بن خالد بن وہب الفہری ابوانیس الامیر المشہور صغار صحابہ میں سے بیں بعض روایات کے مطابق ان کی ولا دت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے چھ سال قبل ہوئی ہے یزید کی موت کے بعد دمشق پر غلبہ حاصل کرلیا تھا پھر مروان سے لڑائی میں مرج رابط کے مقام پر سنہ ۱۹۳ ھ میں شہید ہوگئے۔(3) \\

تشريخ: \_

لایصنع ذالك الا من جهل امرالله تعالیٰ انكااشاره قران کی اس آیت کی طرف ہے واتموا الحج و العمرة لله "(4) كيونكه بظاہراس كامطلب يہى ہے كه درميان ميں حلال ہونامنع ہے ورنداتمام كيے

باب ماجاء في التمتع

(1) ترندى ص:٢١٦ ج:٢ ' مناقب الى اسحاق سعد بن الى وقاص 'ابواب المناقب

<sup>(2)</sup> حواله بالا

<sup>(3)</sup> د يكهيئ تهذيب التهذيب ص: ٢٨٨ ج:٣

<sup>(4)</sup> سوره بقره رقم آيت:١٩٢

موگا؟ جبکہ متع میں عمرہ کے بعد تحلل ہوتا ہے اس پر حضرت سعد نے اعتراض کیا تو انہوں نے معذرت میں فرمایا۔ فرمایا۔

ف ان عمر بن المعطاب قد نهی عن ذالك حضرت سعد كاي بها "بنس ماقلت "ان كيموقف كى ترويد كي طور پر نه تها كيونكه اس پرتو دونو لكاتفاق تها كه فنخ جج للعمرة تعابرام كي ساتيم جبة الوداع مين خصوص تها اب كى كي لئم مين نسبت جهل سي و وادب ظاهر مور به تها اب كى كي لئم مين نسبت جهل سي و وادب ظاهر مور به تها تو حضرت سعد في اس كى ترويد خرما كى پر حضرت في كلام مين نسبت جهل سي و وادب ظاهر مور به تها تو حضرت سعد في اس كى ترويد فرما كى پر حضرت في كلام مين نسبت جهل مين نسبت ميركى مما نعت عن المتعد كا حواله دياس پر حضرت سعد فرما كى پر حضرت في الله صلى الله صلى الله عليه و سلم الخي ينسبت مجازى به كي كونكه صرح دوايات اس پر ناطق بيل كه بيل الله عليه وسلم متنع نه بين لهذا مطلب بيه و گاكه آب سلى الله عليه وسلم في درميان حلال موفى كا تمام ديا به خواهش ظاهر فرما كى به اور سحال مين و تف پر عليه و ما كل اظهار فرما يا جائى و صنعناها " مين مجموى نسبت بهى مجازى موگى ـ

حضرت گنگوہی صاحب ُفرماتے ہیں کہاس سے بیمعلوم ہوا کہا ختلافی مسائل میں جب خصم کسی دلیل کاسہارالیتا ہوتو اسکی تحقیروتو ہین مناسب و جائز نہیں۔

ریجھی ہوسکتا ہے کہان دونوں بزرگوں کے موقف میں اختلاف ہوجیسا کہان کے کلام کے ظاہر سے معلوم ہوتا ہے۔

حضرت عمر رضی الله عنه تقع ہے کیوں منع فر ماتے تھے؟

اس سوال کا جواب تلاش کرنا بہت مشکل ہے شراح نے اس کی الگ الگ تو جیہات فر مائی ہیں۔ جولوگ جج افراد کی افضایت کے قائل ہیں وہ تو یہی کہتے ہیں کہ حضرت عمر افراد کی افضایت کے پیش نظر قران اور تمتع دونوں سے روکتے تھے لہذا یہ نع تحریم نہیں بلکہ تنزیہا یا خلاف اولی سے روکنے کے لئے تھا یہ جواب آسان تر ہے مگر حنفیہ کے موقف کے مطابق نہیں ہے۔

۔ حضرت شاہ صاحب ؓ فرمائے ہیں کہ نہی عن القران اور نہی عن انتنع دونوں کو الگ الگ نظر سے دیکھاجائے گا۔ نبی عن القران کی وجہ میتی کہ حضرت عمر ایر چاہتے تھے کہ عمرہ اور جج دونوں کوایک سفر میں جمع کرنے کے بجائے دو علیحدہ علیحدہ سفروں میں ادا کیا جائے ہرایک کے لئے میقات سے داخل ہوتے ہوئے مستقل احرام باندھاجائے اوراس شم کے افراد جج کی افضلیت کے احناف بھی قائل ہیں چنا نچہاہ ام محد (5) نے مؤطا میں اس کی تصریح کی ہے اوران کے اس مقولہ 'عمرہ کوفیۃ وججۃ کوفیۃ' کا یہی مطلب ہے تاہم جو شخص دوسفروں کی قدرت نہ رکھتا ہو حضرت عمر اس کے لئے قران یا تمتع کے بلا کرا ہیت قائل تھے بلکہ اسکے لئے قران کو اولی وافضل سمجھتے تھے طحادی میں ان کا ارشاد یوں مروی ہے 'لو اعتصرت فی عام مرتین ٹم حصصت لمحملتھا مع حصتی''۔(6) معلوم ہوا کہ ان کا قران سے روکنا افضلیت افراد کی وجہ سے نہ تھا اور نہی عن اسمتع کا دارو مدار اس پر تھا معظوم ہوا کہ ان کا قران سے روکنا افضلیت افراد کی وجہ سے نہ تھا اور نہی عن اسمتع کا دارو مدار اس پر تھا کہ حضرت عرصین جے کے موقعہ براحرام با ندھنے کو بہتر نہیں شبحتے تھے۔

امام نووی (7) نے شرح مسلم میں قاضی عیاض مازری اور ابن عبدالبر کے اتوال نقل کے بیں کہ حضرت عرضا تھے سے روکنا مطلق تمتع ہے منع نہیں تھا بلکہ فتح جج الی العمرہ سے محمانعت فرماتے سے کیونکہ فتح جے صحابہ گل خصوصیت تھی جس پرصرف اسی ججة الوداع والے سال عمل کرانا مقصود تھا تا کہ عقیدہ حرمت عمرہ فی اشہرائی کو ختم کیا جاسکے بعد میں پر رخصت ختم کردی گئی جہاں تک جج تمتع کا تعلق ہے جس میں فتح جج للعمر فہیں ہوتا ہے بلکہ شروع ہی ہے میں پر رخصت ختم کردی گئی جہاں تک جج کا کما مرص قبل توبیاس کی ممانعت بھی نہیں فرماتے ۔ پہر جج کا کما مرص قبل توبیاس کی ممانعت بھی نہیں فرماتے ۔ قبل قبل المسازری اختلف فی المتعة التی نہی عنها عمر فی الحج فقیل ہی فسخ السح جالی السح جالی المساح الی المساح اللہ موسی ان المتعة التی اختلفوا فیها انما هی فسخ الحج الی العمرة قال: ولهذا کان عمر شیضرب الناس علیها و لایضربهم علی محرد التمتع فی اشہر الحج وانما ضربهم علی ماعتقدہ هو و سائر الصحابة ان فسخ الحج فی اشہر الحج وانما ضربهم علی ماعتقدہ هو و سائر الصحابة ان فسخ الحج

<sup>(5)</sup> مؤطا محمرس: ۲۰۰۰ باب القران بین الحج دالعمرة "سناب الحج (6) شرح معانی الآ شارس: ۲۰۰۱ باب ما کان النبی صلی الله علیه وسلم به محرماً فی جمة الوداع" سمّاب الحج (7) نووی علی شرح مسلم ص: ۳۰ مسلم ع: ۱' باب جمة النبی صلی الله علیه وسلم"

الى العمرة كان خصوصاً في تلك السنة للحكمة التي قدمنا ذكرها قال ابن الى العمرة كان خصوصاً في تلك السنة للحكمة التي قدمنا ذكرها قال ابن عبدالبر لاخلاف بين العلماء ان التمتع المرادبقول الله تعالى "فمن تمتع بالعمرة الى الحج فما استيسر من الهدى" هو الاعتمار في اشهر الحج قبل الحج قال ومن التمتع ايضاً القران لانه تمتع بسقوط سفره للنسك الآخر من بلده قال ومن التمتع ايضاً فسخ الحج الى العمرة (ص:٣٩٣)

ان عبارات ہے یہی مطلب متعین ہوجاتا ہے کہ اکلی مراد فتخ الحج الی العمرہ والے متع ہے روکنا تھاور نہ الرمتعارف تعین ہوجاتا ہے کہ اکلی مراد فتخ الحج الی العمرہ والے متعین ہوجاتا ہے کہ اگر متعارف تنتع ہے روکنا مقصد ہوتا تو اس میں نوبت مارنے تک ہرگز نہ بہنچی کہ وہ تو قرآن پاک سے ثابت ہے اور اس میں کسی کی خصوصیت اور وقت کی قید بھی نہیں ہے کہ جو صرف صحابہ کرام باعہد نبوی تک محدود ہوجائے۔

تاہم یہ تو جیہ حضرت عثان کی نہی میں نہیں چل سکتی ہے ور نہ تو حضر بت بکی ان سے اختلاف نہ فر ماتے۔
ہاں پہلی تو جیہ ان دونوں حضرات کی ممانعت میں مشترک ہے کہ دونوں دیا ہے تھے کہ جج وعمرہ دونوں مستقل اسفار
میں ادا ہوں۔ یہ بات فی نفسہ اگر چہ بہت سے ہے گر بھر بھی اس میں حضرت علی کے اختلاف کی وجہ یہ ہے کہ بہیں
لوگ اشہرا کیج میں عمرہ کو زمانہ جا ہلیت کی طرح ممنوع یا فتیج نہ جھیں۔

حضرت عثمان کی نہی کی میر بھی تو جیہ کی گئی ہے کہ وہ اس سے نہی نہیں فر ماتے تھے بلکہ وہ چاہتے تھے کہ اشہرائج کی طرح سال بھر میں کعبۃ اللہ کے گرد طواف ہوتارہے اس کی زیارت وعمارت کاعمل جاری وساری رہے بینیں ہونا چاہیے کہ جج کے موسم میں لوگ آ کر پھرا گلے سال تک اپنے آ پ کوفارغ سمجھیں اور مطاف خالی رہے اوبیۃ آ ب کوفارغ سمجھیں اور مطاف خالی رہے اوبیۃ آ ب کوفارغ سمجھیں اور مطاف خالی سے ایک رہ یا جائے نیز وہ رش کو بھی قابو کرنا چاہتے تھے تا کہ اہل مکہ کے لئے سنجالنا آ سان تر ہوگو یا ان کی طرف نہی کی نبیت مجازی ہے یہ نہیں تھی بلکہ ترجیح الراج والاولی تھی اور اس کی بیشے نار مثالیں بیں کہ ایک آ دمی دو جائز کا مول میں سے ایک جواولی ہوتا ہے کو ترجیح دے دے جیسے ایک آ دمی کے ضرورت یا مصلحت کے پیش نظر سنت نکاح کے مقابلے میں علم کے مشغلہ کو ترجیح دے علامہ عبدالفتاح الوغدہ اس موضوع پر کھی ہوئی کتاب ''العلماء العزاب' کے مقدمہ میں تحریر فرماتے ہیں ۔

والعلماء العزاب الآتي ذكرهم في هذالكتاب لم يتعزبوا رهبانية في الدين او جهلًا بمطلب الفطرة وانمااختاروا مطلوباً على مطلوب (ص:٩)

جہاں تک حضرت معاویے کی نہی کا تعلق ہے تو اولاً تو حضرت سعد بن ابی وقاص ہے اس کی تر دید مروی ہے کا عند مسلم اور ثانیا ان کی ممانعت جج تمتع سے متعلق نہ تھی بلکہ ابن عباس کے فتوی کی تر دید تھی جواس بات کے قائل تھے"من جاء مھلا بالسحہ فان الطواف بالبیت یُصَیّرُہ' الی عمرة شاء او آبی "گویا اعتدال دو خیروں کے درمیان ہوتا ہے۔ تد بر

میرے ذہن میں جو بات گردش کررہی ہے شایداس سے انشاء اللّٰہ تعالیٰ بیساری البحص ختم ہوجائے وباللّٰہ التو فیق۔

وہ یہ ہے کہ حضور علیہ السلام نے دین اسلام کی جومثال دی ہے ان السسسراط هو الاسلام و ان الابواب السفتحة محارم الله و ان الستور المرحاة حدود الله (8) اس ہے یہی بات آشکارا ہوتی ہے کہ جس طرح حرام وحلال کے درمیان ایک باریک ساپر دہ ہوتا ہے اس طرح دین کے دیگر شعبوں ہیں بھی حدود مقرر ہیں ان باریک حدود کی پابندی لازمی ہے اگر عام لوگ ان میں کی بیشی اختیار کرتے ہیں تو پھر ذ مددار شم کے لوگ اس کے مکلف ہیں کہ لوگوں ہے کہیں کہ وہ سیدھا چلیں قولا بھی ایسا کریں اور فعلا بھی الی صورت میں کہوں کہ اور معلم تحق کرتا ہواد کھائی ویتا ہے مگریختی برائے اعتدال ہوتی ہے اور اس کی کئی! مثلہ ہیں بطور مشت محق کی درمندر جدذیل ہیں۔

(۱)عن انس بن مالك قال كنت انا وابي وابوطلحة جلوساً فاكلنا لحماً وخبزاً ثم دعوت بوضوء فقالا لم تتوضا فقلت لهذا الطعام الذي اكلنا فقالا اتتوضاً من الطيبات لم يتوضا منه من هو خير منك؟

(مشكوة ص: اسمباب ما يوجب الوضوء بحواله احمر)

دیکھئے حضورصلی اللہ علیہ وسلم سے وضوممامست النار ثابت ہے اور آج تک کم از کم مستحب بھی ہے مگر

<sup>(8)</sup> رواه احمد في منده بالفاظ آخرص: ١٩٩١ج: ٢ رقم حديث: ١٥٢ ١١

حضرت انس کے ذہن میں اس کا درجہ اس کی اصلی حثیت سے زیادہ تھا اس لئے ان حضرات نے ان کوروکا۔ (۲) بخاری میں ہے۔

صلى حابر فى ازار قد عقده من قبل قفاه وثيابه موضوعة على المشحب فقال له قائل تصلى فى ازار واحد فقال انما صنعت ذالك ليرانى احمق مثلك.
(ص: ۵۱ ج: اباب عقد الازار على القفافي الصلوة)

بلاشبہ کپڑوں کے ہوتے ہوئے ایک جادر میں نماز پرھناانضل نہیں ہے مگر حضرت جابڑنے ایساان لوگوں کا زعم تو ڑنے کے لئے کیا جواس کونا جائز سمجھنے لگے تھے۔

(٣) جماء ثلاثة رهط الى ازواج النبى صلى الله عليه وسلم يسئلون عن عبادة النبى صلى الله عليه وسلم .... فمن رغب عن سنتى فليس منى النبى صلى الله عليه وسلم .... وفيه .... فمن رغب عن سنتى فليس منى (ابخارى وسلم (9) مشكوة ص :١٤)

یہ اظبار نا پسندیدگی ان لوگول پرتھا جنہول نے کثرت سے عبادت کرنے کا التزام ظاہر کیا تھا ایک نے کہا تھا میں شادی نہیں کرونگا تا کہ عبادت کے لئے فارغ رہول دوسرے نے کہا تھا میں رات بھرنمازیں پڑھتا ، رہول گا تیسرے نے کہا تھا کہ میں روزانہ روزہ رکھونگا۔

چونکہ بیامور فی نفسہ جائز ہیں خاص کر جب نیک اغراض پر بنی ہوں مگریہاں انہوں نے اس پردے سے صرف نظر کیا تھا جوننس عبادت اور سنت عبادت کے درمیان ہے جس پر آپ کومتنبہ کرنا پڑا کہ بیراہ فلاح نہیں بلکہ کا میانی حدود کی یابندی میں ہے۔

(۳) پیچھے گذرا ہے کہ امام مالک ؒ نے ایک شخص کومبجد نبوی سے احرام باندھنے سے روکا تھا اس کا مطلب بھی یبی ہے۔

آ سان گفظوں میں اس کی مثال ہے ہے کہ اگر کس سید ھے کا غذ کوموڑ کر اس میں بل پیدا کر دیا جائے تو جب تک اسے مخالف جہت میں ندموڑ ا جائے اس قت تک دہ ٹیڑ ھا ہی رہے گا۔

. (9) صحیح بخاری س: ۲۵۷ ج: ۲' الترغیب فی النکاح'' کتاب النکاح صحیح مسلم ص: ۲۹۲۹ ج: ۱' باب استخباب النکاح لمن تاقت نفسه الخ'' کتاب النکاح مسترات کی بینہی ایسے ہی داعیہ کی بناء پر ہوگی مثلاً لوگوں نے عملاً قران اور تمتع کور جے دیمر جج افراد كومعطل كرديا هوگاتا كه حضور صلى الله عليه وسلم كى طرح زياده ايام احرام ميں ره كرعبادت كاموقعيل سكے اورنبي مليالىلام جىياج اداكرسكيل اس پران حضرات كوتنېيەكرنى پردى\_

، . اگرچہاں پر بظاہر میداشکال وار دہوتاہے کہ صحابہ سے بے اعتدالی کیے ممکن ہے؟ مگراس کا جواب میہ ے کہ حضرت عمر کے دورخلافت تک مخضر مین اور تا بعین کی بڑی تعدا دموجود ہوگئ تھی۔واللہ اعلم وعلمہ اتم "وعلیه دم مااستیسر" امام شافعی کے نز دیک دم تتع اور دم قران دونوں دم جرہے کہ جج کے لئے اس نے جوستقل سفز ہیں کیا بیدم اس کا جبران ہے لہذا قارن اور متنع اپنی قربانی ہے نہیں کھا سکتا ہے۔

امام ابوحنیفی کے نز دیک بیدم شکر ہے لہذااس کے لئے کھانا جائز ہے و مذہب الثافعی ہو مذہب مالک وذبب احد مومذ بب الى حديفة - (معارف عن المغنى 10)

ہارااستدلال حضور علیہ السلام کے عمل سے ہے کہ باوجود قارن ہونے کے انہوں نے اپنی قربانی کے جانوروں کے گوشت کا شور با تناول فرمایا تھا کما مرمن قبل\_

"ف من لـم يـجـد " اى الهـدى كيمراس كى متعددصورتيں ہيں مثلاً جانورنه ہوياخريدنے كى سكت نه رکھا ہویااس سے اہم مسکلہ میں پیسے مطلوب ہوں جیسے والیسی کا مکث وغیرہ اور متبادل انتظام نہ ہویا پھر مالک جانوراسے دیتانہیں وغیر ذا لک من العواکق <sub>۔</sub>

فصيام ثلاثة ايام في الحج 'اى بعد الاحرام به المام نوويٌ فرمات بي كمالت احرام ميس ركهنا مرف انفل ہے لا زی نہیں ۔

ہاہیمیں ہے کہ مذکورہ حکم اگر چہ جج تمتع کے بارے میں نازل ہوا ہے مگر قران بھی اس کی طرح ہے بھر أيت ميں في الج سے مراد والله اعلم حج كاوفت ہے كيونكه نس حج ميں روز بركھنا متعذر ہے چونكه روز برى كے مبادل ہیں اس کئے ان تین قبلیہ روز وں کو بالکل اخیر میں رکھنا افضل ہے بعنی سات آٹھا ورنو یعنی عرفہ۔انتی ۔ جن حفزات کے نزدیک یوم عرفہ مطلقاً صوم مکروہ ہے ان کے نزدیک چھتاری سے رکھنا شروع کرے

(10)معارف السنن ص:۲۲ ج:۲

سن الشافعی چھ سے شروع کر نامستحب ہے۔ اگروہ جج سے پہلنے کے تین روز سے ندر کھ کا تو ہمار ئے زو کی اس پردم واجب ہے۔ ہدایہ (11) ہیں ہے۔

فان فاته الصوم حتى اتى يوم النحر لم يحزه الا الدم وقال الشافعي يصوم بعد

هذه الايام لانه صوم موقت فيقضى كصوم رمضان وقال مالك يصوم فيها\_

(ای فی ایام التشریق)

معارف میں بحوالہ مغنی ہے۔ ویذہب احمد کا بی حدیقۃ ۔

''و سبعة اذا رجع الى اهله''امام ابوصنيفه کنز ديک رجوع عن النج مراد بُويايها الم عاز بندا اگروه ايام تشريق كے بعد مكه ميں ركھے تو جائز ہے۔ ہدايہ ميں ہے۔

وان صامها بمكة بعد فراغه من الحج جاز ومعناه بعدمضي ايام التشريق\_

ا مام شافعی کے نز دیک رجوع ہے مراد الی الامصار ہے البتۃ اگروہ مکہ میں مستقل ربائش اختیار کر۔۔ تبعندالشافعی مکہ میں جائز ہونگے قال فی الہدایی۔

وقال الشافعي لايحوز لانه معلق بالرجوع الاان ينوى المقام فحينئذ يحزيه

لتعذر الرجوع\_

معارف(12)میں ہے۔

ومـذهـب ابـي حنيفة هو مذهب مالك واحمد وقول الشافعي في الاملاء مثل مذهب الجمهور.

اور بیہ جو بخاری کی حدیث ہے۔

و سبعة اذارجعتم الى امصاركم\_ (13)

<sup>(11)</sup> بدايص: ٢٢٣ ج: ١٠ باب القران ' كتاب الحج مكتبه التي ايم معيد كراتي

<sup>(12)</sup>معارف السنن ص: 24 ج: ١

<sup>(13)</sup> تعجيج بخاري ص: ٢١٣ ج: ١' باب قول الله عز وجل ذا لك لمن لم يكن ابليه الني ' ' كتاب النيّ

میٹزوم کے طور برنبیں ہے جکہ تخفیف کے لئے فرما یا تمیا ہے کیونکہ پہلے اوک عموما نج کے فورا بعد واٹن روانہ جواکرتے تھے۔

#### باب ماجاء في التلبية

عمن ابن عممرقال كان تلبية النبي صلى الله عليه وسلم لبيك اللهم لبيك الاشريك لك لبيك ان الحمد والنعمة لك والملك الاشريك لك.

تشریح:۔

مبیدی مشروعیت پراجمال ہے مگر اس کے تھم میں اختلاف ہے بعض حضرات کے نزو یک تلبید پڑھنا واجب ہے جمہور کے نزو یک نفس تلبید واجب نبین امام نووی شرح مسلم (1) میں لکھتے ہیں۔

واماحكم التلبية فاجمع المسلمون على انها مشروعة ثم اختلفوا في ايحابها فقال الشافعي وآخرون هي سنة ليست بشرط لصحة الحج ولاواجبة فلوتركها صح حجه ولادم عليه لكن فاتته الفضيلة وقال بعض اصحابنا هي واجبة تحبير بالدم ويصح الحج بدونها وقال بعض اصحابناهي شرط لصحة الاحرام قال: ولايصح الاحرام ولاالحج الابها والصحيح من مذهبنا ماقدمناه عن الشافعي وقال مالك ليست بواجبة ولكن لوتركها لزمه دم وصح حجه قال الشافعي ومالك ينعقد الحج بالنية بالقلب من غير لفظ كماينعقد الصوم بالنية

باب ماجاء في التلبية

<sup>(1)</sup> نووی شرح مسلم ص: ۲ ساح: ۱' باب النابیة وسفتها الخ'

وقال ابوحنيفة لاينعقد الابانضمام التلبية اوسوق الهدى الى النية قال ابوحنيفة وقال ابوحنيفة وقال ابوحنيفة ويحزى عن التلبية مافى معناها من التسبيح والتهليل وسائر الاذكار كماقال هو ان التسبيح وغيره يحزى في الاحرام بالصلوة عن التكبير

سوی است کوئی الحقایہ آ دمی نفس نیت اور احرام باند سے سے احرام میں داخل نہیں ہوتا جب تک کہ قولاً یاعملاً اس کے ساتھ کچھتم نہ کرے قولاً تلبیہ کہنے اور عملاً سوق الہدی کرنے سے محرم ہوجا تا ہے پھرنفس تلبیہ کہنا بھی شرط نہیں بلکہ تکبیرتح بیہ کی طرح کوئی ذکر جواللہ کی عظمت پر ناطق ہوسچے ہے۔

تلبیہ میں رفع صوت مرد کے لئے متحب ہے گراسراف فی الصوت سے بچنا جیا ہیے ابن العر کی عارضہ میں لکھتے ہیں۔

لايسرف في الرفع فان النبي عليه السلام قال لاصحابه: انكم لاتدعون الصم ولاغائباً وانما تدعون سميعاً قريباً انه بينكم وبين رؤوس رحالكم\_

تا ہم تلبیہ عام تسبیحات واذ کارسے متثنی ہے۔ کماسیاتی امام نو ویؓ فرماتے ہیں۔

قال اصحابنا ويستحب رفع الصوت بالتلبية بحيث لايشق عليه والمراة ليس لها الرفع لانه يحاف الفتنة بصوتها ويستحب الاكثار منها لاسيما عندتغاير الاحوال كاقبال الليل والنهار والصعود والهبوط واحتماع الرفاق والقيام والقعود والركوب والنزول وادبار الصلوات وفي المساحد كلها والاصح انه لايلبي في الطواف والسعى لان لهما اذكاراً محصوصة ويستحب ان يتكررالتلبية كل مرة ثلاث مرات فاكثرو يواليها ولايقطعها بكلام فان سلم عليه انسان رد السلام بااللفظ ويكره السلام عليه في هذالحال واذالبي صلى على رسول الله صلى الله عليه وسلم وسال الله

تعالى ماشاء لنفسه ولمن احبه وللمسلمين وافضله سوال الرضوان والجنة والاستعاذة من النار واذارأى شيئاً يعجبه قال لبيك ان العيش عيش الآخرة ولاتزال التلبية مستحبة للحاج حتى يشرع في رمى جمرة العقبة يوم النحر.... وتستحب التلبية للمحرم مطلقاً سواء الرجل والمرأة والمحدث والحنب والحائض لقوله صلى الله عليه وسلم لعائشة اصنعي مايصنع الحاج غير ان لاتطوفي \_(٣٤٢)

شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ مردوں کے لئے رفع صوت سنت ہے عورت اس اندازے سے کہے گی کہ خودین سکے۔

لبیك بونس بن حبیب البصری كنزدیك به لفظ مفرد به تثنیه نبیس به اتصال شمیری وجه ساس كا الف یا سے تبدیل ہوا ہے جیسے "لدی" اور "علی" مگرسیبو به کہتے ہیں كه به تثنیه كا صیغه ہے اور يہی جمہور كا بھی تول ہے دلیل بہ ہے كه اس ظاہر كے ساتھ بھی یا آتی ہے۔

پھر یہ لبی کا مصدر ہے اصل میں البابین تثنیہ تھا اضافت کی وجہ سے نون ساقط ہواباب الایصال والحذف کے مطابق اس کا تعدیہ بغیر حرف کے کیا گیا اور کثرت استعال کی وجہ ہے ہمزہ کو حذف کر کے لام کو حرکت دی گئی تو تخفیفاً لیمنی درمیانی الف کے سقوط اور ادعام کے بعد لبیک بن گیا جو کہ فعل محذوف کا مفعول مطلق ہے تقدیراس طرح ہے الببت یارب بعد ممتك الباباً بعد الباب اور اسطرح بھی کہرسکتے ہیں الب لك الباباً بعد الباب یواس قول ہے ماخوذ ہے الب بالمکان اذا قام ہماصل معنی اس طرح ہے اقدمت علی طاعتك بعد الباب یواس قول سے ماخوذ ہے الب بالمکان اذا قام ہماصل معنی اس طرح ہے اقدمت علی طاعت افامة بعد اقامة و قبل احبت دعو تك احابة بعد احابة و قبل معناہ احلاصی لك اس قول سے ماخوذ ہے الب باب اذا كان خالصاً محضاً ''اور یہی وجہ ہے کہ جوعقل شکوک وغیرہ کی آ میزش سے خالی ہوا سے الب بنا باب اذا كان خالصاً محضاً ''اور یہی وجہ ہے کہ جوعقل شکوک وغیرہ کی آ میزش سے خالی ہوا سے الب کہتے ہیں وفی التز بل و ما پینڈ کر الا اولو الالباب۔

وقيل معناه اتحاهي لك من قولهم داري تلب دارك اي تواجهها وقيل معناه محبتي لك ماخوذ من قولهم امراة لبة اذاكانت محبة لولدها عاطفة عليه وقيل

قرباً منك من الالباب وهو القرب وقيل عوضوعي لك. (معارف(2)ونووي وغيره) ان سب میں پہلاقول سب نے اولی ہے یعن بمعنی اقامت علی الطاعة والا جابت کیونکہ محرم اللہ کے بلانے پر جواب و رم اہے لقوله تعالى لابراهيم عليه السلام و آذن في الناس بالحج بعض نے كہاكہ يہ ابرائیم علیہ السلام کی دعوت کا جواب ہے جیسے کہ ابن عباس کی روایت ہے۔

اخرجه احمد بن منيع (3)في مسنده وابن ابي حاتم لمافرغ ابراهيم عليه السلام من بناء البيت قيل له أذن في الناس بالحج قال: رب و مايبلغ صوتي ٩ قال: اذن وعمليّ البلاغ قال فنادي ابراهيم ياايها الناس كتب عليكم الحج الى البيت العتيق فسمعه من بين السماء والارض افلاترون ان الناس يحيثون من اقصى الارض يلبون\_

اورابن جریج کی طریق میں ہے۔

فاجابوه بالتلبية في اصلاب الرجال وارحام النساء واول من احابه اهل اليمن فليس حاج يحج من يومئذ الى ان تقوم الساعة الا مل كان اجاب ابراهيم يومئذ كذافي التحفة عن الفتح\_

لبیک کاعامل ہمیشہ مقدر ہوتا ہے اس قاعدہ کے تحت جے رسی ۔ نو رسیا ہے اور کتاب کے شروع میں غفرا تک کی بحث میں گذرائے لیراجع ۔

بھریہ تثنیہ تا کید کے لئے ہے یا تکثیر کے لئے تو اس میں دونو ں قول ہیں اگر جمعنی تکثیر ہوتو یہ اس آیت کی طرح ہوگاثم ارجع البصر کرتین ای کرۃ بعد کرۃ لہٰذامعنی ہوگا اجابۃ بعد ا جابۃ اور اگر تا کیداورمبالغہ کے لئے ہوتو معنی ہوگا اجابۃ لازمۃ ۔ بہر حال تثنیہ یہاں معنی حقیقی پرنہیں بلکہ یا تکثیر کے لیے ہے یامبالغہ

<sup>(2)</sup>معارف السنن ص: ۷۷ج: ۲ نووي حواله بالا

<sup>(3)</sup> كذاني فتح الباري ص: ٩ ٠٠٠ ج: ٣' إب اللبية "كماب الج

ان الحمدال مين كروعندا مجمهو رزياده اجود ب اور جمله متانفه ب جبكه فته بناء برتغليل بهى جائز ب قال الحمد ال على كل حال ومن فتح قال :معناه ابيك بهذالسب.

"والنعمة لك"اس ميں نصب مشہور ہے بناء برعطف علی الحمد جبکہ رفع بناء برابتدائیت بھی جائز۔ "والسملك"بضم المیم جمعنی حکومت وسلطنت اس میں بھی والنعمۃ کی طرح دونوں اعراب جائز ہیں بناء بررفع خبرمقدر ہوگی ای کذالک۔اس کی خبرلاشریک لک بھی صحیح ہے ای فیہ کذافی المرقات۔

لاشريك لك اي في استحقاق الحمد وايصال النعمة\_

دوسرى روايت شي بي - "اهل فانطلق يهل"قال ابوطيب السندى اى اراد ان يهل فانطلق يهل ان يهل فانطلق يهل اى فانطلق يهل اى فانطلق يهل اى فشرع و ذهب حال كونه يهل وقوله لبيك بيان ليهل ـ

مراداہلال سے رفع صوت باللبیہ ہے قال وکان عبداللہ بن عمر قائل نافع ہیں 'و کان یسزید من عندہ ''حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے تلبیہ ہے کی کرنا جائز نہیں ہاں زیادتی میں تھوڑ اسااختلاف ہے جمہور کے خدہ ''حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے تلبیہ ہے کی کرنا جائز ہے خاص کر جب اخیر میں ہو جبکہ امام ابو یوسف اور ایک ایک روایت کے مطابق امام مالک اور امام شافعیؓ کے نزدیک زیادتی مناسب نہیں ہے۔

حضرت شاہ صاحبؒ فرماتے ہیں کہ جہاں بھی ادعیہ ما تورہ پر زیادتی ہوگی تواس سے مرادا خیر میں ہوگ۔ بہتریہ ہے کہ تلبیہ ما تورہ پراکتفاء کیا جائے کیونکہ اسی میں برکت ہے نیز اجتماعی تلبیہ پڑھنے سے بھی پرہیز کرنا چاہیے۔

و سعدیك اس کا عراب اور تثنیه بونا ای طرح جیسے لبیك و معناه اساعد طاعتك مساعدة بعد مساعدة ـ

"والرغبى اليك" قال المازرى يروى بفتح الراء والمد وبضم الراء مع القصر و نظيره العلياء والعلياء والرغبي المن المازرى يروى بفتح الراء والمسألة الى من بيده الخير- والعليا حاشية مين تعماءاور محى كمثال وى به معناه وكذالك العمل منته اليك وانت المقصود في العمل-

وهو حفظ النلبية" الخيد فع توجم كے لئے فرمایا كه شاید ابن عمر کو نبی صلی الله علیه وسلم كا تلبیه بنظ تشريحات نزندى نبیں ہوگایا پھرانہوں نے اس کو پیچ یا داور صبط نبیں کیا ہوگا تو فر مایا وہو حفظ الخ۔

# باب ماجاء في فضل التلبية والنحر

عن ابي بكر الصديق ان رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل اى الحج افضل؟ قال العبر

والثج\_

رجال: ـ

(ابن ابی فدیک) بضم الفاءم صغر أهومحد بن اساعیل بن سلم بن ابی فدیک صدوق من صغار الثامنه

☆\_\_\_

تشريح: ـ

ای الحج افضل؟ یعنی س ج کا ثواب زیاده ہے؟

العج والثج دونوں میں جیم مشدد ہے لینی با واز بلند تلبید برد صناا ورقر بانی کرنا کما فسر والتر مذی اور یا مطلب بہ ہے کہ جس میں تمام ارکان واجبات اورسنن کا احاطہ کیا گیا ہو کیونکہ عج سے مراد آغاز ہاور تج ہے مراد تحلل ہے جیسے نماز میں تحریمہ سے سلام تک لیعنی اول ہے آخر تک سب شعائر کیا تھ حج َ ريا۔

امام ترندی نے اس حدیث پراگر چدانقطاع کا اعتراض کیا ہے مگراس کا شاہدموجود ہے مندا بوضیفہ میں ابن المقری روایت کرتے ہیں جو ابن مسعود سے ہابویعلی (1) اور ابن ابی شیبہ (2) نے بھی جید سند کے

باب ماجاء في فضل التلبية والنحر

<sup>(1)</sup> و كيجيئه مندالي يعلن الموسل يس ٦٩ ج: ارقم حديث: ١١٢

<sup>(2)</sup> كذا في نصب الرابية للزيلعي ص:ma وم ت:m' باب الاحرام'

ساتھ نقل کی ہے۔

وارقطنی (3) فرماتے ہیں۔

من قال سعید بن عبدالرحمن بن يربوع فقدوهم وانما هو عبدالرحمن بن سعید بن يربوع قاله في علله

نیز ابن ماجه (4) اور حاکم (5) نے بھی اے روایت کیا ہے وقال علی شرطہما ( کذانی المعارف ) دوسری روایت میں ہے۔

مامن مسلم يلبي الالبي من عن يمينه وشماله من حجر او شجر او مدر\_

ابن العربی عارضہ میں فرماتے ہیں کہ اس روایت کی سنداگر چہتے تو نہیں ہے مگریہ بات ممکن ہے اور مؤن کے بارے میں مروی حدیث اس کے لئے شاہر ہے اس میں اس است کی فضیلت کا بیان ہے کہ اپنے نبی کی حرمت کی وجہ سے اللہ نے اس کو جما وات اور میوانات ک<sup>ت</sup>نن کی موافیت نسیب فرمائی جس دارج کہ حضرت کی حرمت کی وجہ سے اللہ نے اس کو جما وات اور میوانات ک<sup>ت</sup>نن کی موافیت نسیب فرمائی جس دارج کہ حضرت واؤد علیہ السلام کے لئے ان اشیاء کو تا لیع بنایا تھا تا ہم و و چاہتے تو ان کو باالیتے اور ان کی تبینے سن بھی لیتے ہے۔

اعتراض: جروغیرہ تو غیر ذی عقل اشیاء ہیں پھران کے لئے لفظ من کیوں استعال فرمایا گیا؟ جو ذوی العقول کے لئے مختص ہے۔

جواب: ۔ اس کا جواب طبی نے ویا ہے کہ جب ان اشیاء کی طرف تلبیہ منسوب کیا گیا تو لفظ "من" لاکران کو ذوی العقول سے تعبیر کیا گیا تو گویا جس طرح عاقل غفلت کی وجہ سے جمادات میں شار کیا جا تا ہے ای طرح جمادات وحیوانات ذکر اللّٰہ کی وجہ سے ارتقاء کر کے ذوی العقول کی صف میں جا پہنچتے ہیں ۔ طرح جمادات وحیوانات ذکر اللّٰہ کی وجہ سے ارتقاء کر کے ذوی العقول کی صف میں جا پہنچتے ہیں ۔ مدر ، مدر لیس وارمٹی کو بھی کہتے ہیں مٹی کے ڈھلے اور طین ستجر یعنی شہرود یہات پر بھی اس کا اطلاق بوت ہے یہاں یہ سب معنی سیح ہیں ۔

<sup>(3)</sup> كذافي نصب الراية واله بالا

<sup>(4)</sup> سنن ابن ماجوم : ۲۱۰٬ باب رفع الصوت بالبلوية ' كمّاب الج المعرف المعرف

<sup>(5)</sup> متدرك ما كم من: ٥١ من ا ٢٥ من ا ٢٥ من ا ١٥ من الله عن المناسك

حتى يستقبطيع الارض من ههنا وههنا ليخي منتهي تكمشرق ومغرب كي جانب ياجنوب وثيال كي

طرف۔

اعتراض: \_زمین گول ب توانقطاع کامطلب کیا ہے؟

جوابا: \_ پانی تک ختک حصه مرادب-

**جواب: ـ تاحدنگاه والاحصه مراد ب**ـ

جواب ا: \_ یہ کنا یہ ہے جمع ماعلی الارض سے لہذا گولائی میں ذکر کے مقام سے جومتدریر خط نکلے گاوہ مبدا کہالائے گااور جب وہ آ کردوسری جانب سے اس مقام پرختم ہوگا تو وہ انقطاع کہلائے گا۔

اس سے بیمی معلوم ہوا کہ حجر و شجر اور مدر کا ذکر برائے تمثیل ہے ورنہ اس سے ساری کا نئات جو روئے زمین پرموجود ہیں جس کی طرف حجر و شجر میں اشارہ ہے یا پانی میں مستور ہیں جس کی طرف مدر کے لفظ سے اشارہ کیا گیا ہے سب مراد ہیں۔

### باب ماجاء في رفع الصوت بالتلبية

عن خلاد بن السائب عن ابيه قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم اتاني حبريل فأمرني ان آمر اصحابي ان يرفعوا اصواتهم بالاهلال او بالتلبية\_

تشريخ: ـ

ان آمرِ اصحامی عندالجمہور بیام ندب کے لئے ہے ظاہر یہ کے نز دیک وجوب کے لئے ہے ای بناء پرداؤ د ظاہری وغیرہ کے نز دیک رفع السوت بالکویہ واجب ہے۔

سالاهملال او بسالنملينة يهال ابهال سة مرادننس تلبيد به بطريق تجريد كي كيونكه الهال الرجيد رفع السوت بالناء كوكت بين تكرج ونكه الهال ست بهله ان برفعوا بهى مذكور بهاس لئه بياليا بى وكاجيت قرآن بين بهد مسحس الله ناسس نه بعده وله الله من السسحد الحرام الى

السسجدالافصى (1) كوكه يهال تجريداول كى وجه باور تزيل مل ليا كى وجه جومؤخر باوباللبية اس مين او ' شكمن الراوى كے لئے ہے۔

اس حدیث ہے معلوم ہوا کہ زور ہے تلبیہ پڑھنامتخب ہے بلکہ سنت ہے تاہم ترک پر آ دمی گناہ گارتو جو کا مگر کوئی دم وغیرہ اسپر لازم نبیس آتا ہے گویاس کوتا ہی پروہ استغفار کرے۔

باب کی روایت سیح ہے ترندی کے علاوہ ابوداؤد (2) نسائی (3) ابن ماجہ (4) امام ما لک (5) امام ما نعی (6) ابن حبان (7) اور حاکم (8) و بیٹی (9) وغیرہ نے بھی اس کی تخریخ کی ہے البتہ نصب الرایہ (10) میں جوستہ کی طرف نسبت کی تخیین کی خلطی ہے۔

اس کے طاوہ مجمی صحیح احادیث سے رفع السوت و تلبید ٹابت ہے بخاری (11) میں حضرت انسیاکی روایت میں ہے و سمعتہم بصرحون بھما جمیعاً۔

ابن الى شيبه (12) في سند كے ساتھ اللہ كا ہے بكر بن عبد الندائمز نی فرمات بیں كنت مع ابن عمر

باب ماجاء في رفع الصوت بالتلية

- (1) سورو بني اسرائيل رقم آيت: ا
- (2) سنن الى داؤدس: ٢٦٩ ت: الأباب كيف التلبية "ابواب المناسك وفيه: ان آمرام حالى ومن معى النَّخ
  - (3) سنن نسائي من: ١٤ ق: ٢' أرفع العبوت بالإبلال ونيه: وقال في يامحمد مرامحا بك ان مرفعوا الخ
    - (4) سنن ابن ماجيس:٢٠٩٠ بإب رفع العسوت باللبية "
- (5) ذكروفي المؤطاس:٣٣٢ رنع السوت بالابلال "كتاب الحج (6) كذافي التحديث ١٢٥ ت:٣
- (7) حواله بالا (8) متدرك ما كم صن ٥٠ حين الإمن تلبية رسول المنسلي الله عليه وملم "كتاب المناسك
- (9) سنن كبرى لليبتى من ٢٦٠ ق: ٥٠ إب رفع العسوت باللبية "كتاب الجيح اس كے علاوہ مبى حديث و كيميئسنن وارمى من ١٩٥٥ قم حديث : ١٨١٥ ق العسوت باللبية "اينا منداحمد بن منبل من ١٩٦٥ ق: ٥ رقم حديث ١٩٥٩٥ ومن ١٩٥٩ ق العسوت باللبية "اينا منداحمد بن منبل من ١٩٥١ ق ٥٠ رقم حديث ١٩٥٩ ومن ١٩٥٩ ق المراح من ١٩٥٩ ق المراح من ١٩٥٩ ق المراح من ١٩٥٩ ق المراح من ١٩٥٩ ق المراح العبلية "
  - (10) نسب الرايين: من جائ الإسالا حرام
  - (11) صحيح بخاري من: ١٠ ع: أن إبر فع العسوت بالا بلال "كتاب المناسك
  - (12) مستف ابن الى شيرس ٢٥٣ ق: ١١/٧ من كان يرفع صوت باللبية "كتاب الحج

فلی حق اسمع ما بین الجبلین مصنف کی ایک اور روایت بیس ہے مطلب بن عبد الله فرمات بیس ۔
کان اصحاب رسول الله صلی الله علیه و سلم یرفعون اصواتهم بالتلبیة حتی تبع اصواتهم۔

ابن العربی فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام محضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ادب میں زور سے اولے سے گریزاں تھے نیزان کو تکبیراور شبیح میں بلند آواز سے پڑھنے سے منع کیا گیا تھا جس کا وہ انتثال فرمایا کرتے تھے تو اس لئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لئے تلبیہ مستثنی کر کے رفع کی اجازت دیدی۔

اعتراض: ييچه باب ماجاء في التلبية ميں گذراہے كه ابن العربي اورنو وي نے زياد و بلند آواز سے كين سنع كيا ہے اسى طرح شخ ابن ہمام بھى فرماتے ہيں۔

رفع الصوت بالتلبية سنة فان تركه كان مسيئاً ولاشي عليه و لايبالغ فيه فيحهد نفسه كيلايتضرر \_(13)

تو کیاان حضرات کی نہی ان صریح احادیث کے منافی نہیں ہے؟

جواب: ـ اس كاجواب خودشخ ابن هام نے ديا ہے كما في الحقة \_

ثم قال ولايحفى انه لامنافاة بين قولنا لايجهد نفسه بشدة رفع الصوت وبين الادلة الدالة على استحباب رفع الصوت بشدة اذلاتلازم بين ذالك وبين الاجهاد اذ قد يكون الرحل جهورى الصوت عالية طبعاً فيحصل الرفع العالى مع عدم تعبه به انتهى.

<sup>(1:1)</sup> لذا في ثمر ن فق القدر من: rai بي تاب الج

## باب ماجاء في الاغتسال عندالاحرام

عن خارجة بن زيد بن ثابت عن ابيه انه رأى النبي صلى الله عليه و سلم تجرد لاهلاله واغتسل.

رجال: ـ

(عبدالله بن یعقوب المدنی) ذہبی میزان میں فرماتے ہیں لااعرفہ اور حافظ تقریب میں لکھتے ہیں مجہول الحال۔(1)

بعض حضرات نے اسی بناء پرامام تر مذی پراعتراض کیا ہے کہ انہوں نے ایک مجہول راوی کی روایت کی سخسین کی ہے مگر ابن الملقن نے شرح المنہاج میں جواب دیا ہے کہ ہوسکتا ہے کہ عبداللہ بن یعقوب عندالتر مذی مجہول نہ ہواگر چہ بعد میں مجہول بن گیا ہونیز یہ حسین ان احادیث کی روشنی میں کی گئی ہے جوعندالاحرام عسل کی مشروعیت پردال ہیں۔ ☆

تشریخ:۔

تجرد لاهلاله لین سلے ہوئے کیڑوں کی جگہ چا دراوراز ارزیب تن فرمائے اہلال سے مراداحرام ہے۔ و اغتسال ای لیلاحرام اس حدیث سے عندالاحرام شسل کی فضیلت اور ندب پر دلالت ہوتی ہے جو جمہور کا فدہب ہے گو کہ عندالبعض واجب ہے۔

بیروایت اگر چه شکلم فیها ہے مگر حضرت اساء بنت ممیس کو نبی کریم صلی الله علیه وسلم کا حکم کرنا سیح حدیث سے ثابت ہے۔(2)

باب ماجاء في الاغتسال عندالاحرام

<sup>(1)</sup> تفصیل کے لئے ملاحظہ وتہذیب التہذیب ص: ۸۵ و۲۸ ج:۲

<sup>(2)</sup> صحيح مسلم ص: ٣٨٥ ج: ١'' باب صحة احرام النفساء واستخباب اغتسالهاللاحرام الخ'' كتاب الحج

ابن قيمٌ زادالمعادميں لکھتے ہيں۔

ثم بات بها (اى ذى الحليفة) وصلى المغرب والعشاء والصبح والظهر وكان نساؤه كلهن معه وطاف عليهن تلك الليلة فلما اراد الاحرام اغتسل غسلاً ثانياً للاحرام.

نیز دخول مکہ کے لئے خسل پرامام تر ندی نے باب باندھا ہے اس میں ابن عمر کی حدیث ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دخول مکہ کے لئے خسل فر مایا تھا اس پر بھی امام تر ندی فر ماتے ہیں ہذا حدیث غیر محفوظ مگر ابن عمر کا اللہ علیہ وسلم نے دخول مکہ سند سے ثابت ہے کما قال التر ندی واضح کا روی نافع عن ابن عمر انہ کان یغتسل لدخول مکہ اس پر ابن العربی فرماتے ہیں۔

وانما المعول فيه على فعل ابن عمر وكان عظيم الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم.

ر ہے۔ پھرامام مالک فرماتے ہیں کہ اگر کسی نے مدینہ منورہ میں عنسل کیا تو وہ ذوالحلیفہ میں احرام کے لئے کافی ہے۔ عارضہ میں ہے۔

وقد قال مالك اذااغنسل بالمدينة وخرج الى ذى الحليفة واحرم من فوره اجزاه غسله ولواغتسل غدوة واقام الى عشية لم يجزه ذالك الغسل وقال غيره يجزيه ذالك وفعل النبي صلى الله عليه وسلم يدل عليه\_

یہ قول آج کل کے حالات کے پیش نظر بہت مناسب ہے کیونکہ دور حاضر میں عام اسفار ہوائی جہازوں سے ہوتے ہیں جن میں عنسل کرنے کا انتظام نہیں ہوتا ہے لہذاا گرکوئی شخص سہولت کے پیش نظر گھر سے عنسل کر کے نکلے اور جب قبل المیقات اعلان ہوتو احرام باندھ کرتلبیہ پڑ لے توعنسل کی فضیلت سے محروم نہیں ہوگا۔اوراگروہ گھرسے ہی احرام باندھتا ہے تو بیزیادہ افضل ہے کماسیاتی۔



# باب ماجاء في مواقيت الاحرام لاهل الآفاق

عن ابن عمر ان رجلًا قال: من اين نهل يارسول الله ؟فقال: يهل المدينة من ذي الحليفة واهل الشام من الححفة واهل نحد من قرن قال: واهل اليمن من يلملم . "شر "كي : -

مواقیت میقات کی جمع ہے مقررہ وقت اور متعین جگہ دونوں کو کہتے ہیں جج کے لئے دومیقات ہیں زمانی ورکانی جینے باوشاہوں کے لئے حدود مقررہ وتی ہیں جن میں داخل ہوکر آ داب شاہی ہجالا ہے جاتے ہیں ایسے اللہ نے حدود مقرر فرمائی ہیں زمانی میقات شوال سے شروع ہوتا ہے اور مکانی کا ذکر اس حدیث میں ہے تاہم شوال سے پہلے احرام جج کی صحت میں اختلاف ہے جبکہ میقات مکانی سے قبل احرام ہج کی صحت میں اختلاف ہے جبکہ میقات مکانی سے قبل احرام ہج کی صحت میں اختلاف ہے جبکہ میقات مکانی سے قبل احرام ہے متعلق سوال ہے۔ من این نہل ؟ اہلال اگر چدر فع صوت باللہ ہو کہتے ہیں گریہاں مراداحرام سے متعلق سوال ہے۔ یہل اہل المدینة ای یحرم اہل مدینتہ علیہ السلام من ذی الحلیفة وقد مرذ کرہ۔ یہل اہل المدینة ای یحرم اہل مدینتہ علیہ السلام من ذی الحلیفة وقد مرذ کرہ۔ واہل الشام من الححفة بضم الحیم و سکون الحاء سیمہ کر مماور مدینہ منورہ کے درمیان ایک بہتی ہیں وقیل بکسر الهاء وسکون الیاء بہتی کا نام ہے اس کو مہیعة نفتے آمیم وسکون الہاء وفتح الیاء بروزن مقبرۃ بھی کہتے ہیں وقیل بکسر الهاء وسکون الیاء بروزن شریفة جھے اب ویران ہو چکا ہے اس کی جگہ دالغ ورابض ہے جو جھے سے پہلے آتے ہیں۔ (1) بروزن شریفة جھے اب ویران ہو چکا ہے اس کی جگہ دالغ ورابض ہے جو جھے سے پہلے آتے ہیں۔ (1) ترفدی جلد دوم ص: ۵۵ باب ما جاء فی رویا النبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ہے کہ حضور علیہ السلام نے خواب ترفدی جلد دوم ص: ۵۵ باب ما جاء فی رویا النبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ہے کہ حضور علیہ السلام نے خواب

ديكھاتھا۔

قال: رايت امرأ ة سوداء ثائرة الراس خرجت من المدينة حتى قامت بمهيعة وهي الجحفة فاولتها وباء المدنية ينقل الى الجحفة

باب ماجاء في مواقيت الاحرام لاهل الآفاق باب ماجاء في مواقيت الاحرام لاهل الآفاق (1) انظر التفصيل لسان العرب من ١٨٤٠ ج:٢ داراحيا وتراث العربي

میقات سے احرام باند سے کا مطلب یہ ہے کہ بیآ خری موضع ہے اس سے آگے بغیراحرام کے بڑھنے کی گئجائش نہیں ہے یہ مطلب نہیں کہ اس پر پہنچ کر ہی احرام باند ھے اس لئے کہ اس سے پہلے باندھنا ہما نے رہی افضل ہے اور بہت سے اسلاف سے قبل المیقات احرام باندھنا ثابت ہے ای کو ابن العربی ٹے ترجے دی ہے وہ تحریفر ماتے ہیں کہ میقات کا تقررتو سہولت کے پیش نظر کیا گیا ہے ور نہ اسے پہلے باندھنے سے تو طاعت کا تو اب بھی بڑھتا ہے اور تو بھی بکٹرت نصیب ہوتی ہے۔

اتفق العلماء على ان توقيت المكان وتعيين هذه المواضع للاحرام رخصة من الله و رفق بالناس فمن زاد عليها فقد استسمن طاعته واستكثر توبته وقد بينا في كتاب الحق ان الصحابة فسرت قول الله و اتموا الحج و العمرة بان اتمامها ان تحرم بهما من دورة اهلك وقد روى ابراهيم النخعى انهم كانوا يستحبون لمن لم يحج ان يحرم من بيته ولما حضر ابن عمرالتحكيم مع ابى موسى و عمروبن العاص بدومة الحندل خرج منها الى بيت المقدس و احرم منها الى مكة ...الى العاص بدومة الحند أقول بقول من قال ان الاحرام من المواقيت افضل الا انى رايت ان خيار الصحابة زادوا عليها هم بمراد الله ورسوله اقعد. (عارضه)

اگر کوئی بغیرا حرام کے گذر گیا تو عندالحنفیہ وہ گنہگار ہے خواہ وہ جج وعمرہ کی نیت سے جارہا ہویا کسی اور غرض سے مالکیہ اور شافعیہ مرید جج وعمرہ کے لئے تو یہی تھم کرتے ہیں مگر کسی دیگر غرض سے جانے والے کے بارے میں ان کی دوروایتیں ہیں ایک ایک حنفیہ کے مطابق دوسری جواز کی مغنی میں امام احمد کا ندہب بھی امام شافعی کے مطابق نقل کیا ہے۔

تِ ترندی ابواب آئج انکی جواز والی روایت کی دلیل بیہ ہے کہ حضور علیہ السلام فنخ مکہ۔ یرموقع پر بغیر احرام کے داخل ہوئے

مگر ابن العربی ؓ نے اس دلیل کو تخی ہے رد فر مایا ہے کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو اس کی خصوصی اجازت دی گئ تھی جس پرغیر کو قیاس نہیں کیا جاسکتا ہے کیونکہ حضور علیہ السلام نے فر مایا۔

لم تحل لاحد قبلي ولاتحل لاحد بعدي وانما احلت لي ساعة من نهارٍ ثم عادت حرمتها اليوم كحرمتها بالامس ولم يرد به حل القتال لانه حلال له ابداً بل واحب وكذالك غيره فدل على انه اراد بمااحتص به من ذالك حل

حنفیہ کی دلیل ابن عباس کی مرفوع حدیث ہے لا یجاوز احد المیقات الامحرماً حافظ ابن حجر تخریج احادیث ہدایہ میں فرماتے ہیں کہ بیروایت طبرانی (2) وابن ابی شیبہ (3) نے مرفوعاً لی ہے مگراس میں خصیف

واحرجه الشافعي عن ابن عباس باسناد صحيح لكنه موقوف وكذا احرجه اسحق من وجه آخر عن ابن عباس موقوفاً ايضاً وكك ابن ابي شيبه من وجه ثالث انتهى كلام الحافظ.

مگراس کا جواب پیہ ہے کہ رفع اور وقف عام بات ہے بھی راوی بطور فتوی کہتا ہے تو حدیث موقو ف ہوجاتی ہےاوربھی بطورتحدیث وروایت کے بیان کرتاہےتو مرفوع ہوجاتی ہے۔

اس حدیث میں بغیراحرام کے میقات سے تجاوز کومطلقاً ممنوع قرار دیا ہے جا ہے آ دمی مریدنسک ہویا نہ

تاہم اگروہ جج یا عمرہ کرنا جا ہتا ہواور میقات ہے گذر گیا ہوتوا گرواپس میقات پرآ کراحرام باندھ لے

(2) كذا في نصب الرابية للزيلعي ص: ١٨ج: ٣ كتاب الحج

<sup>(3)</sup> مسنفها بن ابی شیبه ص:۵۲ ج:۳/۲ ولفظه لا یجاوز احدالوقت الاانحر م' من قال لا یجاوز احدالوقت الاانحر م' کتاب الحج

یا احرام کی حالت میں واپس آ کرمیقات سے تبیہ پڑھ لے تواس سے دم ساقط ہوجائے گا بشرطیکہ اس نے نسک یا احرام کی حالت میں واپس آ کرمیقات سے تبیہ پڑھ لے تازکر نے سے دم ساقط نہیں ہوگا ہدایہ (4) میں ہے۔ یعنی جج وعمرہ کے ارکان شروع نہ کئے ہوں کیونکہ ارکان کے آغاز کرنے سے دم ساقط نہیں ہوگا ہدایہ (4) میں ہے۔ ولو عاد بعد ما ابتدا الطواف و استلم الحجر لایسقط عنه الدم بالا تفاق۔ در الحقارمیں ہے۔

والافضل عوده الااذاخاف فوت الحج\_

۔ لہٰذا گروہ واپس میقات پرنہیں گیایا شروع کرنے کے بعد گیا تو دم دےگا اورا گروہ بلاارا دہ جج وعمرہ حرم مکہ میں داخل ہو گیا تواس پر دم تونہیں لیکن بطور قضاء کے وہ حج یا عمرہ کرےگا۔

مغنی لابن قدامہ ص:۲۷ج:۵ پر ہے۔

ومن دخل الحرم بغير احرام ممن يجب عليه الاحرام (ليني مكلّف) فلاقضاء عليه هذا قول الشافعي وقال ابوحنيفة: يجب عليه ان يأتي بحجة وعمرة فان اتى بحجة الاسلام في سنته اومنذورة او عمرة اجزأه عن عمرة الدخول استحساناً.

لیمنی قضاءعمرہ کی جگہ جج بھی کافی ہوجائے گا نیز کوئی عمرہ نذر ہو یانفل تو بھی کافی ہے۔تنویرالابصار ودرمختار میں بھی اسی طرح ہے۔

ويحب على من دخل مكة (اى والحرم) بلااحرام لكل مرة حجة او عصمرة فلوعاد فاحرم بنسك اجزأه عن آخر دخوله (اى وعليه قضاء مابقى) وصح منه اى اجزأه عمالزمه بالدخول لواحرم عما عليه من حجة الاسلام اونذر او عمرة منذورة لكن في عامه ذالك لتداركه المتروك في وقته لابعده.

(ص:۵۸۳ و فيه بحث را جع للتفصيل ردامحتار )

<sup>(4)</sup> ہراہیے ج:ا

ابوابالج ہے۔۔۔ البتہ اگر وہ میقات وحزم کے درمیان کسی جگہ کو جانا جا ہتا ہوتو اس کے لئے بغیر احرام کے تجاوز عن الميقات جائز ہے پھر جب وہ مکہ جانا جا ہے گا توبلا احرام داخل ہوسکے گا۔ درمختارص: ۷۷۷ پر ہے۔ امالوقصد موضعاً من الحل كخليص وجدة حل له مجاوزته بلااحرام فاذاحل به التحق باهمله فله دخول مكة بلااحرام وهو الحيلة لمريد ذالك الالمامور

بالحج للمحالفة\_ کیونکہا گرجا جی پیچیلہا ختیار کرے گا تواس کاسفر برائے جج نہیں رہے گا۔

پھر حنفیہ کے نز دیک مواقیت پانچ ہیں جارابن عمر کی حدیث الباب میں مذکور ہیں اور پانچواں ذات عرق لا ہل العراق ہے کما فی روایة مسلم (5) والنسائی (6) وابی داؤد۔ (7)

اعتراض: ــ ترندى كى روايت سے تو معلوم ہوتاہے كداہل عراق كا ميقات عقيق ہے تو اس طرح ردایات میں تعارض بیدا ہوا۔

جواب ا: - حافظ ابن حجرً نے جواب دیا ہے کہ تر مذی کی روایت یزید بن الی زیاد کی وجہ سے ضعیف ہے فلاتعارض\_

جواب۲: ـ زات عرق وجو بی میقات ہے جبکہ عقیق استحبابی ہے۔

جواب ایک دوسرے کے محاذات میں ہیں چھ میں بہاڑ فاصل ہے لہذا عقیق بعض عراتیین کامیقات ہے جیسے اہل مدائن وغیرہ جبکہ دوسرابھرہ وغیرہ والوں کا میقات ہے کیونکہ دونوں کے راستے

اشکال: ۔ بخاری (8) میں ابن عمر کی حدیث ہے کہ جب بیدوشہر (لیعنی کوفہ وبصرہ) فتح ہوئے تو وہاں

<sup>(5)</sup> سيح مسلم ص: ۳۷۵ج: ا''باب مواقيت الحج''

<sup>.</sup> (6)ص:۲ج:۲کتاب مناسک الحج

<sup>(7)</sup> منوالي داؤدص: ۲۴۳ ج: ۱٬۲ باب في المواقيت "كتاب المناسك در رمير

<sup>(8)</sup> محر بخاري ص: ۲۰۷ج: ا'"باب ذات عرق لا بل العراق' کتاب المناسک

کے لوگوں کے مطالبے پر حضرت عمرؓ نے زات عرق کی توقیت فرمائی جبکہ ابوداؤد (9) ونسائی (10) میں حضرت عائشہ گی روایت ہے '' ان رسول الله عسلی الله علیه و سلم وقت لاهل العراق ذات عرق ''توایک اور تعارض ہوگیا۔

حل: اس کے حل میں متعددا قوال ہیں صحیح ترین ہے ہے کہ اصل تو قیت تو حضور علیہ السلام نے فرمائی تھی مگراس کی شہرت حضرت عمر ہے اعلان سے ہوئی یا حضرت عمر ہو کا علم نہ ہو سکا تھا انہوں نے اپنے اجتہاد سے اس کی تو قیت فرمائی جو حضور علیہ السلام کی تو قیت کے عین موافق ہوئی اور ان کی آراء میں یہ بکثر تہوا ہے۔

حدیث الباب میں جومواقیت بیان ہوئے ہیں ان سے مکہ مکرمہ کی حدودار بعہ کانعین ہوا ہے لہذا دنیا کے کسی بھی منطقے سے حرم میں داخل ہونا ہوتو ان مواقیت میں سے جو بھی راستہ پڑے گا اس سے یااس سے قبل احرام باندھا جائے گا۔ جبکہ درمیانی راستہ میں محاذات کا اعتبار ہوگا۔

### باب ماجاء في مالايجوز للمحرم لبسه

عن ابن عمر انه قال: قام رجل فقال: يارسول الله اماذاتامرنا ان نلبس من الثياب في الحرم؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لاتلبس القميص ولاالسراويلات ولاالبرانس ولاالعمائم ولاالخفاف الاان يكون احد ليست له نعلان فليلبس الخفين وليقطعهما مااسفل من الكعبين ولاتنقب المرأه الحرام ولاتلبس القفازين.

<sup>(9)</sup> ص: ٢٣٣ ج: أ' باب في المواقية "كتاب المناسك

<sup>(10)</sup>ص:٢ ج:٢' ميقات ابل العراق' كتاب مناسك الج

ابن قدامہ نے مغنی ص: ۲۲اج: ۵ (تھجر ) پر دار قطنی (1) عن ابی بکر النیسا بوری نقل کیا ہے کہ بیسوال اں آدی نے مجد نبوی میں کیا تھا یعنی جے کے احرام باندھنے سے پہلے۔

ان نلبس سيم سيم الباء پرها جائے گااس كامصدرلبساً بضمه لام آتا ہے پہنے كے معنى ميں ہے جبكه ضرب ہے اس کا مصدرلبساً بفتح اللام بمعنی خلط ملط کے آتا ہے جو یہاں سیح نہیں قال اللہ تعالی 'ولا تسلسدوا الحق بالباطل"-(2)

من الثيساب يعني من الواع الثياب جيسے كہاجا تاہے ما ياكل الانسان من الطعام؟ بريد من اصنافه وانواعب

في الحرم بضم الحاء و سكون الراء بمعنى الاحرام\_

لاتسلبس المقسميص بظاہريهاں بياشكال وارد ہوتاہے كہ سوال ان كپڑوں كے متعلق ہوا تھاجن كا استعال محرم کے لئے مباح ہوجبکہ جواب میں ان کا تذکر ہمبیں ہے بلکہ بالعکس جواب مرحمت فرمایا۔

اں کا جواب شراح و دیگر علماء نے بیردیا ہے کہ چونکہ قابل استعمال کپڑوں کی تعداد کی بہت کمبی نبہ ست ہ نیز سوال عن الممنو عات برنسبت مباحات کے زیادہ اہم تھا ان دونکتوں کے پیش نظر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کارخ مخضرا ورمقصو د کی جانب موڑ دیا۔

جواب میں جن اشیاء کا ذکر ہے ان ہے مراداصول انواع ہیں۔

قیص سے مرادوہ سلے ہوئے کپڑے ہیں جواکثر بدن پرمشمل ہوں۔

و لاالسراویلات جمع یا جمع الجمع کا صیغہ ہے شلوار کا معرب ہے عرب میں اس کارواج نہ تھااریان ہے۔

باب ماجاء في مالايجوز للمحرم لبسه

(1) سنن دارتطنی ص:۲۰۴ ج:۲ رقم حدیث:۲۳۴۹ کتاب الحج ایضاً سنن کبری للبیه قی ص:۴۹ ج:۵ 'باب مایلبس المحر م من الثياب'' كمّاسِ الحج

(2) موره بقره رقم آیت:۲۲

لائی جاتی تھی حضور علیہ السلام ہے اس کا خرید نا اور پیند کرنا ثابت ہے استعمال آگر چہ ثابت نہیں مگر ظاہریہی ہے کہ آ پ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے استعمال ہی کے لئے خرید اتھا۔

اس سے مراد وہ سلا ہوالباس ہے جوعورت کوڈ ھانپے تو جس طرح قمیص کے اطلاق میں کوٹ شیروانی بنیائن وغیرہ شامل ہیں اسی طرح سراویل کے لفظ میں پتلون پا جامہ جنگیہ وغیرہ سب داخل ہیں ۔

و لاالبرانسس بفتح الباء وكسرالنون برنس بضمتین كی جمع ہے باران كوٹ كوبھی كہتے ہیں جس میں سرڈ ھكنے كے لئے سرڈ ھكنے كے لئے سے مراد ہروہ كپڑا ہے جوسرڈ ھانپنے كے لئے استعال ہوخواہ صرف سرتک محدود ہو جیسے آج كل كی لؤپیاں ہیں یا پھر ہاران كوٹ وغیرہ كے ساتھ للی ہوئی متصل

و لاالعمائم بیمامہ بسرالعین کی جمع ہے ممائم کاذکر بعد البرانس اس کئے فرمایا تا کہ کوئی بینہ سمجھے کہ سرکا حکم بھی باقی جسم کی طرح ہوگا بعنی فقط مخیط اور سلے ہوئے کپڑے سے ڈھکنامنع ہوگا ہے سلے جائز ہوگا تو فرمایا ولا عمائم یعنی سرکھلار ہنا جا ہے کسی طرح اسے نہ ڈھکا جائے گا۔

حضرت گنگوہی صاحب اور حضرت مدنی صاحب ٹر ماتے ہیں کہ بیہ جوعوام الناس سیحتے ہیں کہ مطلقا سلے ہوئے کپڑوں کا استعال احرام میں ممنوع ہے یہ بات سیح نہیں بلکہ خیاطت سے مرادیہ ہے کہ جس کی وجہ سے وہ کپڑا خود بخو دبدن پڑھہر جائے یعنی بدون باند صنے کے البنداوہ کپڑا جس کے دویاٹ سلے ہوئے ہوں یا لحاف سلی ہوئی ہوتو اسکی ممانعت نہیں دیکھونا صحابہ کرام گئے پاس اتنی بڑی بڑی چا دریں کہاں تھیں جیسے آج کل فیکٹریوں میں بنتی ہیں اور ان میں جوڑ نہیں ہوتا ہے بلکہ ظاہر یہی ہے کہ وہ چند کھڑوں کوئی کرملاتے اور پھراس سے احرام باندھتے بلکہ ان کے اکثر کپڑے مرقع ہوا کرتے تھے پس آگرتیص کو یا شلوار کو چا درکی صورت میں بہنا جائے تو اس میں کوئی ممانعت نہیں اسی طرح چا درمیں بن یا کا خالگانا تھی جا کڑے۔

پھرمتحب یہ ہے کہ احرام کے کپڑے سفید ہوں جس طرح کہ گفن میں ابیض افضل ہے کیونکہ دونوں حالتوں میں بہت مناسبت یا کی جاتی ہے افادہ فی العارضة بمعناہ۔

و لاالے خیاف کبسرالخاء جمع الخف اس سے مراد ہروہ چیز ہے جورجلین کے لئے الی الکعبین ساتر ہو

جیے جوتے' جرا بے اور چپلوں کی وہ اقسام جن میں یا وَں پوشیدہ رہتے ہیں۔ -

فلیلبس الخفین ولیقطعهما مااسفل من الکعبین ای پراتفاق ہے کہ آیت وضومیں کعبین سے مراد شخنے ہیں لیکن اس حدیث میں کوئی ہڑی مراد ہے تو اسمیں تھوڑا سااختلاف ہے ابن جر فنح (3) میں لکھتے ہیں۔

وهماالعظمان الناتئان عندمفصل الساق والقدم

لیمن اس میں وہی مراد ہے جو آیت وضو میں ہے جبکہ امام محمہ کے نزدیک اس سے مراد وہ ابھری ہوئی ہڑی ہے جو پاؤں کی پشت پر ہوتی ہے چونکہ لغت میں کعب ابھری ہوئی چیز کو کہتے ہیں جیسے کاعبہ اس لڑکی کو کہاجا تاہے جس کے بیتان ابھرے ہوئے ہوں۔ نیز اس میں احتیاط بھی ہے کہ اس کا احتمال تو ہے اس کے عندالحنفیہ مفتی ہدیہی ہے۔

تعجب ہے صاحب تخفہ پر کہ انہوں نے حافظ کی تائید میں جو حدیث نقل کی ہے وہ تو در حقیقت امام محمد کے بیان کر دہ مطلب کوا جا گر کرتی ہے۔وہ حافظ کی عبارت کے بعد لکھتے ہیں۔

ويؤيده ماروى ابن ابي شبيه (ص:٣٨٣٠ق:١/٣) عن جريرعن هشام بن عروة عن ابيه قال: اذااضطر المحرم الى الخفين خرق ظهورهما وترك فيهما قدر مايستمسك رجلاه

اس میں امام محر کے قول کے مطابق تضری کو تائیہ ہے نہ کہ حافظ کے معنی کی کما ہوالظا ہر۔

پھراس میں اختلاف ہے کہ اس قطع کی کیا حیثیت ہے تو عندالجمہوریہ واجب ہے حتی کہ عندالحفیہ بغیر قطع کے پہننے سے فدیدلازم ہوگا جبکہ امام احمر کے نزدیک قطع مستحب ہے۔

امام احمد کا استدلال حضرت ابن عباس کی حدیث سے ہے جس میں قطع کی کوئی قید نہیں ہے بلکہ مطلق ہومن لم یہد نعلین فلیلس حفین ۔(4)

<sup>(3)</sup> فتح الباري ص: ٣٠٠ ج: ٣٠ 'باب مالا يلبس الحرم من الثياب' ' كتاب المناسك (4) كذا في الترندي في الباب اللاحق اعنى باب ما جاء في لبس السراويل والخفين للمحرم اذ الم يجد الازار والتعلين

كالمذهبين الخد

جمہور کی دلیل ابن عمرِ کی ندکور فی الباب والی حدیث ہے سیحین کے طریق میں بھی قطع کی تقسرت ہے فليلبس خفين ويقطعهما اسفل من التعبين \_(5)

جمہور کہتے ہیں کہ چونکہ ثقہ کی زیادتی قابل قبول ہوتی ہے دوسرے ابن عمرؓ کی حدیث مفسر ہے اور تیسرے مطلق محمول علی المقید ہوتی ہے اس لئے ترجیح ابن عمر کی حدیث کو حاصل ہے نیز ابن عمر کی حدیث سندا بھی قوی ہے ابن عباس کی حدیث سے خود ابن قد امہ نے مغنی ص: ۱۲۱ج: ۵ پر لکھا ہے۔

قال الخطابي: العجب من احمد في هذا فانه لايكاد يخالف سنة تبلغه وقلت سنة لم تبلغه\_

اگر کسی نے تعلین کی موجود گی میں مقطوع خفین پہن لئے تو اس کا حکم کیا ہے؟ تو مغنی ص:۲۲اج:۵ پر

فان لبس المقطوع مع وجود النعل فعليه الفدية وليس له لبسه نص عليه احمد وبهذ اقال مالك وقال ابوحنيفة لافدية عليه لانه لوكان لبسه محرماً وفيه فدية لم يامر النبي صلى الله عليه وسلم بقطعهما لعدم الفائدة فيه وعن الشافعي

مسه الزعفران كيونكماس مين خوشبوموتى بجس ميمحم كونع كيا كياب-

و لاالورس بفتح الواووسكون الراء بروزن ثمس ومونبت اصفرطيب الريح يصبغ بياس كي پيداوارعموماً يمن میں ہوتی ہے تاہم جمہور کے نز دیک دھونے کے بعد بغیر خوشبو کے استعال جائز ہے وہی روایة عن مالک۔

ولاتنتقب المراة الحرام اي المحرمة اي لاتستر وجهها بالبرقع والنقاب مطلب بيبك عورت حالت احرام میں اس طرح پر دہ کرے کہ نقاب اس کے چہرہ سے تماس نہ کرے پیمقصد نہیں کہ پردہ کرنا ہی حصور دے۔

<sup>(5)</sup> سيح بخاري ص: ٢٠٩ ج: ١' باب مالايلبس الحرم من الثياب' كتاب المناسك صحيح مسلم ص: ٢٢ ج: ١' باب ما يباح للحرم ج ن اوممر ةلبسه الني "كتاب الحج

عارضہ میں ہے۔

وذالك لان سترها وجهها بالبرقع فرض الافى الحج فانها تريحى شيئاً من خمارها على وجهها غير لاصق به وتعرض عن الرجال ويعرضون عنها \_ خمارها على وجهها غير لاصق به وتعرض عن الرجال ويعرضون عنها \_ لين حج مين پردے مين تخفيف تو ہے مگر پرده بالكل ترك كرنا جا تزنيس كيونكه ابودا وَد مين حضرت عا كشة \_ حروايت ہے -

كان الركبان يمرون بنا ونحن محرمات مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فاذاحاذوا بنا سدلت أحدنا جلبابها من راسها على وجهها فازاجاوزونا كشفناه\_(6)

اور تخفیف کی وجہ ہے کہ مزدلفہ میں ایک شابہ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے مسئلہ دریافت فربایا اور فضل بن عباس ان بی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نظر بین عباس اللہ علیہ وسلم نظر بین محب میں اللہ علیہ وسلم نظر بین محب میں اللہ علیہ وسلم نظر میں ہے ہے جن ہونے فضل کا مندا ہے ہاتھ مبارک سے بھیر دیا مگر اسے بردے کا حکم نہیں دیا (7) گویا احرام ان اعذار میں سے ہے جن ہوگی بناء پر عورت چہرے سے نقاب ہٹا سکتی ہے مگر مردوں کے لئے سوائے ضرورت شدیدہ کے دیکھناکسی طرح جائز نہیں اور یہی وجہ ہے کہ قاضی اور گواہ تو عورت کا منہ ضرورت کی بناء پر یعنی عندالقصناء والشہا دت دیکھ سکتے ہیں مگر مفتی کے لئے اسے دیکھنا جائز نہیں الا یہ کہ فتوے کا تعلق اس سے ہو۔ تا ہم عارضہ ص: اواج ہم برہے کہ مذکورہ بالاعورت کے لئے اسے دیکھنا جائز نہیں الا یہ کہ فتوے کا تعلق اس سے ہو۔ تا ہم عارضہ ص: اواج ہم برہے کہ مذکورہ بالاعورت مستورہ تی کا دیا ہے کہ الرحال ... و کذالك و دد فی غیر ہذا الحدیث مفسراً "۔

و لاتسلبس القفازين بضم القاف وتشد يدالفاء دستانوں كو كہتے ہيں مردكے لئے دستانے بہننابالاتفاق مع ہے گرعورت كے لئے عندالحفيہ مع الكراجت جائز ہے حنفيہ كا قول بظاہراس صدیث كے خلاف ہے كيكن اس كا جواب ہے كہ يدر درج ابن عمر ہے چنانچہ بيروايت امام بخارى نے اپنى صحيح ميں دس سے زيادہ مواضع ميں نقل فرمائی ہے گرسوائے ایک جگہ ہے کہ ہيں يہ جملہ قالنہ ہيں كيا ہے اسى طرح امام مسلم نے بھى بيزيا دتى نقل نہيں كى ہے فرمائی ہے گرسوائے ایک جگہ ہے کہ ہيں ہے جملہ قالنہ ہيں ہے اگراسے مرفوع سليم كيا جائے تو پھر بيراج سے برمحمول ہے جس لہذا کہا جائے گا كہ بيرم فوع حديث كا حصہ ہيں ہے اگراسے مرفوع سليم كيا جائے تو پھر بيراج سے برمحمول ہے جس

<sup>(6)</sup> سنن الى داؤدص: ٣٠ م ٢٥ ج: ا''باب في الحر م تغطى وجهها'' كتاب المناسك (7) انظر صحيح بخارى ص: ٢٠٥ ج: ا''باب وجوب الحج وفضله الخ'' كتاب المناسك

ے ہم قائل ہیں کیونکہ اگر علت مخیط ہونا ہوتو عورت کے لئے تو تمام مخیط کیڑوں کی اجازت ہے اور اگر بدن کا پوشیدہ ہوناعلت ممانعت سمجھا جائے تو ہاتھوں کو کھلا رکھناعور توں پرلا زم نہیں لہٰذا نہی کواستحباب پرحمل کریں گے۔ بذل ہیں ہے۔

ولنا ماروي ان سعد بن وقاص كان يلبس بناته وهن محرمات القفازين\_ (ص:۱۱۸ج:۳)

تا ہم صاحب بذل المجود د کامیلان اس حدیث کے رفع کی جانب ہے چنانچہوہ تحریر فر ماتے ہیں۔ قلت: والذي ذكره من ترجيح الوقف فمحل بحث فان الذين رفعوه ثقات متقنون وعندهم زيادة علم فوجب قبوله وكيف لاوقد امكن ان يقال ان ابن عـمـرُ رفعه مرة ووقفه مرة احـرى بـانـه افتـي بـذالك فروى عنه نافع كذلك فلاحاجة حينئذ الى التكلفات التي ارتكبها فالحكم بادراج هذه الجملة سحيف جداً \_ (ص:١١٩ ج:٣)

امام ابوداؤ دُر (8) نے بھی اس کی وضاحت فرمائی ہے کہ موسی بن طارق اسے موقوف روایت کرتے ہیں مگرموی بن عقبہ لیث کی طرح اس کومر فوع روایت کرتے ہیں۔

امام بخاری (9) نے بھی لیث کی حدیث کے بعد لکھاہے۔

تابعه موسى بن عقبة واسماعيل بن ابراهيم بن عقبة وجويرية وابن اسحاق في النقاب والقفازين اي في ذكرهما في الحديث مرفوعاً\_ (بذل)

اس کی مثال بعینه الیی یے جس طرح حنفیہ نے سورالکلب میں حضرت ابو ہر ریّے گی تثلیث والی حدیث کوبھی رفع اور بھی نتوی پرحمل کیا ہے۔( تدبر )

لبذا حتیاط ای میں ہے کہ عورت دستانوں سے *گریز کر*ے۔

<sup>(8)</sup> سنن ا بي دا ؤ دص ۴۰ ۲۵ ج. ۱'' باب مايلبس المحر م''

<sup>(9)</sup> سيح بخاري س: ٢٣٨ ج ١٠' باب مه ينهي من الطيب للحرم والمحرمة ''ابواب العمرة

مسکلہ: ۔ ابن منذر نے اس پر اجماع نقل کیا ہے کہ محرمہ کے لئے سوائے زعفران اور ورس کے یعنی خوشبو کے بغیر تمام سلے ہوئے کپڑے پہننا جائز ہیں۔

مسکلہ:۔عورت احرام میں زیورات استعال کرسکتی ہے کہ بیرزینت سے منع نہیں بلکہ صرف خوشبو استعال کرنے سے روکی گئی ہے۔

## باب ماجاء في لبس السراويل والخفين للمحرم اذا لم يجد الازاروالنعلين

عن ابن عباس قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: المحرم ادالم يجد الازار فليلبس السراويل واذالم يحد النعلين فليلبس الخفين\_

#### تشرت: ـ

اس پراتفاق ہے کہ ازار میسر نہ ہونے کی صورت میں محرم کے لئے شلوار پہننا جائز ہے مگر کیفیت استعال میں اختلاف ہے شافعیہ اور حنابلہ کے نزدیک عام استعال کی طرح پہن سکتا ہے جبکہ عندالحنفیہ اور مالکیہ استعال میں اختلاف ہے شافعیہ اور حنابلہ کے نزدیک عام استعال کی طرح پہن لیا تو اس پر فدید دینالازمی ہوگا خواہ اسے پھاڑ کر ازار بنایا مکن ہویا نہ ہوا مام الحرمین اور امام غزالی کی رائے بھی حنفیہ و مالکیہ کے مطابق ہے۔

شافعیہ وحنابلہ کا کہنا ہے کہ باب کی حدیث قطع ہے ساکت ہے حالانکہ بیموضع بیاں کا ہے لہذاا ہے نافی پرحمل کریں کے دوسر ہے شلوار کو پھاڑنے میں فساد ہے جبکہ القد فساد کو پسند نہیں فرما تاہے۔

اول کا جواب یہ ہے کہ حدیث ابن عمرٌ میں اس کی نظیر میں قطع ثابت ہے لہٰذا اس کو بیان اورتفسیر ماناجائے گاجیسے کہ امام شافعی خفین میں اس کے قائل ہیں۔

دوم کا جواب ہے ہے کہ فساد و ہاں ہوتا ہے جہاں شریعت نے ممانعت فرمائی ہوشرع کے حکم کے مطابق عمل کرنے میں کوئی بھی فساد کا قائل نہیں۔ سئے ریئے ہوا کہ ازار مہیا ہونے کی صورت میں عدم لبس سراویل پراتفاق ہے ازار نہ ہونے کی صورت خلاصہ یہ ہوا کہ ازار مہیا ہونے کی صورت میں عدم اس سراویل پراتفاق ہے ازار نہ ہونے کی صورت میں شلوار پہننے پر بھی اتفاق ہے گراس کے تھم میں اختلاف ہے۔

# باب ماجاء في الذي يحرم وعليه قميص اوجبة

عن يعلى بن امية قال: رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم اعرابياً قد احرم وعليه حبة فامره ان ينزعها\_

تشريح:\_

مؤطا(1) کی روایت میں ہے علیہ تیس چونکہ یہ جہتے سی نما تھااس لئے اس پر تمیس کا اطلاق بھی صحیح ہے امام تر مذی نے ترجمۃ الباب میں لفظ تمیس بڑھا کریا تو مؤطا کی روایت کی طرف اشار و کیا ہے یا پھر بتانا میہ چاہتے میں کہ جے کا تھم تمیس وغیرہ سلے ہوئے سب کیڑوں کوشامل ہے۔

ائمہ اربعہ اور جمہور کہتے ہیں کہ احرام کے بعدا گرمحرم کے جسم پر سلے ہوئے کپٹر ہے موجود ہوں تو انہیں پھاڑنا ضروری نہیں بلکہ اتارا جائے گا جبکہ امام نخعی وقعی فرماتے ہیں کہ سرکی جانب سے اتارنامنع ہے کیونکہ اس طرح و واس کے سرکے لئے ساتر بن جائیں گے لہٰذااہے بچاڑ ڈالے گا۔

جمہور کی دلیل باب کی روایت ہے کہ اگر پھاڑ نامتعین ہوتا تو اس میں شق کا لفظ استعمال ہوتا بلکہ اس سے زیادہ صرح ابوداؤد (2) کی روایت ہے جس میں ہے 'احلع حبنا فحلعہا من رأسه''۔

پھر حنفیہ کے نزدیک اگر کسی محرم کے بدن پر سلے ہوئے کپڑے پورے دن رہے تو اس پر دم لازم ہے خواہ اس نے عمد انہا ذاکر اُہوں یا ناسیا احرام سے پہلے کے کپڑے بعد الاحرام باقی رہے یا بعد الاحرام پہن نے اختیار سے ہوں یا جراواکراؤ اور نائما ہوں ایک دن سے کم مقد ار میں صدقہ ہوگا مثلا ایک گھنٹہ میں بہن لے اپنے اختیار سے ہوں یا جراواکراؤ اور نائما ہوں ایک دن سے کم مقد ار میں صدقہ ہوگا مثلا ایک گھنٹہ میں

باب ماجاء فى الذى يعرم وعليه قميص او جبة (1) مؤطالما لك ص ٣٣٥ "ماجاء فى الطيب فى الحج" كتاب الحج ولفطه وعلى الاعرابي قميص الخ (2) سنن الى دا وُدص ٢٥٣٠ج: "نباب الرجل يحرم فى ثياب كتاب المناسك نصف صاع اوراس سے بھی اقل وقت میں ایک مٹھی کی بقدرگندم دے دجہ فرق یہ ہے کہ کامل یوم میں جنایت کامل ہے جبکہ اقل میں خفیف ہے جبکہ اقل میں خفیف ہے اہم ابو یوسف کے خزد کیک نصف یوم سے زیادہ میں بھی دم ہے۔

بھرامام ابوصنیفہ کے نزیک ربع راس کا اعتبار ہوگا جبکہ امام ابو یوسف ؒ کے نزدیک اکثر رأس معتبر ہے کما فی الہدایة مع الحاشیة ۔

اسکے برخلاف امام شافعی فرماتے ہیں کہ دم نفس لبس سے واجب ہوتا ہے تاہم ان کے نزویک نسیان سے دم واجب نہیں ہوگا۔

ابن العربی عارضہ میں فرماتے ہیں۔

قال الشافعي: من نسي واحرم فلبس او تطيب لم يكن عليه فدية\_

وہ اس پر مذکورہ باب کی حدیث ہے استدلال کرتے ہیں۔ ابن العربیؒ فرماتے ہیں۔

وهذه دعوى ضعيفة لاتليق بهم لنضلهم وامامتهم

اس کی وجہ عارضہ میں لیکھی ہے کہ بیہ جمر انہ کا واقعہ ہے اس وقت مخیط کے متعلق کوئی تھم نازل نہیں ہوا تھا گویا پی تھم سے پہلے کا واقعہ ہے لہٰذااسے عدم وجوب پراستدلال صحیح نہیں۔

مذکورہ تھم کباس سے متعلق ہے اگر کسی کے بدن پر بعدالاحرام سابقہ خوشبو کا اثر باقی ہوتو اس پر کوئی دم وغیرہ نہیں نصِ وارد کی وجہ سے۔

۔ خلاصہ بیہ ہوا کہ محرم کے لئے جواشیاء ابتداءً منع ہیں وہ استبقاء بھی ممنوع ہیں سوائے خوشبو کے لہندااگر اس کے پاس شکار ہوتو بعد الاحرام اس کوآزاد کردے سابقہ لباس کواتاردے اورنئ خوشبونہ لگائے۔

قال ابوعیسیٰ: و هذا اصح و فی الحدیث قصة امام ترندی یہاں دوبا تیں بتانا چاہتے ہیں ایک سے کہ ابن الی عمر کی روایت تنیبہ بن سعید کی روایت سے زیادہ سے کے کیونکہ اس میں عطاء اور یعلی بن امیہ کے درمیان صفوان بن یعلی کا واسطہ ہے۔

ے کی است پھر بعض طرق میں یعلی بن مدیة بالنون والیاء آیا ہے جو بیس ابن العربی فرماتے ہیں۔ پھر بعض طرق میں یعلی بن مدیة بالنون والیاء آیا ہے جو سے ختیجہ نہیں ابن العربی فرماتے ہیں۔ ومس قبال ابن منية بالنون وبالياء فهو نائم لانباهة له وانما هو يعلى بن امية الخ . . . . اسلم يوم الفتح وشهد ما عده وامه منّة بنت الحارث الخ-

روسری بات بیہ کہ بیر حدیث مخضرے تفصیل بخاری (3) کی روایت میں ہے انہوں نے حضرت عمر سے کہا تھا کہ زول وحی کے دوران مجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وکھادیں پس حضور علیہ السلام بجھ صحابہ کے ساتھ جعرانہ میں تھے کہا تھا کہ آدمی آیا اور کہا۔

يارسول الله كيف ترى في رجل احرم بعمرة وهو متضمخ بطيب؟ فسكت النبي صلى الله عليه و سلم ساعة فجاءه الوحى فاشار عمر الى يعلى ... - السيل عبد الله عليه و سلم ساعة فجاءه الوحى فاشار عمر الى يعلى ... -

فقال اغسل الطيب الذي بك ثلاث مرات وانزع عنك الحبة واصنع في عمرتك كماتصنع في حجك.

گویا خوشبو کے عین ذات کے دھونے کا حکم دیدیاور نہ اثر کی بقاتو صحیح احادیث سے ثابت ہے کماسیاً تی ان شاءاللّٰد۔

اس سے معلوم ہوا کہ زمانہ قدیم کے بعض اعمال جج میں قابل اعتبار مانے گئے ہیں یا پھران کی اصلاح کی علیہ کے بیں یا پھران کی اصلاح کی گئی ہے کما ہوداُب الشریعة بال جواعمال جاہلیت اصولِ شرع اوراحکام اسلام سے متصادم تھے انہیں یکسرختم کردیا گیا۔

قال ابن العربى: اتفقوا على ان المحرم اذانزل يستظل فان ركب هل يظل عليه؟ احتلفوا فيه وقال مالك: اذاظلل الراكب افتدى وقال الشافعي وابوحنيفة لافدية وجعله مالك لباساً للرأس وهذا امر يضعف فليس بلباس والظل لايمنع في الركوب كمالم يمنع في حال الحلوس الخ

مغنی میں ہے کہ امام احمیمل اور ہودج وغیرہ میں اسی طرح سواری پر سابیہ کرنے کو مکروہ تنزیبی کہتے

<sup>(3)</sup> سيح بخاري ص: ۲۰۸ج: ا''باب عنسل الخلوق ثلاث مرات من الثياب''

میں ان کی دلیل میہ ہے کہ ابن عمرٌ نے ایسے خص کومنع فر مایا تھا جوسا میہ حاصل کرر ہاتھا۔

انه رای رجلاً محرماً علی رحل قد رفع توباً علی عود یستتر به من الشمس فقال اضح لمن احرمت له ای ابرز للشمس (مغنی ص: ۵:۳۰ ج:۵)

اس کامتنظی ہے ہے کہ جو حجاج عرفات میں چھتری استعال کرتے ہیں ہے گو کہ بالاتفاق جائز ہے گر بلاضرورت شدیدہ اس سے گریز بہتر لگتاہے کیول کہ فان العطایا علی متن البلایا خصوصاً وہ لوگ اسے پر بیز کی کوشش کریں جو خفلت میں چھتری سر پر رکھتے پھرتے رہتے ہیں یا آ رام سے بیٹھے رہتے ہیں کما بوالمشابد۔ واللہ اہلم ،علمہ اتم

#### باب ماجاء مايقتل المحرم من الدواب

عن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حمس فواسق تُقْتَلْنَ في الحرم الهارة والعقرب، الغراب والحُدّيًّا والكلب العقور.

تشريح: ـ

حسس فواسق خمس بالتنوین اصح ہے اور بالا ضافۃ بھی جائز ہے پہلی ترکیب توسیقی ہے دروز کی اضافی البذا اس کا مبتدا ہونا صحیح ہے فواسق فاسقۃ کی جمع ہے فسوق کے معنی خروج کے بیں ان جانوروں کو اطور مستعاران کی خباشت کی وجہ ہے فواسق کہا گیا ہے جیسے کہ عاصی کو فاسق کہتے بیں یا پھران کواس لئے فواسق کہا گیا کہ بیاشیاء کی وجہ ہے فواسق کہا گیا ہے جارج ہوگئی ہیں۔

سقتل خبر ہے میں الحرم یعنی ارض حرم میں الفار قاس میں اصل جمزہ ہے یعنی فا رہ جبکہ الف بھی بطور بدل جائز ہے۔

و البغراب مسلم (1) کی روایت میں اس کو ابقع سے مقید لیا ہے ابقع وہ ہے جومر دارخوار ہولیعنی وہ کواجو ————

باب ماجاء مايقتل المحرم من الدوا<sup>ن</sup> (1) ص.۱۲ ن: ا''باب مايندب لمحرم وغيره تلّه الخ'' كتاب الحج اييناً سنن نساني ص:۲۵ ج.۲' ما يقتل الحر مهمن الدواب الخ''

مرده جانور کھا تا ہواور گردن یا سینے میں سفیدی ہو۔

والحدياي حِدَاًة كَ تَفْخِرَ بِروزن عنبة يائ تَفْخِرَ بِعد بَهِ وَالْتَ كُرَا يَاءِ مِنْ مُمْ وَالْحَدِيابِ حِدَاًة كَ تَفْخِرَ بِروزن عنبة يائ تَفْخِرَ بِعد بَهِ وَالْتَ كُرتا بِحِدَاًة كَرويا توحُدَيَّة بوا بِحرتا كو هذف كركاس كے بدلے ميں الف لايا گيا كه وہ بھی تانيث پر ولالت كرتا ہے حِدَاًة جِيل كو كتبة بيں۔

وال کلب العقور بفتح العین کاشے والا کتا ابن ہام نے فرمایا 'اسم ال کلب یتناول السباع باسرها' مسلم (2) کی روایت میں سانپ کا بھی ذکر ہے۔ بعض روایات (3) میں ذئب وغیرہ کا بھی ذکر ہے۔ ان اشیاء کے قل کی اباحت کا دار مدار کس چیز پر ہے؟ تو امام شافعیؓ کے زویک اس کی علت حرمت اکل ہے جبکہ مالکیہ و حنفیہ کے زویک ابتداء بالاذی ہے۔ یہ حنفیہ کی مشہور روایت ہے جبکہ دوسری روایت میں سی تھم محدود ہے باب کی حدیث میں عقور کی قید ہے اور اگلی روایت میں السبح العادی کے لفظ سے حنفیہ و مالکیہ کی تائید ہوتی ہے کونکہ عادی کے معنی ظالم کے ہیں اور جو ابتداء بالاذی کرے وہ ظالم ہے۔

پھرعندالبعض بیتکم ان مسیات تک محدود ہے ابن العربی اور ابن قدامہ نے امام ابوحنیفہ کا مذہب ای کےمطابق نقل کیا ہے۔عارضہ میں ہے۔

الشاني قال ابوحنيفة يقتل الذئب والكلب العقور والغراب والحدأة و تحالَفَنَا في السبع والفهد والنمر وغيرها من السباع فقال ان قتله المحرم فداه\_

مغنص: ١٤٤ ج. ع. وقال اصحاب الرأى يقتل ماجاء في الخبر

ہدایہ میں ہے کہ جواشیاء صید میں داخل ہیں ان کے آل سے جزاء لازم ہو گی جیسے سباع وغیرہ اور جواشیاء صید تو نہیں مگر بدن سے متولد ہوں ان کے آل پر بھی جزاء ہے جیسے جو کیں ہاں جو صید نہیں اور نہ ہی متولد من البدن ہیں اور موذی ہوں تو ان کے آل پر بچھ نہیں ہے جیسے مجھروغیرہ ۔ گویا اشیاء مذکورہ صید کے تھم سے مستنیٰ ہیں۔

<sup>(2)</sup> حواله بالا ولفظه قال فقلت للقاسم افرايت الحية قال تقتل بصغرلها

<sup>(3)</sup> كذانى رواية ابن ابى شيبه ص: ٣٠٠ ج: ١/٨ "ما يقتل الحرم" كتاب الحج ايضاً سنن وارقطنى ص: ٢٠٥ ج: ٢ رقم الحديث: ٢٣٥٨

خلاصہ بیہ ہوا کہ ندکورہ نی الحدیث اشیاء کے تل پر پچھ بیں باتی جانوروں میں جوحملہ کرنے میں پہل کرے توان کے تل پر جزاء نیس اگر بلاوجہ ان کوتل کردے تو جزاء لازم ہوگی جوامام شافعی کے نزدیک نظائر میں نظیر دی جائے گی مثلاً ہرن اور ضبع میں بکری اور جمار وحثی میں گائے ہوگی ہمارے نز دیک اس کی قمیت لگا کراس ہے بدی خریدی جائے یا پھراس سے طعام خرید کر ہر مسکین کو گندم میں سے نصف صاع اور باتی اجناس کا پورا ماع دیاجائے گا۔

یا پھر ندکوورہ مقدار کے مطابق روزے رکھے یعنی نصف صاع گندم کے بدلے ایک روزہ اور باتی اجناس کے ایک صاع کے بدلے میں روز ہ رکھے گا۔

على المجهو دميں بدائع كے حوالے سے اس كا ضابطہ يوں بيان كيا ہے۔

وتفصيل مذهب الحنفية مافي البدائع وملخصه: صيد البر نوعان ماكول وغير ماكول اماالماكول فلايحل للمحرم اصطياده نحو الظبي والارنب وحمار الوحش والطيور الني يؤكل لحمها برية كانت اوبحرية لان الطيور كلها برية لان توالدها في البر وانما يدخل في البحر لطلب الرزق واما غير الماكول فنوعان نوع يكون موذياً طبعاً مبتداءً بالاذي غالباً ونوع لايبتدي بالاذي غالباًاما الذي يبتدئ بالاذي غالباً فللمحرم ان يقتله ولاشئ عليه وذالك نحو الذئب والاسد والفهد والنمر وغير ذلك لان دفع الاذي من غير سبب موجب للاذي واجب فضلاً عن الاباحة ولهذا اباح رسول الله صلى الله عليه وسلم قتل النحمس الفواسق للمحرم في الحل والحرم وهذا المعنى موجود في الاسد والذئب والفهد والنمر فكان ورود النص في تلك الاشياء وروداً في هذه دلالة ولايوحد في الضبع والشعلب بل من عادتهما الهرب من بني آدم ولايؤذيان احداً حتى يبتدئهما بالاذي وعلى هذا الضب واليرموع ...لانها صيد... فتدخل تحت الآية \_ (ص:١٢٨ج:٣)

### باب ماجاء في الحجامة للمحرم

عن ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم-

تشرتح: ـ

ححامة بالكسر تجضي لكوانابه

اس پراتفاق ہے کہ حاجی کے لئے یوم النحر کی رمی جمرہ سے قبل حلق اور قصر ناجا مزیے الایہ کہ اس کی ضرورت پیش آئے پھرحلق یا قصر کی صورت میں اس پرفدیہ ہوگا جو کعب ابن عجر ﷺ کی حدیث کے مطابق ہوگا البتہ ضرورت کی بناء پر حلق کرنے پر گناہ نہ ہوگا فیدیہ بہر حال لا زمی ہے۔

جہاں تک حجامت کا تعلق ہے تو امام مالک گااس بارے میں بھی یہی موقف ہے کہ ملاضر ورت جائز نہیں ہے حضرت ابن عمر کا مسلک بھی اسی طرح ہے جبکہ جمہور کے نز دیک بلاضرورت بھی حجامت جا سز سے تاہم بال کٹنے کی صورت میں اس پر (مجوم پر ) فدیہ ہوگا خواہ سر کے بال ہوں پاکسی اور عضو کے کما ہوعندالحنفیة والشافعیة البتہ ظاہر ریے کے نز دیک صرف سرکے بالوں پر فدیہ ہے بہر حال جمہور کا استدلال مذکورہ حدیث ہے ہے۔

امام ما لک کااستدلال ہیہے کہاس روایت کے بعض طرق میں ہے۔

ان النبي صلى الله عليه وسلم احتجم لضرر كان به\_(1)

ابوداؤد(2) کی ایک روایت مین 'من داء کسان به ''اور دوسری روایت (3) میں من وجع کان به کے الفاظ ہیں پھرایک روایت (4) میں ہے کہ سرمیں تچھنے لگوائے اور دوسری (5) میں ہے کہ قدم کی پشت پرلہذا

باب ماجاء في الحجامةللمحرم

(1) كذا يقبم من رواية ما لك في المؤ طاص:٣٩٢ حجامة الحرم" كتاب الحج

(2)ص:۲۵۵ج: ا"باب الحرم تجمّ "كتاب المناسك

(4) كذا في النسائي ص: ٢٧ ج: ١٠ ججاسة الحرم وسط رأسه 'ايضاً ابودا وُدحواله بالا

(5) كذا في سنن النسائي وا بي دا ؤدحواله بالا

کہاجائے گا کہ بیدووا لگ الگ واقعائت ہیں۔

، ، ، پھراگراس عمل سے بال نہ کٹ جا ئیں تو سوائے حسن بھری کے کسی کے نز دیک اس پرفدیہ ہیں ہے بلکہ دہ ججا مت انجکشن لگانے یا پھوڑ ااور پھنسی کے ٹوٹنے کی مانند ہے۔ کذافی البذل بلکہ دہ ججا مت انجکشن لگانے یا پھوڑ ااور پھنسی کے ٹوٹنے کی مانند ہے۔ کذافی البذل امام نووی (6) ککھتے ہیں۔

اذااراد المحرم الحجامة لغير حاجة فان تضمنت قطع شعر فهى حرام لقطع الشعر وان لم تضمنه حازت عندالجمهو وكرهها مالك وعن الحسن فيها الفدية وان لم يقطع شعراً وان كان لضرورة جاز قطع الشعر وتجب الفدية وخص اهل الظاهر الفدية بشعر الراس واستدل بهذا الحديث على جواز الفصد وبوط المحرح والدمل وقطع العرق وقلع الضرس وغير ذلك من وجوه التداوى اذالم يكن في ذالك ارتكاب مانهي عنه المحرم من تناول الطيب وقطع الشعر و لافدية عليه في شئ من ذالك كذا في الفتح (تحفة الاحوذي)

### باب ماجاء في كراهية تزويج المحرم

عن ابى رافع قيال: تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم ميمنونة وهو حلال وبنى بها وهوحلال وكنت أنا الرسول فيما بينهما"\_

زجال:\_

باب كى پہلى حديث ميں (نُسبَسيْه بن و هب )بضم النون وفتح الباء مصغر مدنى ثقة من صغارالثالثة

(1)-0

<sup>(6)</sup>النووي على سيح مسلم ص:٣٨ ٣ ج : ''باب جواز الحجامة محرم''

باب ماجاء في كراهية تزويج المحرم

<sup>(1)</sup> تغميل كے لئے ملاحلہ ہوتہذيب التہذيب ص:١٠١٨

(ابن معمر)ان کا نام عمرو بن عبیدالله بن معمر ہےان کے بیٹے کا نام طلحہ ہے۔ کمک

ئىملى ھەرىپ كى تشرىكى:\_

نبیبن وهب فرماتے ہیں کہ ابن معمرایخ بیٹے (طلحہ) کا نکاح کرناچاہے تھے تو انہوں نے مجھے ابان بن عثمان (ابن عفان) جوموسم ج کے امیر حجاج تھے کے پاس بھیجا تو ہیں ان کے پاس آیا۔ فقلت ان اخاک برید ان ینکح ابنه فاحب ان یشهدک ذالک فقال لاأراه الااعرابیاً حافیاً۔

اعرابی اس کو کہتے ہیں جو بادیہ اور دیمی علاقے میں رہتا ہو''نہا یہ' میں ہے''من بدا حف ''لیمی جو بادیہ میں رہتا ہے اس کا مزاح سخت ہوتا ہے اور طبعیت میں غلظۃ ہوتی ہے کیونکہ وہ علماءاور عقلاء سے دور ہوتا ہے اس لیے علم اوراخلاق کی روشنی سے بے نور ہوتا ہے۔

پھر حضرت عثمان کے حوالے سے مرفوعاً فرمایا ان الحرم لا یکے ولا یکے (2) اس میں اول نکاح سے ہے جبکہ ثانی افکاح سے ہے جبکہ ثانی انکاح سے ہے لہذا اول مجرد سے ہے اور ثانی مزید سے متعدی ہے۔

دوسری حدیث ابورافع سے بیر حضورعلیہ السلام کے مولی ہیں البنته ان کے نام میں اختلاف ہے امام تر مذی نے ابواب الزکوۃ میں لکھا ہے وابوا رافع مولی النبی صلی اللہ علیہ وسلم اسمہ اسلم حضرت علی کے اول دور خلافت میں وفات یائی ہے۔

حضرت میموندرضی الله عنها کا نکاح سنه عهجری میں عمرة القصاء کے سفر میں ہواہے۔



<sup>(2)</sup> رواه سلم ص: ٣٥٣ ج: ١' بابتحريم نكاح المحرم وكرابهة نطبية ' كتاب النكاح فالحنفي عفي عنه

# باب ماجاء في الرخصة في ذالك

عن ابن عباس ان النبی صلی الله علیه و سلم تزوج میمونة و هو محرم.

امام تر مذی نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنها کی جس حدیث کی طرف اشارہ فر مایا ہے اس کی تخریخ این حبان (1) بیم قی (2) اور طحاوی (3) نے کی ہے ''نزوج و هو محرم ''۔ابو ہر بریا ہے ہی مردی ہے۔

" تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم ميمونة وهو محرم" \_(4)

تشریخ:۔

حالت احرام میں نکاح اورا نکاح کے جواز وعدم جواز میں اختلاف ہے یہ اختلاف جس طرح ائمہ کے درمیان ہے اسی طرح صحابہ کرائم کے مابین بھی تھا حضرت عمر اور حضرت علی اس کے عدم جواز کے قائل ہیں یہی مسلک ہے انکہ ثلاثہ وغیر ہم کا بھی جبکہ حضرت ابن عباس اور حضرت ابن مسعود کے نزدیک نکاح کرنے میں کوئی حرج نہیں لیک ہے انکہ ثلاثہ وغیر ہم کا بھی جبکہ حضرت ابن عباس اور حضرت ابن مسعود کے نزدیک نکاح کے حضیہ نان میں ہے کہ نکاح سے بھی بچا جا کر نہیں گو کہ افضل یہی ہے کہ نکاح سے بھی بچا جائے ۔ حضیہ نوری اور ابرا ہیم نخی کا بھی یہ فرہ ہے۔

خلاصہ بیہ ہے کہ فریق ٹانی کے نز دیک اگر کسی نے نکاح کرلیا تو منعقد ہوجائے گا جبکہ فریق اول کے نز دیک نکاح باطل ہے۔

ائمہ ثلاثہ کا استدلال پہلے باب کی حدیث سے جوحضرت عثمان سے مرفوعاً مروی ہے۔

باب ماجاء في الرخصة في ذالك

(1) رواه البز ار فی منده بحواله مجمع الزوائد ص: ۱۹۹۱ج: ۲۸ قم حدیث: ۵۰۰۵ \_ ایضا نصب الراییلزیلعی ص: ۲۲۰ج: ۳ کتاب النکاح

(2) سنن كبرى للبيهقى ص: ٦٦ ج: ۵' باب المحر م لا ينكح ولا ينكح '' كتاب الحج

(3) شرح معانی الآ فارص:۳۲۳ ج: ا' نباب نکاح انجح م' کتاب مناسک انج (4) کذافی شرح معانی الآ فارص:۳۲۵ ج: ۱' باب نکاح المحر م' حنفیہ کا ستدلال ابن عبال کی حدیث ہے ہے جو سیحین (5) میں بھی ہے اور اصح مافی الباب ہے۔

پھر جس طرح یہاں بظاہر تو کی اور عملی حدیث میں تعارض معلوم ہوتا ہے اسی طرح حضور علیہ السلام کے

نکاح کے متعلق کہ آیا یہ حالت احرام میں ہوا تھایا بحالت حل روایات میں اختلاف پایا جاتا ہے کما نقلہ التر مذی

اس لئے ہرفریق نے اپنی اپنی ترجیحات بیان کی ہیں۔

تاہم اس میں شک نہیں کہ کوئی فریق الیم بات نہ کرسکا جس سے دل کواطمینان کامل ہو اس لئے کہا جائے گا کہ رفع تعارض کے باب میں یہ ایک مشکل مقام ہے ' لعل الله یحدث بعد ذالك امر اً ''۔ چونکہ جانبین کے دلائل کے بعد بھی کوئی واضح نتیج نہیں نکلے گااس لئے اجمالاً واختصاراً بحث کی جائے گی۔

بذل المجبو دمیں ہے کہ اس مسئلے کی تحقیق حضرت میمونہ کے نکاح کے تعین پر موقوف ہے اٹمہ ثلاثہ کہتے بین کہ اس میں وہ روایات رائج ہیں جن میں بحالت حل نکاح کرنے کا ذکر ہے مندرجہ ذمیل وجوہ کی بناء پر۔ ا) ابورافع رجل بالغ تھے جبکہ ابن عباس اس وقت تقریباً دس سال کے تھے۔

جواب: ۔ صحابہ وتابعین میں ہے کسی نے ابورافع کے حفظ کوابن عباس کے حفظ پرتر جیے نہیں دی ہے نیز حافظ ایک خداداد صلاحیت ہے یہ بیپن میں بھی اتنا ہی تیز ہوتا ہے جتنا بڑی عمر میں ہوتا ہے د کیھیے حضرت عمر این عباس کو در بارخلافت میں مقدم رکھتے تھے ان کی عزت فرماتے امام بخاری بحالت صغر بھی بہت سے اکابر پر حفظ میں مقدم وسلم تھے۔

۲) ابورا فع اس نكاح ميں واسط تصالبذاان كوزياد هيچ علم ہوگا۔

جواب: ۔ انہوں نے حضور علیہ السلام کا پیغامِ رشتہ مکہ میں حضرت میمونہ ٹک پہنچایا تھا پھر انہوں نے اپنی ہمشیرہ ام الفضل کو اختیار دیدیا تھا ایہ تا ہت نہیں کہ اپنی ہمشیرہ ام الفضل کو اختیار دیدیا تھا رہ یا تھا ایہ تا ہت نہیں کہ ابورا فع مجلس نکاح میں بھی شریک ہوئے تھے۔

<sup>(5)</sup> صحیح بخاری ص ۲۳۸ج: ۱' بابتروت کی افر م' ابواب العرق صحیح مسلم ص: ۵۳ ج: ۱' بابتریم نکاح المحر م و کراههیة نطبیة' کتاب النکاح

س) ابن عباسٌ اس سفر میں موجود نہیں تھے وہ تومستضعفین میں سے تھے۔ ۳

**جواب: ۔۔ اول تو اس نفی پر کوئی دلیل نہیں ہے کہ وہ مجلس نکاح میں نہیں تھے ٹانیا اگر چہ وہ خود موجود نہ** تھے مگران کا ونو ق سے نقل کرنا اس کی دلیل ہے کہ انہوں نے باونو ق ذریعہ سے من کراطمینان کرلیا تھا ورنہ بلاعلم وہ روایت نہ کرتے۔

ابورافع کی حدیث نہی کی روایت ہے موافق ہے جبکہ اس عباس کی روایت نہی کی حدیث ہےمتعارض ہے۔

جواب: ـ تعارض تب ہوتا جب نہی کی روایت تحریم میں منحصر ہوتی جبکہ دراصل وہ کراہت تنزیبی پر دال ہے کما سیجی ۔

یزید بن الاصم بھی ابورافع کی طرح روایت کرتے ہیں اوریزید بن اصم تو حضرت میمونہ کے بھانے ہیں۔

جواب: ۔ ابن عباس بھی تو ان کے بھانجے ہیں اور ان کو جو مزید فضل و درجہ حاصل ہے وہ سب برعیاں

۲) صاحب تحفہ لکھتے ہیں کہ جب قول وعمل میں تعارض ہوتو ترجیح قول کو ہوتی ہے۔

جواب: \_ بياصول و بال بين جهال تطبق نه بوسكتي مويهال تطبق موسكتي ب- كماسياً تي

حدیث نہی قاعدہ کلیہ ہے جبکہ آنخضرت صلی الله علیہ وسلم کاعمل خصوصیت پرمحمول ہے۔

جواب: \_خصوصیت کایہاں کوئی قرینه اور دلیل نہیں اور نفس اختال سے خصوصیت کا حکم لگانا جبکہ کوئی

نا گزیرمجبوری بھی نہ ہوغلط ہے یہاں جب تطبیق ہوسکتی ہے تو خصوصیت پرحمل کرنا تاویل بارد ہے۔

ائمہ ثلاثہ نے ابن عباس کی حدیث میں تاویل کرنے کی بھی غیرمفید کوشش کی ہے امام تریزی نے قتل

کیاہے۔

فقال بعضهم تزوجها حلالًا وظهر امرتزويجها وهو محرم الخ -جواب: \_ بیتاویل اصر لی طور بربھی نا قابل التفات ہے اور تاریخی حوالے سے بھی اصولی اعتبار سے

ر اللہ کے کہ باتفاق روایات یہ نکاح سرف مقام پر طے ہوا تھا جو مکہ سے چند میل پر ہے جبکہ اہل مدینہ کا میقات اللہ کے کہ باتفاق روایات یہ نکاح سرف مقام پر طے ہوا تھا جو مکہ یہ حضور علیہ السلام نے ذوالحلیفہ سے ذوالحلیفہ ہے اور بخاری (6) کی روایت کے مطابق عمرہ مدید بیسنہ اللہ میں تعلیم میں تاب کہ مواقبت کا تعین ججۃ الوداع سے بہت پہلے ہو چکا احرام باندھا تھا اور مافظ نے فتح کتاب العلم میں تاب کی مواقبت کا تعین ججۃ الوداع سے بہت پہلے ہو چکا تھا اس لئے یہ کی مرف ہے کہ مرف میں آپ ملی اللہ علیہ وسلم غیر محرم ہوں۔

اوران کا یہ کہنا کہ بینکاح واپسی پر ہوا ہوگا خلاف منقول ہے کہ طحاوی (7) وغیرہ کی روایات سے معلوم ہوا ہے کہ طحاوی (7) وغیرہ کی روایات سے معلوم ہوا ہے کہ جب عمرۃ القصاء میں تین دن پورے ہوئے تو قریش نے آنخصرت صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے سے طح شدہ معاہدے کے مطابق جانے کا مطالبہ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی دعوت ولیمہ کی خواہش ظاہر فرمائی کیکن انہوں نے ردکردی۔

نیز امام تر مذی نے اس نکاح 'بنا اور حضرت میموند کی تدفین کو عجا بیات میں شار کیا ہے تو رہ تب ہی ہوسکتا ہے کہ بیتنوں علیحدہ علیحدہ مختلف او قات میں انجام پذیر یہوئے ہوں۔

اور تاریخی اعتبار سے ان کا بیموقف اس لئے کمزور ہے کہ محمد آنحق ابن ہشام اور ابن سعد وغیرہ اس پر متفق ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سرف مقام پر پہنچ کر بحالت احرام ہی نکاح فر مایا پھر نکاح بحالت حل کیسے ممکن ہے؟

دوسری تاویل بید حفرات بیرکتے ہیں کہ تزدج وہومحرم کا مطلب بنہیں ہے کہ وہ حالت احرام میں تھے بلکہ اس سے مراد بیہ ہے کہ داخل فی الحرم تھے اور باب افعال بھی اس معنی کے لئے بھی آتا ہے جیسے انجد واعرق ای فضل النجد ودخل العراق اور اسکی تائید میں امام نوویؓ نے شرح مسلم میں بیشعر پیش کیا ہے۔

م قتلوا ابن عفان النحليفة محرماً

اي في حرم المدينة (8)

<sup>(6)</sup> يحيح بخاري س: ٢٠٠ ج: ٢' باب غزوة الحديبية ' كتاب المغازي

<sup>(7)</sup> شرح معانى الآ فارس: ١٩٣٨ و ١٦٥ "باب نكاح المحرم"

<sup>(8)</sup> كذاني نسب الراييلزيلعي ص:٢٢١ و٢٢٢ ج:٣ كتاب النكاح

جواب: اولاً تو قیاس سے لغت ثابت نہیں ہونی درنہ پیٹ کو قارورہ کہنا سے موجائے گا ثانیا اس شعر کا مطلب داخل فی الحرم لینا شیخ نہیں بلکہ اس سے مراد محقون الدم ہے۔

معارف میں ہے کہ ہارون الرشید نے امام اسمعی ہے''محرماً'' کے معنی کے متعلق یو چھا کہ اس شعر میں اس کا مطلب کیا ہے؟

فقال الاصمعي ليس معناه هذا : انه احرم بالحج ولاانه في شهر حرام ولاانه في

تواس پرامام کسائی نے برجسته اعتراض کیا کہ اگریہ سب معنے مراز نہیں تواس کے معنے کیا ہیں؟ اسمعی نے کہا کہ عدی بن زید کے اس شعر کا کیا مطلب ہے؟ قتلوا کسری بلیل محرماً الخ' آئی إحرام لکسری ؟ لعنى كيايهال مطلب بيه كه كسرى حرم مين قل هوايا داخل حرم تفا؟ تو بارون الرشيد في ماياكه:

فـمـاالـمـعني؟ قال: كل من لم يات شيئاً يوجب عليه العقوبة فهومحرم لايحل

منه شئ فقال له الرشيد انت لاتطاق نصب الرايه عن التنقيح بسنده (9)

علاوہ ازیں آپ کی مذکورہ تاویل اس لیے بھی غلط ہے کہ''سرف'' توحل میں ہے نہ کہ حرم میں پھرمحرم بمعنی داخل حرم کیسے بھی ہوسکتا ہے کیونکہ نکاح تو سرف ہی میں ہوا تھا۔

ان کی تمام تاویلات کا مجموعی جواب بیہ ہے کہ اس طرح تو ابن عباس کی حدیث کا کوئی خاطر خواہ مطلب باقی نہیں رہتا اورسوق حدیث کا کوئی فائدہ نہیں رہتا کہ وہ کیابتا ناچاہتے ہیں؟ للبذا الیبی تاویلات صرتح مطلب کے مقابلے میں دوراز کارہونی ہیں۔

حنفيه كاطرزاستدلال: ـ

عندالا حناف بیاصول رائج ہیں کہ ترجیح قولی حدیث کو ہوتی ہے کیونکہ فعل میں خصوصیت کا احتمال ہوتا ہے مگر شرط رہے کہ قول اور عمل میں تعارض ہو جہال طبیق ہوسکتی ہے وہاں تعارض سمجھنااور ترجیح دیناصحیح نہیں اک طرح جب مبیح اور کُورِّ م میں تعارض ہوتو تر جے محرم کو ہوگی کیونکہ دفع مضرت جلب منفعت پر مقدم ہوتا ہے لیکن سسسہ شرط یہ ہے کہ یہ طے ہو کہ یہ تُحِرِ م ہے جہاں صریح تعارض نہ ہوتو الی صورت میں درمیان کا راستہ اختیار شرط یہ ہے کہ یہ طے ہو کہ یہ تُحِرِ م ہے جہاں صریح تعارض نہ ہوتو الی صور پانی پینے میں بھی اس اصول کیا جاتا ہے مثلا سور ہرہ میں ہم نے کراہت تنزیبی کا قول اختیار کیا ہے کھڑے ہوکر پانی پینے میں ہم نے کراہت خفیفہ کا پہلو متعین کیا ہے وغیرہ وغیرہ -

ری یا بیان المراس زیر بحث مسئلہ میں بھی ہم کہتے ہیں کہ نکاح المحر م وا نکاحہ مکروہ ہے نہ کہ باطل ہے لحدیث ابن مہائی اور نہ بی عام حالات کے برابر ہے لحدیث عثمان ۔

اسی طرح دونوں حدیثوں پڑمل بھی ہواا در کوئی ایسی تاویل بھی نہ کرنا پڑی جو دوراز قیاس ہو ہایں معنی کہ ابن عباس کی حدیث تواپنے ظاہر پر روگنی اور حضرت عثمان کی حدیث کا مطلب سد طمع ہے جیسے کہ صائم سے لیے قبلہ کا مکرو د ہونا یعنی ان کے لئے جوض طفنس کی قدرت نہیں رکھتے۔

اس کی تا سیمسلم کی روایت ہے بھی ہوتی ہے جس میں خطبہ کالفظ بھی ہے حالانکہ آپ سلی الد سیبہ سلم بھی خطبے کے جواز ہے قائل ہیں۔

عس عشمان بس عفان ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لايَنْكِحُ المحرم ولايُنْكِحُ المحرم ولايُنْكِحُ ولاينخطب (مسلمص ١٠٠٠ ١٠٠٠)

اس کے نیچےنو وی لکھتے ہیں۔

واما قولہ صلی الله علیه وسلم و لا یحطب فہو نھی تبریه لیس بحرام۔ (10) لہذا ہم آپ سے کہتے ہیں کہ آپ نے ایک بی حدیث میں ایک جز کوئر یم پر اور دو برا تنزیبہ پر کن اصول کے تحت حمل کیا ہے؟

خلاصہ یہ کہ حنفیہ کے نز دیک اس نکاح کا تھم نے وقت الندا واو بھالحاصرللبادی کی مانند۔
قیاس بھی ہمارے لئے مؤید ہے کہ جب احرام سے باقی عبا ات ومعاملات وعقو دکر ناباطل نہیں ہوتے ہیں تو نکاح بھی توایک عقد ہے ہاں چونکہ یہ محرمات کا ذریعہ بن سکتا ہے تو اس لئے اس سے بچنا جا ہے بین چونکہ یہ جماع مثلاً قبلہ کمیہ وملاعبہ میں فرق سے جینے کہ بیوی ون وعمرہ یہ جماع کا سبب قریب نہیں ہے اس میں اور دواعی جماع مثلاً قبلہ کمیہ وملاعبہ میں فرق سے جیسے کہ بیوی ون وعمرہ

<sup>(10)</sup> النووي ملى يحيم مسلم ص ٣٥٣ ج: ان بابتحريم نكاح المحرم وخطبة ''

کیلئے اپنے ہمراہ لیجانا جائز ہے کیونکہ اسباب جتنے بعید ہوتے ہیں اتناہی اس کا حکم تخفیف قبول کرتا جاتا ہے دیکھو اجنبی عورت کے ساتھ خلوت میں بیٹھنا حرام ہے مگر جیسے جیسے فتنے کا اندیشہ کمتر ہوتا جاتا ہے مثلاً اس سے بازار میں عقد بچے عدالت میں عندالشہا دت اس کی طرف اشارہ کرناوغیرہ بیسب برابز ہیں ہیں۔

پھر بہ قیاس بہ مقابلہ نص بھی نہیں کیونکہ نص تح یم میں صرح نہیں کما مر۔

#### ترجیجات:۔

اگرائمه ثلاثه کی طرح ترجیح کااصول اپنایا جائے تو ہم کہتے ہیں حدیث ابن عباس راجے ہے مندرجہ؛ پل وجوہ کی بناء پر۔

- ا بن عباس كا درجه في العلم ومرتبه في الفقه محتاج ا ثبات نبير \_ (1)
  - ان کی روایت اصح ما فی الباب ہے۔ **(r)**
- حضرت عا نَشَهُ اور حضرت ابو ہر ہریّہ کی روایت بھی ان کی مؤید ہیں کمامرّ نیز اصحاب سیر ک روایات سے بھی ان کی تائید ہوتی ہے۔
- ان کی روایت صاحب البیت کی گواجی ہے کیونکہ حضرت عباسٌ اس نکاح کے عاقد تھے وصاحب البيت ادري بما فيهه
- ابورافع کی حدیث سندا کمزور ہے کمااشارالیہ التر مذی جبکہ طبقات ابن سعد کی ایک روایت (11) کے مطابق بزید بن اصم نے ابن عباس کی متابعت فرمائی ہے۔اس کے باوجودان کی روایت مرسل بھی ہے کما قال التر مذی \_ گویا اس میں اضطراب بھی ہے اور ارسال بھی ابن العربی عارضہ میں لکھتے ہیں "وقال البخاري حديث اليزيد بن الاصم مرسل"-
  - · (۲) مدیث ابن عباس مثبت للزیادة ہے کیونکہ احرام امرز ائدہے اصلی حالت پر۔
- ان کی حدیث مؤید بالقیاس بھی ہے کمامر نیز اگر کسی نے وطی کے لئے باندی خریدی توبالانفاق جائز ہے لہذا نکاح بھی ایک عقد ہے خصوصاً عندالشا فعیہ نکاح بمز لہ تھے ہے۔

<sup>(11)</sup>الطبقات لا بن سعدص: ٩٦٠ ج:٨ بحواله معارف السنن

(٨) ميره ديث محكم في المعنى ہے اس ميں تمام تاويلات عبث ہيں جبكہ مقابل روايات ميں بيتاويل کی جاسکتی ہے کہ' تنزوج و هو حلال ''سے مراد پیغام رشتہ ہو کیونکہ حضور علیہ السلام نے روائگی سے بل حضرت ابورافع كواس پيغام وخطبه كے ساتھ بھيجا تھا۔

ان وجوہات کی بناء پرامام بخاریؓ نے ابن عباسؓ کی حدیث پراس طرح باب با ندھاہے'' باب تزویج الحرم" (ص:۲۳۸ج:۱)

اگران کی نظر میں وہ تاویلات جوابن عباسؓ کی حدیث میں کی گئی ہیں قابل اعتبار ہوتیں توان کی طرف ترجمة الباب میں اشارہ فرماتے واذ لیس فلیس نیز انہوں نے اس باب میں صرف ابن عباس کی حدیث لی ہے۔ عن ابن عباس ان النبي صلى الله عليه و سلم تزوج ميمونة وهومحرم ولسل

### باب ماجاء في اكل الصيد للمحرم

عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال صيد البر لكم حلال وانتم حرم مالم تصيدوه اويصدلكم\_

رجال: \_

(عن المُطلّب) هو المطلب بن عبدالله بن المطلب بن حنطب المحزومي (1) صدوق ہیں مع ہذا کثیر التد لیس والارسال بھی ہیں من الرابعة ' قال التر مذی لانعرف لیساعاً من جابر ابوحاتم نے بھی یہی بات کہی ہے ابوذرعہ اور دارقطنی نے اگر چہ ان کی توثیق کی ہے گر ابن سعد فر ماتے ہین لائج بحدیثہ۔اور عبدالرحمٰن بن ابی حاتم جوفر ماتے ہیں 'یشبه ان یکون ادر که ''لعنی ہوسکتاہے کهمطلب نے حضرت جابرے سناہوا تصال سند کے لئے کافی نہیں کیونکہ یشبہ صیغہ شک ہے لہذا مید مشقطع ہوئی حالانکہ شا فعیہ کے پاس میہ

باب ماجاء في اكل الصيد للمحرم (1) مزیدتعارف کے لئے ملاحظہ ہوتہذیب التہذیب ص:۸۷اج:۱۰

ب ہے تو ی جست ہے۔ ہیک

تشريخ:۔

اس مسئلے میں کل تین مذاہب ہیں۔

۔ حنفیہ کے نزدیک اگر شکار میں محرم کاعمل دخل نہ ہومثلاً حاضری طرف اشارہ کرنا اور غائب کی دلات کرنا یا تعاون وغیرہ نہ ہوتو ایسے شکار کا کھانا محرم کے لئے جائز ہے اگر چدصا کدنے محرم کو دینے اور کھلانے کی نیت کی ہویہی حضرت عمر' ابو ہریرہ زبیر بن العوام اور کعب الاحبار وغیرہ کا غذہب ہے۔

۲ ائمہ ثلاثہ کے نز دیک ندکورہ شرائط کے علاوہ یہ بھی ضروری ہے کہ صائد کی نبیت محرم کو کھلانے کی نہ ہوبصورت دیگرمحرم کے لئے اس کا کھانا جائز نہیں۔

سی حضرت علی حضرت ابن عباس اور حضرت ابن عمر کید و سفیان توری اور ایخی بن را ہو سے کے خرد کی کے سے سید کا گوشت کھانا مطلقا ممنوع ہے جسیا کہ ترندی نے اعظے باب میں نقل کیا ہے وکر ہوا اکل الصید للمحرم۔

تاہم عارضہ میں حضرت علیٰ کا بیقول نقل کیا ہے کہ اگر احرام باندھنے سے پہلے کا شکار ہوتو اسے کھاسکتا ہے مابعد کا نہیں۔ بذل میں اسے امام مالک کی طرف منسوب کیا ہے۔ اس آخری فریق کا استدلال مع الجواب ایکے باب میں آئے گا۔

ائمہ ثلاثہ کا استدلال باب کی بہلی حدیث ہے ہے طریق استدلال یہ ہے کہ اس میں لام اجلیہ ہے لہذا محرم کو کھلانے کی غرض سے کیا ہواشکار کھانا بھی محرم کے لئے ممنوع ہوا۔

را ہوں کی سام کی استان کے سام کی سام کی سام کے سلم حنفیہ کا استان لول اس باب میں اگلی حدیث ہے ہے جو حضرت ابوقیادہ سے مروی ہے اس کے مسلم منام کے مسلم منام کے بیار مجھا۔ والے ایک طریق میں ہے کہ آئخضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کرائم نے بوجھا۔

يارسول الله اناكنا احرمنا وكان ابوقتادة لم يحرم فرأينا حمروحش فحمل عليها ابوقتادة فعقر منها اتاناً فنزلنا فاكلنا من لحمها فقلنا ناكل لحم صيد عليها ابوقتادة فعقر منها اتاناً فنزلنا فاكلنا من لحمها فقلنا منكم احد امره اواشاره اليه ونحن محرمون فحملنا مابقي من لحمها فقال هل منكم احد امره اواشاره اليه

بشئ قال قالوا لاقال فكلوا مابقي من لحمها ـ (2)

بذل المجهو دمیں اس میں بیاضافہ بھی نقل کیا ہے کہ ابوقادہ فرماتے ہیں۔

انی ذکرت شانه لرسول الله صلی الله علیه و سلم و ذکرت انّی لم اکن احرمت و انی نام اکن احرمت و انی انما اصطدته لك (الحدیث) رواه احمد (4) و ابن ماجه (5) باسناد جید چونکه باب کی پہلی حدیث ضعیف ہے اس لئے اس کے مقابلہ میں بیاضا فہ بلا شہزیادہ وزنی ہے۔

مسکلہ:۔ ابن العربیؒ نے عارضہ میں اس حدیث سے بینکتہ اخذ کیاہے کہ حضور علیہ السلام کے عہد مبارک میں بھی صحابہ کرام ؓ اجتہاد فر ماتے یعنی جب نص نہ ہوتی اور آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم حاضر مجلس نہ ہوتے۔

اختلافهم في الاكل دليل على حواز الاجتهاد بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم في القرب لافي المجلس ودون وجودالنص\_

اشكال: اس حديث ميں تصرت ہے كہ ابوقادہ غير محرم تھے حالانكہ بخارى (6) كى روايت كے مطابق حضور عليه السلام اور صحابه كرام نے عمرة الحديبية ميں ذولحليفه سے احرام باندھا تھا تو ابوقادہ "نے بغير احرام كے ميقات كوكسے عبور فرمايا؟

<sup>(2)</sup> صحيح مسلم ص: ٣٨٠ و ٣٨٠ ج: أ' باب تحريم الصيد الما كول البرى او مااصله ذا لك الخ '' كتاب الحج

<sup>(3)</sup> كذا في مسلم ص: ١٨١ج: ١

<sup>(4)</sup> منداحرص: ۲۲۹۵ ج: ۸رقم الحديث:۲۲۹۵۳\_الحنفي

<sup>(5)</sup>سنن ابن ماجيم: ٢٢٣٬ 'باب الرخصة في ذا لك اذالم يصدله' ابواب المناسك

<sup>(6)</sup> صحيح بخاري ص: ٢٠٠٠ج: ٢' بابغزوة الحديبية'' كتاب المغازي

حل: -اس کے حل میں شافعیہ، حنفیہ اکثر شراح سرگر ال میں ۔صاحب بذل انہو دفر ماتے ہیں۔ مار الدیمہ منامیات میں میں میں ا

ولم ار من نعرض لدنع هذا اشكال من الشراح الاالقسطلاني فجزاه الله خيراً.

اس جواب کا خلاصہ بہ ہے کہ اوقا، و ۔ ابھی مکہ جانے کی نبیت نبیس فر مائی تھی لہذا ان کے لئے تجاوز

عن المبينات الخيرا ترام ب جائز تها بجراس كروسب بتلائ كم بين.

(۱) ایک یہ کدان کوحضور علیہ السلام نے ساحلی علاقے پر نظرر کھنے کے لئے بھیجا تھا کما یقہم من روایة البخالی۔

(٢) ﴿ فِيْصِرَ قَاتَ بِرِ مَا مُورِفَرُ مَا يَا تَهَا كَمَا عَنْدَالطَّحَا وَيَ مَنْ رَوَايَةِ الْجِسعيدالخذريّ \_(7)

اس کے بخاہ وبھی جوابات میں مگروہ قابل اطیمنان وتسلی بخش نہیں ہیں۔

جوابات - جہاں تک ائمہ ثلاثہ کی مشدل حدیث کا تعلق ہے تو حفیہ کی جانب ہے اس کے متعدو جوابات دئے گئے ہیں

ا پہلا جواب یہ ہے کہ یہ روایت منقطع ہے مامرلہذاتر جی ابوقیاد ہ کی حدیث کو ہوگ۔ (8)

۲ دوسر .واب بید یا کیا ہے کہ اس روایت کے ابوداؤد (9) انسائی (10) کے طرق میں او یصد الم کی ہو نے اوبہاد کالفذ ہے لینی یہ لفظ مجز و منہیں ہے بلکہ منصوب ہے لبندا بیغا بید (تصید وہ) پرعطف نہیں بلکہ مغیا پرمعطوف ہے اور کلمہ او جمعنی الا ان ہے تو مطلب بیہوگا مالم تصید وہ الا ان بصاد لکم۔

س تسراجواب مدیم که یصدلکم میں لام اجلیہ نہیں بلکہ برائے تو کیل ہے کمافی قولہ بعت لہ تو ہا واٹ تارجی۔

س چوتھا جواب سے کہ میں مدذرائع کے لئے ہے جیے کدا گلے باب کی حدیث کی توجیہ میں

(7) شرن معانى الآ فارص: ١٥٥ ج: أن إب الصيديذ بحد الحلال في الحل الخ "كتاب مناسك الحج

(8)ص ۲۵۶ ج: ا''بابلحم الصيد للمحرم'' كتاب المناسك

(9) من دم ن من از الشي المح مرالي العديد القلال الواب مناسك الح

(10)

کہا گیاہے۔

### باب ماجاء في كراهية لحم الصيد للمحرم

ان الصعب ابن حثامة اخبره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم مرّبه بالاَبُواء اوبودّان في الله عليه وسلم في وجهه الكراهية في الله عليه وسلم في وجهه الكراهية قال انه ليس بنارد عليك وانّاحرم.

تشرت: ـ

اوبودان شک الراوی ابواء بروزن اساء ودان بروزن جمام بیحدیث فریق فالث کی مستدل ہے کہ محرم کے لئے شکار کا گوشت کھانا مطلقاً منع ہے آگر چہ لا جلہ نہ ہو نیز ان کا استدلال قران کی اس آیت ہے بھی ہے ''وحرم علیکم صید البر مادمنم حرماً ''(1) کیونکہ اس میں لاجلکم وغیرہ کی کوئی قیز نہیں ہے لیکن آیت کا جواب بیہ کہ باب سابق کی حدیث اس آیت کی تفسیر ہے لہذا اس سے اطلاق پر استدلال نہیں ہوسکا۔

باب کی حدیث کا جواب عندالشافعی مظنون ہے جیسا کہ امام تر ندی نے نقل کیا ہے عندالحنفیہ اسکے متعدد جوابات ہیں۔

ا۔ جس کی طرف امام بخاری نے ترجمۃ الباب میں اشارہ کیا ہے۔ اذااهدی للمحرم حماراً وحشیاً حیاً لم یقبل (2) لہٰذا کہاجائے گا کہ بیجہ روشش زندہ تھااور جن روایات میں لیم حمار کا لفظ آیا ہے کمارواہ التر مذی فی آخر الباب

باب ماجاء في كراهية لحم الصيد للمحرم

(1) سوره ما كده رقم آيت:٩٦

(2) منجىح بخارى ص:٢٣٦ ج: ١١ بواب العرة

بارجل جماروش كالفظ آيا ب كماعندا في واؤد (3) تواس كاجواب گنگوى صاحب نے بيديا ب كه بيان كنزديك مجازة خارف ب جيسے وہ كہتے ہيں عندى شاة لحم او شاة لبن كمايقولون عنده رأس بقرو رأس فيل والمراد نفسه كمافى الآية اوتحرير قبة علاوه ازيس تر مذى نے محم والى روايت كضعف كى طرف اشاره بھى كيا ہے وقد روى بعض اصحاب الرهرى عن الزهرى . . . وهو غير محفوظ في سياتى الحواب الآخر

۲۔ ہوسکتا ہے کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی ذریعہ سے معلوم ہوا ہو کہ اس میں کسی محرم نے تعاون کیا ہے۔

۳۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سد ذرائع کے لئے اسے لینے سے انکار فر مایا جس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک عمل بذات خود جائز ہوتا ہے مگر جب اس میں کسی ممنوع یا مکروہ کا ذریعہ بننے کا اندیشہ ہوتو اس سے پرہیز کیا جائے جیسے کہ ابن مسعودٌ اور حضرت عمرؓ نے جنب کے لئے تیم کوممنوع قرار دیا تھا۔

نیتوجیهات اس لئے ضروری ہیں تا کددیگرر دایات کے ساتھ تعارض پیدانہ ہو چنانچہ سلم ص: ۳۸۱ پر

-

كنا مع طلحة بن عبيدالله ونحن حرم فاهدى له (وفى رواية لنا) طير وطلحة راقد فمنا من اكل ومنا من تورع فلمااستيقظ طلحة وَفَقَ (اى صَوَّب) من اكله وقال اكلناه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم- اورمؤ طا (4) وغيره ميں ہے جس كوابن فريمہ نے سيح كها ہے۔

عن عمير بن سلمة ان البهزي اهدى للنبي صلى الله عليه وسلم ظبياً وهومحرم فامر ابابكو ان يقسمه بين الرفاق.

اشكال: باب كى حديث معلوم ہوتا ہے كہ آنخضرت صلى الله عليه وسلم نے اس ممار وحشى كور دفر مايا

تھاجبہ بہقی (5) نے حضرت صعب کی روایت اس طرح نقل کی ہے۔

(3) سنن الي دا ؤدص: ۲۵۲ ج: ا'' باب مجم الصيد للمحرم' ' تمّاب المناسك (4) من من المراس المجروي (4)

(4) مؤطالما لكص: ١٩٣٠ ما يجوز لمحرم اكله من الصيد "كتاب الحج روى بمعناه المحرف المعناه المحرف المعناه المحرف المعناه المحرف المعنان المحرف المعنان المحرف المعنان كبرى للبيه على ١٩٣٠ ج: ٥ " باب المحرم لا يقبل ما يهدى لدمن المصيد حيا "كتاب المحرف المعنان كبرى للبيه على ص: ١٩١٣ ج: ٥ " باب المحرم لا يقبل ما يهدى لدمن المصيد حيا "كتاب المحرف المعنان ال

اهدى للنبى صلى الله عليه وسلم عجز حمار وحشى وهو بالححفة فاكل مه واكل القوم قال البيهقى وهدا اساد صحيح للبذادونول روايات بين تعارض بهوا ـ

حل: پہلے انہوں نے زندہ پیش کیا مگر جب حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے روفر مایا تو پھر انہوں نے اس سے ایک عضو کا ن کر دیا جس کو زہری کی روایت میں لیم سے تعبیر کیا ہے کما عندالتر مذی اور ابوداؤ دمیں رجل حمار وحش سے اور بیہ بی میں مجز حمار وحش سے تعبیر کیا ہے۔ (6) فلا تعارض

#### باب ماجاء في صيد البحر للمحرم

عسر الله عليه وسلم في حج اوعمرة فالخرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حج اوعمرة فاستقللنا رجل من جراد في حجانا بضربه باسياطنا وعَصِينًا فقال النبي صلى الله عليه وسلم كلوه فانه من صيد البحر.

تشرت : \_

ر جل من حواد رجل بكسرالراء كسدراسم جمع ہے بمعنی جماعة كثيرة من الجراد\_

بساسیساطینیا قال العراقی کذاساعناولایعرف لغة وانما جمع سیوط اسواط وسیاط بلا ہمزۃ ممکن ہے کہ بیہ خلاف قیاس اس وزن پر جمع ہوا ہو۔ (کذافی القوت)

باب کی حدیث ابوالمبز م (بتشدیدالزاء المکسورة) کی وجہ سے ضعیف ہے کما صرح بہ التر مذی بلکہ میزان الاعتدال میں شعبہ کا قول ہے کہ اگراہے ایک درہم دیا جائے تو اس پر بھی حدیث وضع کرے گا۔(1)

<sup>(6)</sup> ای طرح بیہتی ص:۱۹۳ج:۵ میں شق حمار وحش ہے تعبیر کیا گیا ہے۔۱۱الحنفی .

باب ماجاء في صيد البحر للمحرم

<sup>(1)</sup> د يكھئے ميزان الاعتدال للذہبی ص:٣٢٦ ج:٣' كمكتبہ دارا كمعرفة بيروت'

ابوداؤد(2) میں حضرت ابو ہریرہ کی مرفوع حدیث ہے الجراد من صید البحرلیکن اس میں میمون بن جابران ہے البراد من صید البحرلیکن اس میں میمون بن جابران ہے اگر چہابن حبال نے اسے ثقات میں شار کیا ہے لیکن عقبل وغیرہ نے غیری بقر اردیا ہے و قبال البیہ قبی عبر معروف له فی السنن حدیث و احد الجراد من صید البحر ۔اسلے ابوداؤد(3) نے دونوں روایتوں کو وہم پرمحمول کیا ہے۔

سمعت (قال) اباداؤد يقول ابوالمهزم ضعيف والحديثان حميعاً وهم (4) ابن العراقي عارضه ميل لكهة بيل - ليس في هذالباب حديث صحيح

امام ترندی کی غرض شاید به بتانا ہے کہ جراد حکماً صیدالبحر ہے یعنی بغیر ذرج کے اس کا کھانا جا کز ہے ورنہ
اس میں شک نہیں کہ حدیث ضعیف ہے اور مشاہدہ بھی اسپر ناطق ہے کہ جراد خشکی میں متولد ہیں لہذا اسے بحری
نہیں کہا جائے گا اور جن روایات میں ہے کہ یہ چھلی کی چھینک ہے اس کی ناک ہے گرتی اور پیدا ہوتی ہے تو وہ
مرفوع روایت نہیں بلکہ حضرت کعب الاحبار کی اپنی رائے ہے کمانی المؤ طاللا مام محمد (5) جوممکن ہے کہ اسرائیلی
روایت ہوا اور ابن ماجہ (6) میں راوی جو کہتا ہے کہ میں نے خود دیکھا ہے تو ممکن ہے کہ چھلی نے اسے پکڑلیا ہو
جس سے راوی کو جوجنم و سے کا شبہ ہوا یہ ایسا ہوگا جیسے بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہم نے سانب کی ٹانگیں دیکھی ہیں وہ
درحقیقت چھپکی ماکولہ کی ٹانگیں ہوتی ہیں۔ واللہ اعلم

محرم کے لئے صیر البحر بنص قرآنی جائز ہے۔ قال اللّٰه تعالیٰ احل لکم صید البحر وطعامه مناعاً لکم وللسیارة۔ (7)

تاہم ٹڈی کے بارے میں ابوسعید اصطخری اور ایک ایک روایت میں ابن عباس کعب الاحبار اور امام

<sup>(2)</sup> ص: ٢٥٦ج: أن باب الجراد لمحرم "كتاب المناسك

<sup>. (3)</sup> ابودا ؤ دحواليه بالا

<sup>(4)</sup>ص ٢١٦" باب الحلال يذبح الصيد او يصيده ال ياكل المحر م مندام لا" كتاب الحج

<sup>(5)</sup> مؤطاما لكص: ٨٣٨ ' فدية من اصاب شيئاً من الجراد و مومحرم' "كتاب الحج

<sup>(6)</sup> ابن ماجيص:۲۳۲٬ باب صيدالحسينان والجرادُ 'ابواب الصيد

<sup>(7)</sup> مورة ما كده رقم آيت: ۹۲

احمد کا کہنا ہے کہ یہ بھی صید البحر میں شامل ہے لہذا اس کے تل پرمحرم پرکوئی جز انہیں۔

جبکہ عندالائمہ ثلاثہ و فی روایۃ عندابن عباس و کعب واحمد اور جمہور کے نز دیک بید شکی کے شکار میں داخل ہے لہذاا سکے تل پر جزاء ہے۔

نافین کا استدلال باب کی حدیث ہے ہے جس کا جواب یہ ہے کہ بیضعیف ہے یا ہوسکتا ہے کہ ٹڈی میں اقسام ہوں بری و بحری اگراس حدیث کوچے مانا جائے تو یہ بحری پرمجمول ہوگی نہ کہ مطلق جراد پر یا مطلب یہ ہے کہ اس میں عدم جزاء کا حکم نہیں بلکہ عدم لزوم ذرج کا بیان ہے یعنی بیتشبیہ ہمہ جہتی نہیں ہے۔

جمہور کا استدلال حضرت عمرؓ کے اثر ہے ہے جومؤ طاما لک (8) مصنف عبدالرزاق (9) اور مصنف ابن ابی شبیہ (10) میں مروی ہے۔اطعم قبضة من طعام و فیه ولتمرة حیر من حراد۔

### باب ماجاء في الضبع يصيبها المحرم

عن ابن ابي عمّار قال قلت لحابر بن عبدالله الضبع اصيد هي؟ قال نعم قلت آكلها؟ قال: نعم قال قلت أقاله رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال نعمــ

تشريح:\_

ضبع ایک درندہ ہے جسے فاری میں گفتار ہندی اورار دومیں ہنڈار ٔیا بجّو کہتے ہیں اس کی آئکھیں چھوٹی ہوتی ہیں اور قاضی شوکانی کے کہنے سے کہاس کی ڈاڑھیں نہیں ہوتی بلکہ صرف ایک ہی جبڑا ہوتا ہے یہ درندگی کے وصف سے خارج نہیں ہوتا کیونکہ بیانسانوں کو کھا تا ہے خصوصاً سوئے ہوئے شخص کا سرکا شاہے۔معارف (1)

(10)

باب ماجاء في الضبع يصيبها المحرم

(1)س:۱۳۸ج:۲

<sup>(8)</sup> مصنفه عبدالرزاق ص: ۱۰ اس ج: ۸ رقم الحديث: ۸۲۲۲

<sup>(9)</sup> كذا في المحلى لا بن حزم ص: ٢٣٠ج: ٧ مكتبه دارالآ فا ق المجد يدبيروت

میں بحوالہ اشراف لا بن المنذ رلکھاہے۔

قال الاوزاعي كان العلماء بالشام يعدون الضبع من السباع ويكرهون اكلها\_

بلکہ بیا خبث السباع میں سے ہے۔

اصید هی ؟ ہمزہ استفہامیہ مصدر پرداخل ہے جو بھی بنی للفاعل ہوتا ہے بعنی صائد بلا پیشہ شکار کرنے والا اور صیّا د پیشہ ورشکاری اور بھی بنی للمفعول بمعنی مصید آتا ہے یہاں یہی آخری معنی مراد ہے۔

قال قلت آکلها؟ جمزه کے مد کے ساتھ کیونکہ جمزہ استفہامیہ ہمزہ قطعیہ پرداخل ہے۔

قال قلت اقاله رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ اقاله كي مير مين ايك اختال يه كه يه الصبع الصبع الصبع على الله عليه وسلم ؟ اقاله كي طرف ما كدم ومراجع مويه مطلب اصيد هي ؟ كي طرف عا كدم ومراي خلاف ظاهر به دوسراا حتال بيه كه يه ذكور مقول كي طرف راجع مويه مطلب حنف وغيره كي خلاف بن كامراس كاجواب ديا جائكا دان شاء الله تعالى

اس حدیث میں دومسکے ہیں ایک ایجاب جزاء دوسرااس کے حل وحرمت کا۔

پہلامسکہ اتفاقی ہے کہ اگر محرم نے اس کوتل کردیا تواس پرایک دنبہ ہے الایہ کہ بیمحرم پرحملہ آور ہوا سے میں پھر عند الحنفیہ جزانہیں کیونکہ بیعادی میں داخل ہوجا تا ہے۔ کما مرمن قبل مفصلاً فلیتذکر

دوسرے مسئلے میں اختلاف ہے یہ مسئلہ اگر چہ ابواب الاطعمہ سے متعلق ہے کیکن زندگی پر کمیا بھروسہ کہ ہم وہاں تک پہنچ یا ئیں گے یانہیں اسلئے یہاں مخضراً ہی صحیح پیش کیا جاتا ہے۔

شا فعیہ اور حنابلہ کے نزویک بیرحلال ہے اور کھانااس کا جائز ہے لحدیث الباب۔

عندالحنفیہ والمالکیہ بیکروہ بلکہ حرام ہے زیلعی نے منداحد سے قل کیا ہے کہ بعض مشائخ نے سعید بن المسیب کے سامنے اس کی حرمت کا فتوی دیا تو وہ خاموش رہے (2) شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ اس کی سندقوی ہے۔ ابن قیم نے بھی احناف کے موقف کی ترجیح بیان کی ہے کما فی اعلام الموقعین ۔

حنفيكي دليل قرآن كي آيت ويحرم عليهم الحبائث (3) اورمسلم ونسائي وغيره كي حديث بكل

\_\_\_\_\_ (2)منداحمہ بن طبل ص:۱۶۵ ج ۸ قم الحدیث:۲۱۷ ع۲۸

<sup>(3)</sup> ورة الاعراف رقم آيت: ١٥٧

ذى ناب من السباع فاكليرام \_ نهى رسول الله صلى الله عليه و سلم عن كل ذى ناب من السباع وعن كل ذى ناب من السباع وعن كل ذى مخلب من الطير \_ (4)

اور شوکانی کا اس کو ذی ناب ہے متنفی قرار دینا مفید نہیں کیونکہ حرمت کی علت درندگی ہے خواہ ناب سے بھاڑ کرکھائے یا جرئے سے کائے۔ اس طرح تر فدی اطعمہ میں اورا بن ماجہ (5) میں خزیمہ بن جزء کی صدیث میں ہے او کے السط احد ؟ باستفہام انکار بیرحدیث اگر چہ عبدالکریم بن ابی المخارق کی وجہ سے صعیف ہے گرمسلم (6) وغیرہ کی فدکور حدیث سے مؤید ہونے کی بناء پر قابل ججت ہے۔ اگراس کو قابل ججت نہ بھی مانا جائے تب بھی حنفیہ کا موقف ہوجوہ درائے ہے۔

(۱) باب کی حدیث میں حل کی تصریح مرفوع حدیث سے ثابت نہیں بلکہ یہ حضرت عمرٌ پر موقوف ہے کما اشارالیہ التر فدی اگر چہام ہر فدی نے مرفوع کواضح قرار دیا ہے مگر یکی بن سعیدالقطان الحقی نے جوجرح وتعدیل کے اولین مصنفین میں سے بیں بلکہ اول ترین ہیں اسکوراوی (ابن الی عمار) کے وہم پر محمول کیا ہے اس کی تائبد کے اولین مصنفین میں سے بیں بلکہ اول ترین ہیں اسکوراوی (نبیس بلکہ صرف اتناہے کہ جابر بن عبدالقدفر ماتے ہیں۔ ابوداؤد کی روایت سے بھی بوتی ہے جس میں کھانے کا کوئی ذکر نہیں بلکہ صرف اتناہے کہ جابر بن عبدالقدفر ماتے ہیں۔

سالت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الضبع قال نعم ويجعل فيه كبش اذاصاده المحرم\_(7)

زیادہ سے زیادہ یہ کہاجا سکتا ہے کہ بیدحضرت جابر بن عبداللّٰد کا ابنا استنباط ہے کہ جب وہ صید ہے تو گویا وہ حلال ہے حالانکہ پیتل صحیح نہیں کیونکہ اصطیا دتو غیر ما کواللحم جانوروں کا بھی ہوتا ہے \_\_

صيد السمسلوك ادانسب وثعسالسب

واذا ركبت فيصيدي الابيطيال

<sup>(4)</sup> تسيح مسلم ص. ١٣٧ ج. ٢ ''باب تحريم اكل كل في ناب من السباع الخ '' كتاب الصيد والذباح ' سنن نسائي ص ١٩٨ ج. ٢ ''باب تحريم اكل السباع'' كتاب الصيد والذبائح

<sup>(5)</sup> سنن ابن ماجيس ٢٣٣٠ ' باب النسبع ' 'ابواب الصيد ولفظه ومن ياكل الضبع

<sup>(6)</sup> كيخ فتحييم مسلم عن ١٧٤ ج.٦- الينيا نسائي حواله بالا

<sup>(7)</sup> منن الي داؤدس: ۵۳۳' باب في اكل النبع' كتاب الاطعمة

نصب الرابيمين ہے كدامام رازى نے اس شعر كوحضرت على كى طرف منسوب كيا ہے و في بہ جمة ۔ (8)

(٢) جب مليح اورمحرم مين تعارض آجائے تو ترجیح محرم کو ہوگی کيونکه دفع مصرت جلب منفعت بر

مقدم: وتاہے۔

(۳) اصولی مسئلہ ہے کہ جب میں اورمحرم میں مدافع وتعارض ہوجائے اور تاریخ معلوم نہ ہو کہ کوئی روایت مقدم ہے جسے منسو ٹی مانا جائے تو محرم کومنو خریان کر ہانے قرار دیا جائے گا۔

(۳) اُرات مرجو ت یامنسو ٹی نہ مانا جائے تو بیدا شکال وارد ہوگا کہ جو درندہ مرغی وغیرہ کا شکار کرتا ہے جیسے کیدز ولومڑی و وتو حرام : واور جوانسانوں کو مپیاز کر کھا تا ہے وہ بلال ہو؟ لہٰذا پھرتو تعلب وغیرہ بھی حلال ہونا جیا ہے یہ وجہ ابن العربی کیام ہے مستفاد : وتی ہے۔ وہ فرماتے ہیں۔

اذاحلت الضمع وهي سبع للآدمي من يحرم ماليس بسبع الاللدجاج وشبهها؟ (احارضة للاحوزي س ٢٥٠٤ م)

#### باب ماجاء في الاغتسال لدخول مكة

عن ابن عمر قال" اعتسل النبي صلى الله عليه وسلم لدخول مكة نفخ"\_

رجال: ـ

عبدالرحمن بن زیداسلم بو کما قال التر مذی ضعیف ان کے دو بھائی اور بھی بیں مبدالنداوراسامہ بھی بن معین فرماتے بیں مبدالند ثقة والآخران معین فرماتے بیں عبداللہ ثقة والآخران معین فان ۱۲۰۰

تشریخ: په

مدية بنت الذا ووالخا والمشد وقاية نبي اور مكه كے درميان ايك جلّه بوقيل واد وفن به مبدالله بن ممرّ ـ

<sup>(8)</sup> تهب الرابيلين على ص ٨٦٣ ج ١٨٣ أب الذبائح والحفي عني منه

والصحيح ماروى مافع أن علب يه يه كدية حديث مرفوع بيان كرنا صرف ال سندتك محدود ہے ورنہ باقی طرق میں بیابن عمر کاعمل ہے البنتہ ان کا بیمل از روئے سنت ہوسکتا ہے پھر رفع صحیح ہوجائے گا چنانچہ بخاری (1) میں حضرت نافع سے روایت ہے۔

كان اس عمر اذاد خل ادنى الحرم امسك عن التلبية ثم يبيت بذي طوى ثم يـصـلى بـه الـصبح ويغتسل ويحدث ان النبي صلى الله عليه و سلم كان يفعل ذالك قال الحافظ في فتح الباري: يحتمل ان الاشارة به الى الاخير وهو الغسل ويحتمل انها لي الجميع وهو الاظهر\_

اسی مضمون کی روایت مسلم (2) میں بھی ہے۔البتہ مؤ طاما لک (3) میں ہے۔

ان ابن عمر كان لايغسل راسه وهومحرم الامن احتلام\_

اس کا مطلب بظاہر یہی ہے کہان کاغسل بغیر خسل راس کے تھا (جبیما کہ عرب کا معمول تھا) کذافی

تحفہ ومعارف (4) میں ہے۔

قال ابن المنذر: الاغتسال لدخول مكة مستحب عندجميع العلماء الاانه ليس في تركه عامداً عندهم فدية وكان ابن عمر يتوضأ احياناً ويغتسل احياناً\_ وقال الشافعية: ان عجز عن الغسل تيمم.

البیته عندالجمہو راس ندب عنسل کی وجہ دخول مکہ ہے لہذا جا ئضیہ اورنفساء کے لئے بھی بیٹسل مستحب ہے گو کہ وہ طواف نہیں کرسکتی ہیں جبکہ عندالمالکیہ بیسل طواف کی وجہ سے مستحب ہے حائضہ اورنفساء کے لئے مستحب

باب ماجاء في الاغتسال لدخول مكة

- (1)ص:٢١٨ج ٢٠٬٠ بإب الاغتسال عند دخول مكة "كتاب المناسك
- (2) د کیھئے مسلم ص: ۱۰ اس ج: ۱٬۲ باب استحباب المهیت بزی طوی عندارا د ۃ الخ،
  - (3)ص:٣٣٠، عنسل المحرم" كتاب الج
    - (4)معارف السنن ص:۹:۳۹ج:۱

نہیں ہے۔

## باب ماجاء في دخول النبي صلى الله عليه وسلم مكة من اعلاها وخروجه من اسفلها

عن عائشة قالت لماجاء النبي صلى الله عليه وسلم الى مكة دخلها من اعلاهاو خرج من اسفلها\_

تشريح:\_

حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کے اس عمل کومختلف الفاظ میں تعبیر کیا گیا ہے مثلاً ترمذی نے حضرت عمر کی کے جس صدیث کی جانب اشارہ کیا ہے وہ اس طرح ہے۔

كان النبى صلى الله عليه وسلم اذا دخل مكة دخل من الثنية العلياء التي

بالبطحاء واذاخرج خرج من الثنية السفلي\_ رواه الجماعة(1) الا الترمذي

بجاری وسلم اور بیہق کی حدیثوں کو ملا کر تعبیر یول بنتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سدَاء کے راستے داخل ہوتے اور محدی کے راستے داخل ہوتے اور محدی کے راستے نکل جاتے تا ہم ابوداؤد (2) کی روایت میں جو ہے ودخل فی العمر قامن کمدی تو یہ غیر معتمد ہے گئا ہے کہ اس میں راوی ہے وہم ہوا ہے کما یقہم من تصریح البیہ تی فصلہ فی البذل ۔

بہر حال ان تمام طرق کا اس پراتفاق ہے کہ دخول جانب شرقی ہے ہوتا تھا جو باب کعبہ کے محاذات پر

باب ماجاء في دخول النبي مُلِيلِهِ مكة من اعلاها وخروجه من اسفلها

<sup>(1)</sup> وانظر صحیح بخاری ص:۲۱۳ ج:۱' باب من این بدخل مکة ''کتاب المناسک مصیح مسلم ص:۹ ۴۰ ج:۱' باب استخباب وخول مکة من الثدیة العلیا''کتاب الحج سنن نسائی ص:۲۹ ج:۲' من این بدخل مکة '' \_ ایضار واه ابن حبان وابن خزیمه واحمد کذافی تلخیص الحبیر ص:۵۲۵ ج:۲

<sup>(2)</sup> ص:۲۵۸ "باب دخول مكة" كتاب المناسك

ہے یعنی عرفات مزدلفہ اور منی کی جانب ہے اس کو کداء اور ثدیئہ کداء بفتح الکاف والمد بھی کہتے ہیں اور ابطح بھی، وصب بھی مکہ ذاد اللہ شرفبها کامشہور قبرستان بھی اس ست پرواقع ہے جس کوعوام کی اصطلاح میں جنت المعلی اور خواص کی اصطلاح میں حیات المعلی اور خواص کی اصطلاح میں حیات الحاء ضم الجیم کہتے ہیں۔ جبکہ خروج جانب سفلی ہے ہوتا تھا جس کو کدی اور ثدیثه کدی کہتے ہیں۔ شامیدن کے کدی جیس سے موتا تھا جس شامیدن کے ترب باب شبیکہ کے یاس ہے۔ بذل میں ہے۔

وكان بناء هذالباب عليها في القرن السابع قلت ومارايت الباب اثراً منه حين

حضرتها سنه ثلاث وتسعين بعد الالف والمئتين\_

بہرحال کداءالمعلاقاور کدی المسفلہ ہے آنے جانے کی حکمتیں مختلف بتائی گئی ہیں جن کی تفصیل فتح الباری (3) میں دیکھی جاسکتی ہے ان میں بعض وہ وجوہ بھی بیان کی گئی ہیں جوعید کی نماز کے لئے آتے جاتے مختلف راستوں کوا ختیار کرنے میں بتائی گئی ہیں۔

شخ ابن ہام فرماتے ہیں۔

وانما سن لانه يكون في دخوله مستقبل باب البيت وهو بالنسبة الى قاصدالبيت كوجه الرجل بالنسبة الى قاصده وكذاتقصد كرام الناس كذافي المعارف عن الفتح (4)

وفيه قبال العينى فيه استحباب الدخول الى مكة من الثنية العليا والنحروج من السفلى سواء فيه السحاج والمعتمر ومن دخلها بغيراحرام وفيه استحباب الخروج من اسفل مكة للخارج منها سواء خرج للوقوف بعرفة اوغيرذالك\_ تخدين هير عرب المعتمر عبر المعتمر عبر المعتمر عبر المعتمر عبر المعتمر عبر المعتمر ا

قال الطيبي يستحب عندالشافعية دخول مكةمن الثنية العليا والخروج من

<sup>(3)</sup> فتح الباري س: ۴۲۸ ج:۳٬۲ باب من اين يول مكة٬۰

<sup>(4)</sup> حواله بالا

السفلي سواء كانت هذه الثنية على طريق مكة كالمدني او لاكاليمني.

## باب ماجاء في دخول النبي صلى الله عليه وسلم مكة نهاراً

عن ابن عمران النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة نهاراً\_

رجال:\_

(العمرى) بضم العين وفتح الميم وشدة التخائية ہوعبيدالله بن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب العمرى المدنى شبت اورثقه ہيں تى كەاحمد بن صالح نے نافع ميں ان كوامام مالك پرمقدم مانا ہے بيعا بداور خامسه ميں سے ہيں۔

یہاں اگر چہ بیا خال ہے کہ بیروایت ان کے بھائی عبداللہ بن عمرالعمری سے مروی ہوجونا فع کے سوابا تی میں ضعیف ہیں کسکتہ الباب صحیحین (1) سے بھی ثابت ہے تر مذی کے بعض شخوں میں حسن صحیح کا تحکم ہے۔

تشريح:\_

جمہور کے نزدیک مکہ مکر مہ میں دن کو داخلہ ستحب ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا سوائے عمرہ جعرانہ کے عام معمول اسی پررہا ہے ابن عمر بھی اس طریقے پرکار بند سے بہی حنفیہ کا فدج بہے فقاوی قاضی خان میں ہے۔

المستحب ان ید بحلها نهاراً لما کان ابن عمر لایقدم مکہ النج الحدیث ۔

عندالشا فعیہ بھی ایک روایت اسی کے مطابق ہے جس کونو وی (2) نے اصح الوجہین قرار ویا ہے ان کی

باب ماجاء في دخول النبي عُلَيْكُ مكة نهاراً

<sup>(1)</sup> صحیح بخاری ص:۲۱۳ ج:۱' باب دخول مکة نهاراً ولیلاً ''صحیح مسلم ص:۱۰ می ج:۱' باب استخباب المبیت بذی طوی عندارادة دخول مکة والاغتسال لدخولها و دخولها نهاراً ''کتاب الحج (2) النووی علی صحیح مسلم حواله بالا

ر وسرى روايت اباحت كى ہے يعنى دخولهاليلا ونهاراً سواء لافضيلة لاحد بهاعلى الآخر ٔ حافظ في حضرت عطاء سے قل كياہے۔

ان شئتم فاد حلوا ليلاً انكم لستم كرسول الله صلى الله عليه وسلم انه كان اماماً فَاحَبُ ان يدخلها نهاراً ليراه الناس (3) ليعنى دن كودخول مُقْتَدى و بيشواك ليمستحب عتاكه لوگول كو بينة چل كے۔

تـــمّــت بِالْــخـيْـــرِ

والحمد لله على هذه المنة والنعمة ويليه "باب كراهية رفع اليد عندرؤية البيت" من بقية ابواب الحج ان شاء الله تعالى



<sup>(3)</sup> فتح الباري ص: ٣٦ ج:٣٠ باب دخول مكة نهار أوليكا "

قد تم التحريج على المحلد الثالث بحمد الله وعونه فله الشكر وله الحمد والصلاة والسلام على خير الخلق كلهم اجمعين.

(مطبوعه)

# راومعرفت

#### كائنات 'انسان قيامت

فطرت کی حکمتوں سے حجاب اٹھانے اور کا ئنات میں تدبر جیسی عظیم عبادت کا طریقہ بتانے والی مفرد کتاب مختصر مگر....

یر مے اور تفکر کی صلاحیت حاصل میجے انتیجہ معرفت حق سے مالا مال ہوں۔

تالیف مولا نا کمال الدین المستر شد استاذ الحدیث جامعه اسلامیکلفشن

وارالقنیف **جامعه اسلامیه کلفتن کراچی** 

# نقشِ قدم

کامل دو <u>حصے</u>

ا پے موضوع پرمفید کتاب جس میں اخلاقیات صفات قلب اور افعال جوارح کے احاطے کی کوشش کی گئی ہے۔ ما بقد ایڈیشنوں میں کتاب عام وخاص میں مقبولیت حاصل کر چکی ہے۔ فائدہ تامہ کی گئی ہے۔ سابقہ ایڈیشنوں میں کتاب عام وخاص میں مقبولیت حاصل کر چکی ہے۔ فائدہ تامہ کی گئی ہے۔ سابقہ ایڈیشنوں میں کتاب عام وخاص میں مقبولیت حاصل کر چکی ہے۔ فائدہ تامہ کی گئی ہے۔ خرض سے دونوں حصوں کو یکجا کر کے شائع کیا جارہا ہے۔

تصنیف مولا نا کمال الدین المستر شد استاذالحدیث جامعهاسلامیکلفش

دارالتصنيف

جامعه اسلامیه کلفٹن کراچی

# الزاداليسير فيمقدمة التفسر

#### ماهنامهالفاروق كاتبجره

مولا نا کمال الدین صاحب مختتی اورایک باصلاحیت مدرس ہیں وہ تعطیلات کے زمانے میں قرآن کریم کا دور وُتفسیر بھی پڑھاتے ہیں' زیرتبھر و کتاب انہوں نے تفسیر کے مقدے کے طور پر مرتب کی ہےاوراس میں اصول تفسیر کے لیےاورطویل میاحث کو جامع 'مرتب اور مختصرا نداز میں جمع کیاہے قرآن کریم کی تعریف موضوع کی اور مدنی سورتوں کا تعارف اسباب نزول وحی کی اقسام وكيفيت مبعد احرف كي تشريح ، جمع قرآن كادوار ورآن كريم مين ذكر كرده فرقول كابيان تفسير قرآن کی شرطیں اور مراتب ٔ اعجاز قرآن مشہور منسرین اوران کی تفاسیر کا تعارف جیسے عنوانات کو مؤلف نے سہل اور مدرسانہ اسلوب میں بیان کیا ہے'اکثر مقامات برحوالہ جات کا بھی اہتمام کیا ہے' بیرکتاب طلبۂ علماءاورعوام سب کے لئے مفیداور قابل مطالعہ واستفادہ ہے۔

دارالتصنيف

حامعه اسلاميه كلفتن

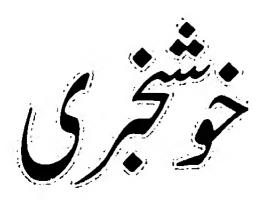

الجمد للذرائة فنشر بيجات شرهذى "كى وللد جهارم انشاء الله عنقريب منظرعام برآن والى ہے جس میں ابواب الحج کے بقیم مباحث اور جنائز و نکاح کے مسائل مدل انداز سے بیان ہوئے ہیں



جامعه اسلاميه كلفش